المُعَلَّلُ لِلْهُ وَلِيسَ مِنْ سَالَهُ عَلِلَّا لِمُعَلِّلِ اللَّهُ عَلِلَّا لِمُعَلِّلًا لِمُعَلِّلًا اللَّهُ ﴿ مُجْرُكُمَا بِالتَّدُوعَةِ وَ رَاحِدُمُ اللَّهِ وَعَلَمُ اللَّهِ الْمُحْتَمُّةِ وَالْحَدِمُ اللَّهِ الْمُحْتَمُ ﴿ إِلَا لَهُ إِلَا وَكَارِبِ كُوتُوانِ مَا رُوزِمِحَتُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لِهِ جَامِعْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ لِهَا جَامِعْ مِنْ الرِّكَا مَذَكُرُهُ اللَّهَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّ جال حرنقوى (عُن حصال حمر) ايم اعرالينبر) عظم الله الركو زنط المحتناق بدوخة ورنا وريراً وكرمط ع كرد م مراهم اليم رسك دنسط محتناق بدوخة ومناح يرا أو كرمط ع كرد م

فهرست مضامين كياب ولا

ا - تمسيد ومختصر حالات امروبه صفحاتا هم از كرشريف جناب ام على فقى ٢٩١٠ و١٩٣

تيدر سول کي ترضيع المآمم العالت نحدُّ م يد شرف لدين شاه دلايت آل رسول کي ترضيع المآمم المالت نحدُّ م يد شرف لدين شاه دلايت

"اللبيت" كى توضيح مدة ١٨٥ المورث فالمأن نفرى امروبه

ذَكُرْتُرُنِيْ ٱنْحَضِرِتُ صِلْعِي ١٣٠ - ١٥١ البيرِ مُحْوُوا ولا دايشال

ر جناب بوطالب معاتامه ا ذكرما دات حسني محلكوث ٢٥٢ تامه الم

١٩٣١ مذكره خاند إسيدمارك ادريكر عبل ١٩٣١ ٥٠٥

ما المربع فرسادات محله ملكات ٢٠١١ الم

٢٢٠١٦ تنجرت نب خاران شاه ولايت ١٣٠٥ ١٢١٢

١٣١ إ٢١١ إلياوت بني إشم وبني إشم كم بالبي تعلقا

جناب ام جفوصادت ١٣٩١٦٠ فاتمه طبداول وعوض صال ١١٨٠ م ١٨٨ جنابا امريك كاظم ٢٥١٦١٥٦ [سادت بني إضم بيفتيان ٢٥٣١

جناب ام على رضاً المعرب متين كفت -

جناباه محدَقي ١٩٢ بعض الموصلات طلب مهوم ١٨٢

۲- سيدوسادات كون في طبيعي القالم اله وراولادا ما معلى في متوطنه مرد مرا

٣٠ ساوت كفيلت مربي بإهمر ٢٠١٥ م ١٢١١ اولاً يد ترف الدين شاه ولايت م ٢٠١٥ مر٢١

م من مذكره يرركان سادات معد ١٢٦ مالات سدمحد بيرعدل و ديوان ٢٩٣٠ م ٢٩٢ م

ه جناب علی کرم مندوجهه

٠ . جناب سيدة عالم

ر جنابالمصن من ١١٢١٠ أوكرسادات محله لكراه ١١٨٠ م

جناب المصين جنابا أنم مي لعامين

ر جناباً محمد إقر ٢٢،١٢٢١ الربيض قبائل بني الشم كاذكر ٢٢،١٣٢١

## مو لف ملات عنا



سددجمال احمد عرف خصل احمد ایمات ابده برا) بی سید فیال احمد از او دیوان سید سحمود فینوه سید سحمد مدرعدل ایمونکیوی

## بالتثم الوحلن الرهيث

الحمد الله الذى شرف الحسن والحسين عى سائر الخلاق المن من النه الذى الحود والإحسان واعلى درجتها على الإهالين والإحران باعظاء مدارج الشبادة بالسروالإعلان وافترض علينا حفه ما وحب من يجهما بالرحاديث والقران و وعد لحيا المنافقة والخفران واوعد لحنا لفيها بالدرك وعد لحبه ما بلاخول الجنة والخفران واوعد لحنا لفيها بالدرك الدين والصلولة والسدلام على من ارسلا الخلائق الاسفالمن الدين والما المنافقة والسدلام على من الرسل الخلائق وعلى المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة الم

قس الليسره العزىز كا تاريخي نام اس كماب كادر تاريخ سادات امروبيه "ب يحب س سال تحریر سیستانی و برآمد ہو ماہے ۔ مئولّف کی غرض وغایت اس سے صرف اس فلا ہے کہ لینے خاندانی مالات محفوظ و مرنب رہ سکیں ۔ان حالات کی تخر مرکے ضمن مں بعض دیگرامور مبی تحریر ہوئے میں ۔اورا کا برسا دات وخاندان نبوی کے حالات کسی فدر تفصیل سے تکھے گئے ہیں ۔اس کتاب کوکوئی صاحب ماینج امرو سمہ یا تأريخ جيع سادات امرومهه نضورنه فرمائيس بيجيسا كداهبي سبان ببوامُولّف كالمقصدُ فل این خاندانی حالات کامحفوظ و مرنب رکھنا ہے ۔ ہس موضوع پرمتعد دکتب پیلے بھی مُولّف مے ہم خاندان اور دیگر حضرات نے تحریر کی ہیں کیکن ان میں سے بعض اب بالكل كمياب بركئي مبي - اور بلحا لأحالات زمانه اس كى ضرورت عبى محسس کی گئی کددورحاضرہ کے حالات کے ساتھ ہی ساتھ بزرگان سادات کے حالات اور بعض دیگیرمتعلقه مسائل برکسی فد تفضیل سے لکھاجائے۔اس کماب کو دوجلدول سين تقسيم كما كياسي - ان مين سي ياجلدطبع بوكرسادات عظام كي فدمت میں میں کرنے کی عزت حاصل کی جاتی سے مؤلف کواس پر بے حدمسرت بے کہ نذکرہ خاندان شاہ ولابیت جمی تحربیکے سلسلہ میں بعض اولیاء کرام وائم عظام وفاندان نبوت اور خود جناب ختم الى سلاين محمدة للعالماين صلى الله عليه وسلوكي برة ماك يركعنى ايك تقريب التوائي -غبار راهنتي سرمركشنو تو تباكث بحيدي رنگضتم ماجنيش تناكث وكفئ به فغنال

يه نذكره آگرمه خاندان ستيد شرف الدين شاه ولايت شک حد مک محدود سے کميکن خمناً بعض دگیرخ ندانول کے حالات بھی تحریر موے میں چونکہ بیسب حالات مقامی طور ہیر سرزمين امروميه سيختعلق مب -اس ليع مغرض تفصيل اجال و توضيح متفال مروم. ک اینخ اور اس کا جغرافیہ بھی سببیل جان بیان ہو جانا نہایت ضروری ہے۔اور سی کے ساتھ معض دیگیرامور متلاً کتب تذکرہ مقامی اور دیگر جیندامور کا اطہار بھی تعارفاً اً گزیرہے ۔ بیں ہمسب سے اول ان کتب کا ذکر اجمالاً لکھتے میں جن میں امرومہ ور سادات امرومه اورمتعلقات امرومهه كاذكرملتاسي اوران كتابول كا ذكرتهي بارباراس كتاب مين آيلي - ان مي سي بعض يدمين ا علة الطالب في النساب آل العطالب مضمون كتاب خوذمام س ظاہرے - نویں صدی ہوی کی شہور کتاب ہے - اور بمبئی ولکھنوس کئی بارطیع بروكي ب عربي زبان مي ب اس كيمصنف سيد حلال الدين احد الحسني بن -جن كى اربخ وفات شك مهرى معنتخب النواريخ يه عبد اكبرى كىسب سے بڑی اور مکمل دمیسوط و مستند ماریخ فارسی زبان میں ہے۔مولوی احتشام الدین صل مرادآ بادی نے اس کا اُردو ترجم بھی چھاپ دیاہے۔ ملآعبدالفا در بدایونی جوعبداکبری کے علماء نامدار و مقربان شاہی میں سے ہیں اس کے معتنف میں ۔ ت<mark>مرات القائل</mark> من شجرات المانس اس كتاب مي جو قريباً سننا يبحري مي لال بي يختى تنامزاه مرادي لكمي م اكابر اولياء الله ك حالات فلميند بوئ مي - امسراريد بيعي تذكره ی کتاب ہے جیے سید کمال بن سیدلال زاز اولاد سید شرف الدین شاہ ولایت جم نے قریاً گیار موی صدی ہجری سے وسط میں مرتب کیا ہے ۔مقاصد العارفین یک

تعوف یر بیضرت شاہ عضدالدین خرعبفری امرومہوی نے بار مویں صدی ہجری کے اوائل می نفندیف فروائی ہے ۔ آئینہ عماسی یہ ایک مختصر کتاب تاریخ کی ہے ۔ جو استيف لمانداني حالات اورامروم بر كيختصرحالات لكوكر مولوى محب على خال صاحب مروموى سأكن تخذكوت في طبع كرائي سي - تا يخ طباعت عن المهري سي اب يه كما بهرت كم يا. مڑئی ہے۔ را قم الحروف نے لینے ایک دوست سے اس کی ایک نقل حاصل کی اوراسی تش سے کتاب ڈامیں اس کتاب مے حوالے جا بجا دیئے گئے ہیں ۔" ماریخ اصغری یک ب ساوات امروسیرے حالات میں ستیداصغرحسین صاحب نقوی امرو بہوی ساكن محلة كذرى في مشك اعبيوى مين تخرير فرائي ب فيخنة التواريخ بيركماب مولوى آلجسن صاحب عشبی امروموی نے امرومید کے بعض خاندانوں کا حال فارسی زبان یں نیر ہویں صدی ہجری کے ختم کے قریب لکھ کرطبع کرائی ہے۔ **نو**اریخ واسطیہ فاتی سیدر حیخش صاحب امروم وی نے سادات امروم سے تذکرہ میں کھی اور ساسا ہجری س طِنع ہوی ۔" اُریخ امرومیہ مضمون کتاب نام سے ظاہرے ۔مولوی محمود اختصاف ساکن محله ملّانهٔ اس سے مُولّف ہیں حال ہی می*ں اس کی تین حلدیں جن کے ن*ام نابیخ امرومیه - نذکرهٔ الکرام یخفیق الانساب من شایع بردیکی میں ـ اور میان کیا جامامے لەچىخى جلدزىر نزنىپ ئى - ان كے علاوہ رىگركتب مختلف مصنتفنين اور مختلف زمانو<sup>ل</sup> کی میں مثلاً '' بین اکبری وطیقات اکبری **۔ وتوڈک جہانگیری ۔** وَمَا ثرالامرا وا قیالٰ مُمّ جها گیری دورباراکبری ومانژعالمگیری وغیره وغیره تامین سادات امروسه الدامروس حالات ل سكتے ميں -ان سب كتفسيل يهاں موجب طوالت ہے -شهرامرومبدا بيسط انلزين ريلوكا اشيشن مرادآ بادسے وامسيل بجانب غرب-

شرفاہیں بھی بعین نامی اور قدیم خاندان امروم ہیں آباد ہیں بیٹ بوخ میں عقبی وعابی وجعفری وعلوی خاندان وصدیقی و فاروقی وانصاری و زبیری و فیرہ شہور ہیں ۔ اور دگیر نشرفار میں افاغنہ و ترکمان و مغل و غیرہ مختلف ا قطاع شہر میں آبادیں ۔ ایر زگر افروم میں اس سے زیادہ اور کوئی افسوس کی بات شاید نہ ہوگی کہ اس بتی کی تابیخ بنا کا حال اب بک تحقیق نہ ہو سکا ۔ اور نہ یہ معلیم ہو سکا کہ صاحب بنا کوئ خص ما مختلف زبانی روایت میں ہی آتی ہیں اور بعین حالات و قرائن سے ندکرہ نولیوں نے مختلف زبانی روایت میں ہے بعض کی ہیں اور بعین میں اپنی اپنی دائی کے مطابق اظہار خیال کیا ہے ۔ مختلف روایات میں سے بعض کیتے ہیں کہ یہ بی تھی ۔ بعض کیتے ہیں کہ کہ ترت اشجار ا نہ کے باعث اس سبتی کا نام امروم یہ رکھا گیا ہے ۔ ایک روایت

جناب سبّد شرف الدین شاہ ولایت جسی آمد کے وقت آم اور روموجھیلی کی بھی مشہورہے کہ ان وچنروں کی رعابیت سے جناب سید صاحب موصوف نے اس بنی کا نام امروم ہر دکھا۔ عرض کسی ایک روایت برخاص طریفیدسے اعما د کرنے کی کوئی وجد یائی مہیں جاتی ہے۔ ُ ظن غالب بیر *ضرورے ک*داس *لبنی کی وجر تسمیت* میں آم کو کچھ نہ کچھ خاص دخل *ضرورہے*۔ اوراً كر بقول بعض مصنفين يوجيح ب كه امروم، ايك منسكرت لفظ امرو ونم سيمتنق م تواس میں کوئی سشبہد ماقی ہنیں رمتیا کہ بہ امروس کے حسب حال ہے ۔ کیونکہ وال اونی ئن) آمول کافی الواقع بہاں موجودہے -بہرجال بیسب قیاسات ہیں۔ ان سے اوئ قطعى نتيجه نكالما مكن بني م - صاحب نخبة التواريخ تحرير فراتي مي وحربست سنها ودرومرسسته أن أوال خلف اند ليكن ارباب تحقيق كرنند كداروبه نغلى سننكرتى مركب از احروروه بسكون ميم بعنى آنبه كه تمرلسيت وركوه معنى جائے وحراست گاه وروئيدگى ست ـ ويون نون با باء موحده فائده ميمى دبدء در معض كتب و معض فرا نهاء ست بان اسلام به انبروم مرفوم كشت - ونبزاخ لل اين تركيب است مينيتر بدميم نوسستد باستند-بهرتقدير مناسبت يبداست كدكثرت باغات اند درسوا وتبعيد كدلست كد دمگرهاکم خانخه می آید- ورولیدگی اش برتبدایت که درجهارسال از نشاندسش برمى آورد- وامرب بفتح ميم بمعنى ديوتا آمده واندرون حسار تخانظم بود - وآ تار بركنديدن زمين بركي آيند - وكويندكه باني امروم، زنے بود- اُن ام نوام ریقی سنگر راج مبند - نن بجیت کنزت استعال حذف كمرروا بدال به وقوع آمده و باين مهمه احمال افراد وارتجال ميدادد

والله اعك وتحقيقت الحال دوفت آباد شائش تبيين ما بيوسينه و

تخيين اعذباري مدروو بالجدار مواطن تدييه الإسنبداست وسفيه، ومن-

. قرمی بهی خیالات مبرحن کا ذکر دیگر تدکره نوسول نے بحی کیاہے ۔ تکر کوئی ایک تطعى رائے اليي فايم نه موسكي جسے بهمد حبت صحيح تسليم كما حبسك - فرائن و آمار سے البنة يضرور بررفينيسن كما باسكات كه يه أك نهايت تدمرستي ي - وفي نته كالميم حال اور نامتحقین منیں موسکا۔ الدنیہ یہ امر بدرجرنفین نابت ہے کہ مزروسٹان س میں نوں کے فاتخانہ واخلہ سے قبل اس سبتی کا وجود نیا ۔ اوراب کک بعض مقامات ہم امروب مس كهب كهب امل منود كزمازكي امنيتي اورسكتے وغيره مدفون حالت ميں ایے بل جانے میں جن سے اس بتی کی قدامت پر فمرنفندیت لگ جاتی ہے سے اول مُسلمانول کی حب ترکنا زکا بینهٔ اس نواح میں حیاتہہے۔ وہ سلطان محمود غزنوی کا ایک حلہ سے جس میں منبدوُں کو سلطان محمود غزنوی کے مقال رسب ندی (را مُرکمُنگا) كے كنارے ككست موئى -غزنوى دورس اس طرف كوئى منتقل حكومت ملانوں ئی فائم نہیں ہوئی اِس کے بور مطاب شہاب الدین خوری نے ستاف لا عیسوی میں تلا وظری كميدان سي دائ يقورا كوشكت دكر اسلامى حكومت كي تقل طور سربنا ال دی ۔خاص امروب میں اسسانی نشکر کے واخلے اور علداری کی سیح ٹارنج معلوم ہنیں مکرروایات میں کہ حضرت مسعود سے الارغازی رم نے سبنیل کے فرمیب منے فوا يے مقابل آي نماياں نستے حصل كى تخدى بىركى يادگارس اب تك سنبيل وامروم وغیرد میں نیزے کامید منعقد ہوتا ہے ۔ اس کے بعد ان سے بنا حلمات کہ سلطان تنس الدین النمش نے ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں امرو مرہ کواکٹ لا۔

قرار دے کر بیال ایک حاکم مقرر کیا اور شاہی لشکر کی جائونی بھی بیماں بنائی یکومت
المائی کی ابتدا میں بلکہ بعد میں بھی کوئی خاص تاریخی ایمیت امروم کوحال ہیں
ہوئی ۔ کبیں کہیں قدیم کنٹ تاریخ میں مثلاً تاریخ فیروز شاہی و فرسنت وغیرہ میں
مفیدین کی سرکوبی وغیرہ کے سال ہیں امروم کا ذکر آجا تاہے ۔ کنٹ تذکرہ سے
بایا جا تاہے کہ سلطان محرالدین کیقبا دے زما نہ سلطنت میں ملک عنبرحاکم امروم
نے امروم کی جائے میجد لائے ہوئی میں نعمہ کرائی جس کا کنٹہ اس میجد کے دروازہ میں
موجد ہے ۔ اور یہ سجد اب شیخ سروکی مسجد کے نام سے مشہور ہے ۔ بقول میا۔
این فرسنت وصاحب تاریخ فیروز شاہی میں المروم ہے قریب سخت معرکہ مواجس میں
سلطان علاء الدین خلجی کے عہد میں امروم ہے قریب سخت معرکہ مواجس میں
لکھتے میں :۔
لکھتے میں :۔

حضرت شاہ ولایت رح کی نشریف وری اسدائی العزیر ملائن میں سرہ العزیر ملائن سیحن العروف بر مغرف الدین شاہ ولایت رح قدی سرہ العزیر ملائان عاف الدین تعلق کے ابتدائی عبد سلطنت میں نواح ملمان سے مع این خلف اور اعزا کے امروب تشریف لائے اور پیاں کے شاہ ولایت کہلئے۔ آب مے ولدا کرقامنی ستبدام برعلی جدما دان محلہ ککڑہ وحقائی وغیس و بعبد سلطنت محر تعلق امروب کے عبدہ نفغا پر مامور ہوئے ۔ عبر خلیہ میں آب کی اولاد امجاد بالحقوص ستید محر مسرعدل ان کے اخلاف اور برادر ذادگان فی سنا ندار قوی وطلی خدمات انجام دیں یشہرت و برادر ذادگان فی سلطنت کی شاندار قوی وطلی خدمات انجام دیں یشہرت و برادر ذادگان فی سلطنت کی شاندار قوی وطلی خدمات انجام دیں یشہرت و

ناموری ماملی مینخوه و مدومه مست سی جاگیری اور معافیان مابی -(تاریخ مروسه)

سلس خد ہجری میں مشہورستان ابن بطوط امروم میں تقیم ریا۔ اس کے بعد بھی کونی واقعہ ٹاریخی اہمیت کا امروہ ہے متعلق نہیں ہے کہیں کہیں سے کسی آريخ ميں فوج كشى كے نتمن ميں امروم به كا ذكر ادھر أدھر ال حالات الماقا عيسوي ب بابرف ابراسي لودهى كويانى بيت ميس شكست وكرسلطنت مغلمه كى برا مندر شان میں قابر کی ۔ اور توزک یا بری میں نخر سرے کد موسلی معروف فرمی کی جاگیر میں امرورکیا علاقه دياً كما - عبد سما يون واوائل عهد أكب ري مي قطب الدبن قنائل خار صاكم مرود رباجس في جامع مسجد كوجوت كته حالت ميس تنى اورسلطان معزالدين كيفيا دسك وقت میں نغمیر موئی تنبی رحب کا ذکراویر مہوا) از میرند تعمیر کرایا ، مکرر اس کی تعمیر تدخط مبرعدل نے سافی بھری میں کرائی مصاحب تایخ امروم پر تحریر فرماتے ہیں: ۔ امرومهمكي امورى اورشمرت اكبربادتاه كادساعدموت سے لے کرنواب علی محد خال روبہ یہ کے زمانہ تک تقربیاً ۔ دوسوس کی مدت میں امروم اوراس سے نواح میں بہت کیدامن و ا مان را ۔ احدرعالم می شاد وآباد رمی و لوكول كوتر فى كرنے كے زرائع اور مواقع عى زياده حاس سے-عبد وفليدس امرومه كصادات وشرفاعلى الخصوص اولادمستيد العارفين سيوس الملقب بشرف الدين شاه ولايت قدس سرة في حكومت كى شاترار ككئ وفوجى خدمات انجام دير حيس كے صلوسي اعلى من مب سطح - تنخواه و مدمعاش مي جاكر راورمعافيان عدا مولين (آاريخ امروم،)

اوائل عبد شاہجبانی میں امرومبد کا تعلق صدر مقام ضلع تعنی مراد آباد سے فائم ہوا۔ سلك عيسوى مين محدامين خال اعتماد الدولد مراد آباد كے حاكم مقرر بهوئے - اور اس کے بعد نظام الملک آصفیاہ بہا درستا کا عیسوی میں مراد آبا دکے حاکم مقرر ہوئیے - اس کے بعد رکن الدولہ وغیرہ حاکم رہے سمبھی کا عیسوی میں نواب علی مخد خا كاتسلطاس علاقدير موكيا -يرزمانطوائف الملوكى كانفا -ببت جلدجلد حكومي مېرے بدل رہے تھے جافظ رحمت خال صاحب كى جوجافظ الملك مشہور ہيں۔ اور نواب دوندلے خال وغیرہ کی حکومت بہال رہی ۔ بالآخر نواب شجاع الدولہ نے انگریزوں کی مددسے حافظ الملک کے بشکر کو بنفام فتح گنج شرقی ( لا ہی کھیٹرہ ) ٹیکت دی - اس کے بعد سے ہموجب عہد نامهٔ سائنگا عیسوی پیرصته ملک تواب زرالما اوده نے زیر مگین موگیا۔ اور نواب نیس اللہ خال کورام بورکی جاگیردی گئی۔ سلطنت مغليد كے زمانہ میں حس قدر امن وعافیت تنی اس زمانہ میں اتنی می ابتری اور بدنظمی تقی - رعایا کے جان و مال محفوظ حالت میں نہنھے - مرمِع اور جالو کھ علے اور کیا کیا بلائیں چارول طرف سے آرہی تھیں - نتھے خانی کا حادثہ بھی اسی زانس برا- بيان كياجاً المي كدحيات خان جو نتقے خان حاكم سنبعل مخريقے امروم میں رہنے تھے ۔کسی بات برسادات محلہ گذری سے ان کی ان بن ہوگئی تھی ۔ لینے خسر نتھے خال کی فوج کی امدادسے سادات محلہ گذری اور خصوصاً م اسدالته خان صاحب مے مکانات کوخوب نوٹا ۔ (تباہی سادات شدہ، اس واقعکا مادة تاریخی ہے جب سے سوالہ ہجری برآمد موتے میں مالا الم میں اس جصته ملك كاتعلق براش اليسط اندليا كميني سے قايم موا - يه زمانه مرم لگردى كا تھا س زمانه میں امبیب رخان بنڈ رہ کا گزار امرومیہ پر مہوا۔ صاحب الم یخ واسطیہ کھتے میں : —

خلاصه وكرميرطاني إشلفس مدكوره كى مادند ميرخان ع حكايات بى خلف الاقوال ساع بى نىزاس كى بى كوئى تور ئارى يى بى نىساسىك جومفصل حالات تحرير كيے جا وي المتداس قدر روايت اُن اشخاص كى جواس وقت میں مرجود تھے موافق ہے کد مرخاں مع کسی فلد حاعت کے واسط لوث مار كے اس شهريس آيا - اور درگاه شريف مخدوم ستير شرف الدين اه ولایت میں گیا اسی وقت اُس نے خرفوج سرکاری کے آنے کی سنی مورسنے خروحشت الركح بريتان عال موكراس نے كوچ كرديا مكداس اضطراب مس اس شہرے عوام الناس فے بہر کواس کی لوٹ لیا - بعض غرب لوگ بہاں ے اس لوط سے مالدار ہوگئے تھے ۔ اور فوج سرکاری وافل امروم موكر تعاقب سی میرخان کے روائد ہوگئی فقط مادہ ایج اس کا (میرخانی شده) ب اس سے سلالہ بجری براسد ہوتے میں: - (نواریخ واسطیہ) اس کے بعد غدر عصم اِعیسوی کا واقعہ دربیش ہواجس کا مارہ ماریخی (غدر سردی) عصاحب تاریخ امرومدنے اس مے واقعات بنایت تفصل سے تھے ہیں مران کا تشرحت تصدى طلب ب كوئى خاص اسم تارخى واقدع عيدوى كے غدرسي امروم سطمتعل نبوس بجزاس كے كرجن حيندنا عاقبت اندلتوں نے سركات خالفت كى وه اين كبفر كرداركو يبني اور بعض اشخاص كى نمك حلالى كصليب ان کی عزت افزائی منجانب سرکار ہوئی ۔ کوئی خاص اہم واقعہ یاکوئی مشہور قالیک

امرغدر بمصيفييوي ميں امروم ميں نہيں موا اور جو مکه بھاري پيرکتاب تاريخ امرومزيس ہے ہمنے نہایت اجمال سے امروس کے بعض حالات تاریخی نمہیداً وتعار فاً بہاں بیان لردئے ہیں ۔تعنصیلی ٹاریخ لکھٹا ان موزعین کا کام ہے جوخاص طور بر ٹاریخ امروم کی تدویں کریں ۔نیں ہمارے اس احجال وایجاز پر ناظرین ہیں معدور سمجی ہیں : غدرس اب تک کونی ایسامنتهور واسم واقعدا مرومه میں تنہیں مواجس کاذکر کیاجائے سوائے اس کے کہ انقلابات زمانہ سے صنے حاگئے نمونے سرگی اور کو ہے س عرت الكيري كے ليے موجود ہيں كتنے بڑے لوگ نفے جواس وقت بالكل جيو لمے اور حقيري - اوركتن وه حفيراور حيول لوك تفجوان وقت براے اور عزت مندين -یر سے سے کہ دولت وحتمت کسی کے باپ دا داکی جاگیر نہیں ہے اور عزت و ذکت سب منشاء خداوندی کے نابع اور حکمت اللی کی برجب ان کی تقسیم عل میں آتی ہے۔ اس میں ذکسی کوشکایت کامحل ہے اور نہ حکم خدا وندی کے آگے جارہ ہے ۔ صاحبتاریخ واسطىيىنے اس بلندى وسيتى كاحال اس طح بيان كيا ہے:-فصل اول تعرب امروبه ميس الشعس

حن توجهیند در مسندوب باد. روست بهدسال لادگون باد مقام امرو به عوصد در از سا آبری کاشروع آبادی مفصلاً شحقیق تبهی بها. جدا توام مبدو وسلمان اس شهریس آباد تقے ۔ گرابیا دلید زیر بے نظر فرصین رونی آمیز ند تھا ۔ جب کر جناب میران سستی علی بزدگ صاحب مع اینے فرز ناد جند جناب عذوه مستید شرف الدین شاه ولایت قدس سره الغریز با جاعت کشیرته امروم میں تشرف الدین شاه ولایت قدس سره الغریز با جاعت کشیرته امروم میں تشرف دین خواکرسکونت پذیر موئے اس روزسے بیتمام سکن سادات والاسفات شل كلستان سرسنروشا داب دم بدم رشك ده باغام اعقاب انحضرت مدور مس مواكوس مي محات چن حمين گلدست روسشن بروش وكوچ وبازار بلغ وبهاروچاه شيري و باشاروس ايات طرز بطرز كاد موئ سه منشعب

بهركیم اش محرف ره نورد توكوئی گلستان شده كوجگرد اورا ولاد ای د تخصرت السی نامی منزلت وگرایی مقدرت موئی كه برای شخص علی مراتب والامناصب با دفعت و اجلال صاحب اقبال برطرحت لائت وف نق صاحب اخلاق شهرهٔ افات شكیل دجمیل عقیل وطبیل عالم و فاصل عامل وکامل عابدوز به وسی وجواد وحق میں وحق برست وشجاع و دلمر یفنے بهر جعفت موصوف بوئے ۔ منت عس

اے شان میدری نجبی تو افتکار نام تودینبر کسند کار ذو الفقار آگر کلک جوام رسکت تو مین تو میرار تخته کا غذیر شبت کرے میں تو فیکسی کے دیان قلم دم تسطیراس محل بر الل ہے - مصرع در تنائش زبان ناطقہ لال

كرمن ك آبا وجداد طامرين كي باب سي جنب سيدالرسين خاتم التبين محرصطفى صل التعليم آلد المرين كي بارشاد فرايب الى تارك فيكو التقلين كتاب الله وعترتى اهل بيتى ما ان تمسكتم بممالن تضلوا بعلى والممالن - بفتر قاحتى يس داعلى الحوض - ونيز التادفرايا ب - مندل اهل بيني كمثل سفينة في من وكها ارشاد فرايا ب - مندل اهل بيني كمثل سفينة في من وكها

بغی ومن تخلف عنه اصل فغی ق وهوا عمد عظم می مادات اصل ندوگر قدر شان جلی اولاد مُصطفی و جب گرشد علی خ بغل شان نظر کمن سے دل بجائی الصّالحون الله و الطّالحون بی الصّالحون بی الصّالحون بی الصّالحون بی و الطّالحون بی الصّالحون بی

یا مے نوفط آل نجانے ہائے ہے۔

یا مے نوفط آل نجانے ہائے ہائے کے خارجان سنافع روز محشر یہ مرتبے اولادعتی نے بائد فی دور محشر یہ مرتبے اولادعتی ہاددی دلاوی اور عبود سکا طبی تخت نشین دہلی وغیرہ میں سادات نے اپنی بہاددی دلاوی وجان بازی سے ایسے ایسے کار نمایاں کیے کہ بڑے بڑے طبعات و صد بالا ایس اور جو مہم خت و دشواراس وقت میں ہوتی تھی توسادات بادیو ہما دات امرو ہم بھی جانے تھے ۔ اور وہ ان مہمول کو مرکز تے تھے اور اپنی جانی کی کرا اٹیاں فتح کرنے کے علی کہ کر وامین شاہی ان کے کام آنے اور مارے جانے کے ان کی اولاد کے باس کی کھی آب اقبال نامہ جہانگیری میں ہے کہ باس کے بور قبال نامہ جہانگیری میں ہے دور اس سے بعدا قبال نامہ جہانگیری وغیرہ می عبارات صاحب توایخ واسلیہ نقل کرتے ہیں) اور بھر کھنے ہیں :۔

سلاطین موده نے ان کی جا نبازی کے صدیب ان کومراتب عالیہ و مناصب جلیا ہے متماز فرلیا - اور جلہ برگزات ضلع مراد آباد وضلع بجور وغیرہ سرکارسنجول میں فریب سات سویا آکٹر سومواضعات معافی وجا گیرع زمینداری کے دفتاً فرقتاً علیا فرائے - بلکہ بہت کثرت سے مواصنعات معافی وجا گیردگیر صوبجات مندمیں منل صوبہ شسمیر و بہکرو ملمان ولا ہور وصوبجات راحتالی

وسيحات علاقد يورب مثل ادآبا و وبنارس واوده ان كوعفا فراس نف. متعارت مذكوره كي بعض بعنس قربان عطيه سلاطين اب كك ياقى عبى من وركز فوان اس فيم كانف بمركك - ورنيز زميندري شهر مرومه من رفيقسيدان و فاحد شريفة ان كوعلا فراك وريسب أيس وزمنيد روما ك شهر كملا اورمقام اعرومه شاعرسا والشامشهور ومعروف مهوات ور وكرشخاص شرقاى ائل است امراکنان امرومه ان محے رفیق ودوستندار یا اخداص اسار بھٹین ومخقدت ودكيرتا افوام عوام الآس مندومه لمان اس شهرك ان كمتبي ا فرال بردار مبرطرح سے الحاعت شعار سینے بطری رعیت واز راہ ما زمت على فدر مرانف سأكن منظ غرض كدروز بروزتر في وافزايش اس مفام كى موتى رسي خاص وعام مرعيش وآرام صبح وشام آباد وول ننا وعقع كوئي صومعه عادت میں بسرترا تعالونی بسرامتراحت پرسحکرا تفاکسی کے دیدہ بنرانجم والسركتب ميں شام ہے وابقے كسى كى زبان ودل اخلاص منزل مصروف بدخا نح منرخص كوم رشني مهانتني كسي طرح كركسي كوفحائكي نرتقي مشكره راصبع و مامرزان يرجارى تخاسه مراك كوخونني تغي سراك كوطرب عب سیش مے دال س سے سب ان سب في اس مقام جنت آرام مي جدا جدا محلة يمن جمن ومكانات تخت تخت وكليروا عاط كلدسته كلدسته فاندان وار وتناً فوقناً آباد كيي - كاس في اله يبارهان سے ارامت ويبراست كيسال وجوار ودوازه عاليشان بندمكان سطك وإره دريال فكرت مرطرح سے مرتب وشفظ وعارت سرتسمت نوش

ومزین وزیبا دیوانخانے ومحل سائیس شاہی مرطرے سے عارت کی صفائی : سے فتسعی ب

ببيره بازنگرود تخاه از ديوار نب صفائع عارت كه در تماناين اوراس شهرغرت وه كلستان كے جاراكان بعش ونشاط ليل ومنسار دل شادون عيدتمي تورات شب برات مرطرح سد مقام حبنت آرام الميندير بخ نظير تفاكر جس مي بافات انبه ننهر كي جمار جانب قلعد دار جن كى كثرت بهارانبه شهور ومعروف م ذائقة مين بمره صفت موموف اورباغات ترشاوه بهاردل نشاط يرفضا ايسي سرسبز وشاداب تفي كجني برقهم كے ميولول كى مزارطرح كى بهار ودرخت كك نخت ميوه وارلطيف و خِشْ گوار وْانْقَد واربار كے بارسے خم وار - نلمحسل در روستن صن وناز بود خشنا غره بطرزستم وشوه برنگ جفا مس كى تعريف ميس زبان قلم سے مجول جراتے بين برنقط توسيف اس كا غنير غط اختكفته ب اور روسشناني كابت اس كى شب انجم كى طسرح ورناع - مصرع:-

خاموشی از ننامے توحد تنا کے تست

فصل دوم انقلام بيان مي انقلاب زمانه ع

یہ بے سبب نہیں خالی گھوکے مثل نے مکان یادکیا کرتے ہیں کمینوں کو حق مسبحانہ تعالیٰ حق مولی نے اپنی صفت کا لدسے اس جمنستان دیار

ن یا کدار میں جلی خلوق کونستان عدم سے محلسان وجود میں خلق کرے كل حيات مستعاركود زغ بيم مات سے مم بيلوئ خاركيا: اشعار جهان را سرگلی مرفوک خارست خزانے دریئے مرنوبہارلیت وسال غني مي خارجفا نيست عراغ لاله ب با د فنانيست جهال گرفتنج دارد مارمااهست وكرخرما نمايد خاربا اوست وكرتراكث خوابي زمريالي ترازوت نطف جوئى قبرمايي ئەمىروپ درجىن بىنىم ئەنتىشاد که او از ادّه دمیرست آزاد اس ديار، يأ داركاكيا اعتباركوني شجراس حمين مستعاديس ايسا نبيس حس كى بنخ منقفع نه مواوركوئى نبال تازه اس حين نايا كدارس ايسا نبین بس کی بهارحیات خزال حات سے مبدل نر ہو اور کوئی سرو اس تخة عارضي يراييا بنيس بحب كي شاخ بار بلاكت سع بريس فاك خم نه بهور نشمعت ل: \_

کدامی سرورا دا دا و بلسندی که بادش خم کرداز دردمندی خالق ارض وسا وصابع بے بون و چران بعطائے حیات خلعت بعلی خالق ارض وسا وصابع بے بون و چران بعطائے حیات خلعت بعلی خلوقات کو پرده غیب سے میدان شہودیں لاکر بادفنا و زوال معلیٰ شرفایا - یہاں تک کرسی بنی و وصی ورسول و ولی و بادیان دی و بیش ایان شرع متین کوجی دولت قدم سے شغنی نرکیا آگر حو ہر بقا منہ سے شغنی نرکیا آگر حو ہر بقا منہ سے شعنی نرکیا آگر حو ہر بقا منہ سے شعنی نرکیا آگر حو ہر بقا منہ سے شاہد و گو ہر درج نجابت منہ سے اللہ علیہ واکد وسلم کوفا م

ا بهرايا رسينگرجب نه رسول خارم ا

اس حرت كده سرائ فانى ميس كونى سنت ايسى يبدا نهيس بوى كه ايك عالت يررب مبر تفص كولازم ب كهمه وقت دجوع قلب بطرف رب العالمين ركھے اورخواب غفلت اورغورسے ایاغ دماغ كوخالىكرے-كيسكيشخص اسرجين فانىس باغ جاودانى كورابى بوسكف خاقان واميروسلطان ووزير ومنشى و دبيروغنى وفقير وقوى وضعيف ومنيع و شريعي وناقص وكال دعالم وحأمل وعاقل وغافل وزابر وفاست غرضكم سوائے فناکسی کو بقانہیں ہمہ وقت ملحوظ رہے:۔ مشعب برآنتان مرگ جه دربان جدبادشاه در بارگاه حشره بسلطان چه بینوا فلک کی مج اوائی زماندی بیوفائی مشهورے - اس دار نایا کداری نیرنگی فلک کیج رفتار کی سرنیگی بیستورے ۔ شعب دور کی زمانہ کی مشہورے + کبھی سایہ سے اور کھی نورے اس زماند کو ایک دم آرام نہیں انقلاب ریام و اختلاف صبح وشام سے نامرے۔ شعب بك نخطه بك ساعت ببك م به دگرگون مي شود احوال عالم

قطعي

چىنى عبرت بىن ئىڭ دھال تامان كىكى مى مانى الدۇش كىدەن كىلان ئىلىتى بىلىدە ئىلان ئىلىتى بىلىدە ئىلان ئىلىتى بىلى بىردە ئارى كىكىنىدى ھائىكى كىلىن مىلى چىلىنومت ئىن نىدېركىنىدا فراسىيا. ئىلىچىكىدى

پاؤن قرائے تھے جن کے سامنے جائے تم مہاہ کا مذمران کے بچھے تھو کریں کا انتظام اور جوانتخاص اُمرا و وزرا سائل تد ہر عدیم النظیر شاہیر روزگا ۔ نقے ب وہ مشل فقیر مہرس وناکس کی نظر میں حقیر ب توقیر کو کم وہ بدہ شہر بشہر بیادہ بالاسواری ہنرار ذکت و خوادی تلاکشی محاش میں بعالم بیکاری بحال بالطاری حیران ویر بیشان میں ۔ اللہ النظیم ساب نہ وحیل جہلالہ یہ تفام دنیا عجب عرب کدہ ہے ۔ منت عس : ۔

عبطرح کی یہ دنیا سرائے فانی ہم میاہ مقام عبرت وحیرت کی ینتانی ہم انقلاب روزگاز شہورہ کمال کو ندال ضرورہ - منسعی : - چراخی بیغسف النہاریافت کمال کو ندال ضرورہ - منسعی : - چراخی بیغسف النہاریافت کمال بن مقرراست کر روست مندی بور فال اختصار مع فوط ہے جیلیں کا افسانہ منظورہ کے گفت اقبال عرصہ نہ ایر سو برس سے ماوات عالی درجات ساکنان امروہ پر باوزوال عرصہ نہ ایر سو برس سے موثر ہے گرسک کا بھی تک اس روشن پر نیر گی حمین ساوات رہی کہ اکر تخت بائے گزار ہزار ہم ارت گفت گئل بھید نازوجی سرسبز، شاداب محمد نے و بعض تخت ہائے گلشن پڑمردہ برنج و محن گری موائے خالف سے موجوائے کملائے اُداس ایواس نے یکن اس کے بعدای سائن ایسی موجوائے کملائے اُداس ایواس نے یکن اس کے بعدای سائن ایسی باذ تندعا اُلکیری تا شیر برہم زن جوان و بیرطی کہ جس کے اثر سے علی و بڑی باذ تندعا اُلکیری تا شیر برہم زن جوان و بیرطی کہ جس کے اثر سے علی و بڑی

برس و ناکس کے زائل ہوگئے اور کل زمانہ کی کیفیات وحالات برعکس
ہوگئے ۔ اب برحال ہے کہ جو تخص امیر وکبیرا حب ندیر تھی وہ بے چار سے
فقر و حفیر ہر طرح سے بے توقیر ہیں اور انتخاص زمیندار و معافی دار اور
تعلقدار رئیس صاحب افتدار شاہیرروز گار تھے وہ اب خواب و بربا و
بغالم ناداری لاچار ہیں ۔ اور جولوگ خدشگار کا رندہ و ختی روشحنی و
دو کا ندارتھ اب وہ زمیندار معافیدار رئیس نامدار ہیں چاہنے اسی طیقہ
سے اکثر تصنیف ہوگئے ۔ نتسع س - میرانیس نکھنوی ۔
مکان رہے نہ کمین طرفہ کا رخانہ ہوا ہے زمین المطالئی کیا منقلی زمانہ ہوا
شعیرے فی امروہی : ۔۔
شعیرے فی امروہی : ۔۔

ائے سمنی میں روگوں کیا اگلی عبول بند بن بن کے میں ایسے لاکھوں بھر گئی ہے۔

اور اگر کوئی با و قعت باتی بھی ہے تو اس کی یہ حالت ہے ۔ نتسعہ بات وائی فراق صحبت شب کی جی ہوئی ہے۔

داغ فراق صحبت شب کی جی جو تو اس کی یہ حالت ہے سووہ بھی ختوس بات میں روائے فراق صحبت شب کی جی جو ان کے دشا یہ رسم ورواج میر گئی نہ اندیب واخل تی وعا دات جو اس وقت تک جاری ہیں وہ تھوڑے دفوں بعد شن رضت برات رضعت ہوجا کھنگے ۔ نظر خور سے ہز شخص دکوں بعد شن رضعت برات رضعت ہوجا کھنگے ۔ نظر خور سے ہز شخص دکھوں کہ سلامین ماضیہ کے عہود کی جننی باتیں تھیں وہ اب بالکل موقوف ہوکر خواب وخیال ہوگئیں ۔ بلکہ اس وقت کی عبار توں کے سبجھنے موقوف ہوکر خواب وخیال ہوگئیں ۔ بلکہ اس وقت کی عبار توں کے سبجھنے موقوف ہوکر خواب وخیال ہوگئیں ۔ بلکہ اس وقت کی عبار توں کے سبجھنے معلوم نہیں ہونے ہیں جب کہ ہم اِس حالت کوائی آٹکھوں سے متابرہ کرتے معلی معلوم نہیں ہونے ہیں جب کہ ہم اِس حالت کوائی آٹکھوں سے متابرہ کرتے

مِن تونب ميد سقوى بوتى ك يعد في والول كووه حالات عن كا بت قول معتديم كك سيد بسيد نيني ان كك يورا يورا يستع نهائن مرَّز نہیں اب ہم برحوا مرفرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمراینی ان میموٹی فوٹی نک نامی کی دیواروں کوجین کو بھارسے بزرگوں نے اپنی جانوں کے صابعی بناكيا تعاايني قوت ايني طاقت كى مرحب جبار كالمعمن موسك فأعركس الكراثنده كے واسط ان كے الم تامي صفير روز كارير فالحرميس (توايخ واسطيد) شالى مبندكے مختلف مقامات میں سادات غطام آباد میں ازان جلة من فامات تے سادات خاص طور برشہور حلے آتے ہیں ۔ان میں سب سے زیادہ مشہور خاندان باعتباراین کثرت اغداد واقتدار عسادات بارسد کاعے - اس خاندان سے تعض اذادکا نام سلطنت متعلیہ کی ٹانج میں خاص طور پیشپہورومعروف ہے ۔ یہالیّا سلطنت مغلبیہ کے دور آخر میں اسی خاندان کے دو بہائی حسن علی خال وعیدالندخا بادثناه گرے نقب سے مشہور ہیں بدرو باقی خاندان جوزیا دہ مشہور میں امرومید و بلگرام کے میں ان دونوں خاندانوں میں بھی امارت وریاست وعلم وفضل زمانہ داز تك ره چكے میں اور اب اس دور انحطاما وكهن بریسی میں سجی بعض تنجف خامل قدر مستیان ان می نظر آجاتی میں -اس مقام پر ایک آزا د اور غیرجانب دارجده دار سرکاری کی ربورٹ سے آزا درائے کانقل کرنا نامناسب نہ ہوگا میطار مٹن طلمنظ نے عشدا عیوی میں تفسیلی رئورٹ امروم یہ سے حالات کی مرتب کی تھی جس کا ترجمہ ساحب واسطیدنے درج کیاہے وہی سے ایک حصد سم بیاں نقل کرتے ہی اوروہ -: -:

يه وت نسروري ت كاكبرس بهت يهيرت إب جاعت تھے اور مزدوستان كم ال اسار ملي اك عده بواعت خيال كي جاف تقد - الين اكبري مين امرومه كي السبت يلكها سي كديد يبيا بهت براقصيه تهااب سركاس يعلى كتعلق مرس اس كى سى تشهور فاندانول مىس سے ميس مختلف اخبارسے جونتيو ميں تخار كم مہون وہ یہ سے کرکبرکے وقت میں امرومد کے سیدبارمبد کے سیدول سے دوم درجه يرخيال كيي جذافي فق مجد كوانهي كانفذات سع اس كانبوت ملناهي أكرح يحسب ونسب بارمهر كح سيدول كالهبت مشتبيس ان كي حنكى قوت سے ان كوامرو مدكے خاندان ير نرجيج تنى مارمد كے ستيراينى بنياد ابوالفرح واسطى سے بيان كرتے ميں اور امروم كاف ندان سيدشرف الدين واسطی سے ..... یہ بیان کیاجا آے کرسید شرف الدین نے سیدول سأق الريم ون كوريدكيا تعاجن كفضي مين اس وقت كالدامروم، تفا. تگون کی اقت کوزوال مونے سی سیدوں کی طاقت متروع ہوئی ۔ اعلیٰ ترتبر جوكرسيدول كو اينے بينوا (مورث ) كے - بيٹے كى ننادى ايك شہزادى كے راتھ کرنے سے دہمل ہوا تھا اور تگوں کے زیر کرنے میں جوخدمات کہ ا بموں نے کی تعیں ان کی وجہ سے ان کومعافیات عامل موسی جن میں کی منوز باتی میں - سیدول کی عدہ حالت شروع مونے کی بنیاد کھے ہی کیول موان كوببت برك عطمات ديے كئے تقے مكن ب كر خلى اور تغاريك رماند میں نیو کم جب کرسی نے اعبی بیان نیاسے وہ اکبرکے زمانہ میں بهندوستان کے بیے رئوماس کنے جاتے تھے۔ اس میں شک بنیس کرشہ امر و مبدکو تایخ سندمیں کوئی خاص بینی اہمیت تو ہیں ا نہیں ہوئی میکن صاحبان علم وقعنس و اولیا ، کرام ہوشند ہے ، س مشہور سنی میں سنج اس نے میں سب سے ، ول میم مجھن اولیا ، اللہ و بزرگان دین ومشایخ عارفین کا حال جو مرز مین امروم بدمیں آسودہ میں یہاں کتاب توا ریخ سے نقل کرتے ہیں: ۔
صاحب آئینہ عباسی نے دلیا کا میں ام و بہ کا حال مخضر گرجیا مع تحرید فرما یا جسے پہال

عمامب البيد منا مي هومياه مين مدوم مان مصر مربان مرد رباي نقل کماجا آہے اور وہ یہ ہے:-

اول واقدم واسبق ايث جناب ولايت مآب ستيد مشرف الدين نناه ولابت خليفه حضرت نتيخ شيوخ شيخ شاب الدين سهروردى جمة الله عليه من - بهت "ومي آب سے فيض ياب مبوات اور اُنترارا ا آپ کی کتب سیرس مندرج میں آب کی در گاوت باند روز زیارت گاه خاص عام ب - بجيواندرص درگاه بلكد درگاه كا محيوا ورجكد اوجب معينس كالتاتب في الدجاب بارى سيحال على المناع موات في بعبت سي فالدان مين موقوف كردى مسيد كنج روال اول صاحب ولايت بال عے تھے ۔ زیارت نوب فائد میں سے ۔ اولاد عمان بورس سے - جناب ستدنصيرالدس غوري ان كامزارجانب غرب امروسه كذره باشديو آلاب برسے - اینے وقت میں یہ صاحب ولایت نفے جب سید شرف لان تشريف المك حفرت ممدوح صاحب ولايت بوف مضرت سأوالدن كرا محفليف بي - اور شرومولالا بدرالدين اسحاق خليفه من الكر والا نولوان م ستدع الدين يرجناب بركل اولياس مير معلوم نهيل كجناب

تبصاحب کے بیر بحد نی میں یاستہ صاحب سے منتفادہ انحایا ۔ان کے لى ..... ان كاهزارجانب جنوب شأد ولايت ميم عالمي حرمين شریفین اوران کی والده کاملین سے مہی ۔بعض کہتے میں کہ سید عزالدین ما محظیفی منجل مجابدول کے والدہ تعیفہ کوکندسے یہ لے کرج کو گئے تے ۔اورکھی شیت بیت انڈ کو نہ کی گنٹے پیرے ہیں ۔ زیارت ان کی مشهورس برا صاحب جلال وتصرف ميداوريند شهدا اندرشهرك آپ کے قرب وجوار زمانہ سابق کے محلہ حکلی اور قصف بول میں ہیں۔ شاه عبداكمجي رصاحب رحمة التُدعلية تين سوبرس بديث شاه ولايت میں رہتے تھے متطب وفت نھے بڑے ساحب تصرف فریب عبدگاہ ان كا مزار شريف م بهت شخصول كوفيض بوا - شأ و عَلَا ول ما جن کی زیارت گوشہ جنوب اور مشرق ان کی زیارت کے واقع سے مِثنا ہ کھا۔ جن کی زیارت مع احاط و باغ مشہورے ۔ اور شیخ عبد الحکمر جن کی زمارت روبروے مقبرہ سی میں ہے۔ آپ کے ضافا سے میں سب کے سب كال الوجود وحد العصر تق رحمة الله عليم مستنيخ عبد السامعرو ببرشيخ ابن امروبه سے فلائی متبح بس شطے اور شیخ امر نام محذوب سے معجب اعلائی - ایک وان شنح احرف فرما کر حضرت نے مرکود کی حاسف ک بنارت دی <sub>ای جس</sub>منزل میں جاتے ایک شیخ اند کو یاتے . دی م بھی اکسینج الم اوران كي دريع سے خدمت شيخ على الدن الدان محشني مي كفيل مستال كر كَيْ مُقْعَ سِنْعِ اورمريه سوئت وربست كيدول سايا - عِربيرف فرايك أنبراً أدكوما و.

سزند نكاسيا يعريشا دمواحب برروش شيفالول زماروا محذو تصحبال تمراينوك ساك دوند ين ايك نيامس بين يتنس - وماس سے امروم حظ تك اورسوك طريقيت بخ قبور كمياس مين جند بأت اللي في مكر الما اور وسي سأنك مجذوب مون مربا وجرد اس فدرجذب كيجعى وفي امرض فتربيت خامونا تحارا وربست كرانات فاسر بوئس اور نيزاريا مريد بوشك اور فالدوا شائت مديند معوي والحسط فيهجي بالطافية بيجى مي وفات ياني - "مايخ مشهور الم - آه - آه - النشيخ بنآه آه ، و تقييم **لورصا** صاحزاده كان بسام دبزرگ وصاحب حال تع ـ وقت ساع كے برين ان كاسينه يرسط من با تانفا - خدمت صدارت سنجل اورامروسداور مقالات اس کے ان کے تھے مفاہ نین این گوٹ جنوب اور شرق امرومید مشهورا ورمز استنيخ نورهبي وبب ب عندوم عالم ونوث عالم فرزندان تنيخ لو بس مساحب سياده مرس صاحب كمالات تح لكمو كهامرمداس خاندان من تحے \_ اوراب اہرم عرس میں بڑا تھا کہ اس ملک میں نہیں ہوا تھا۔اب كوفى إس خاندان يس صاحب حال وقال بنيس رط مصاحب علم ودول جند صاحب من ستد شاه كدا صاحب بسكال الوجود اولاد حضرت مجوب بعاني من مزار شريف ان كا آلاب كينيد ك قريب واقع سے سيمتنعم - وسيدتهو وشاه عدائد جگ ان ع مزارات بانب جزب شهر كبار تالاب نقهو والى واقع بي مكيم شهر يدعباس بارے دا دا میں بڑے صاحب جلال میں تین سورس موسے ان کا

مزاد باغ نبه وسوم شهید والے میں ہے - مبارک شہید شہریان سے میں مزاران کاجانب جنوب برلب سرک ڈیکد واقع ہے کیمورخا شہرید یا بھی بڑے صاح بال ہیں ان کا مزارجانب مشرق برلب آب جول واقع ہے - ستبدالہ واو مزاران کا مراد آبادی وروازہ برلب سرک ورد آباد واقع ہے بڑے صاحب علم و کال نفے - کتب تایخ میں ان کا ذکر مندرج ہے۔

سیدا برا بہر شہد شداءیں سے بی برے صاحب تعرف تحے مزار شریف ان کا جانب شال براب سرک تا جیور وا قع سے ۔ شاہ عبدالهادي صاحب بدے بزرگ صاحب تصرف تے درگاہ ان کی امرومہ سے سال می ہے -معروف ومشہور میں ان کے گھر می تعلیم جِني آتى نغى - اب ميال غلام صطفى صاحب وحكيم رحيم الشّدصاحب ان مي س - شاہ رحمت الله صاحب برے برگ كال تعمرادان كا جانب غربتصل قريشيان واقع ہے ۔ سيدعب دالغني صاحب منگام سكبول كي بيال ك ماحب ضرمت تقع يوس كال الحجود محافظت المروم ك كرى يعنى يرفرات تقد كم إنقيزيس إشهريس خايخ بعد رفع فعاد كمو كانتقال فرا إ محاد مون ير براب مرك د على دارب - شاه يناهما بُس مجذوب كالسقع مدراكرانات سان كرت بس متعل تأه والنيكا بدب سرك دى زارت ورفع ب- حاجى غلام على صاحب خلفاك جناب حافظ موسی معاحب عنی صاری بڑے صاحب مجابدہ تھے اور

سندوست سلمان موش تقع مصدم أوميون كى ذيت وفيض بو محليمير برنب رايك والى ان كى زيارت مشهوري جنب ستد مولوى مرضمان على التي مي مريك ماحب تقوى وعزم تحصيف على وين بوت بي رما تريد. مانی صدحب کے ہے - جناب سید مولوی امانت علی صاحب خلیف مافظ موسی صاحب کے بیس - باسے صاحب تقوی و را بد کائل الوود تھے س راند خيريو حشيتول ميل الساصاحب تقوي ميل في منبي و كهاصدا المرايول كوفيض مواله أن كا مزارها ب غربيتصل بناه عبدالغني مهاسك واقعت - أب ان كييم مولوى سيدانوا الحق وحافظ اسرا رائح والأليق سلمانشدتمانی برست لائق وفائق موجودين مصوفي رحيم الشد اور سید نورعلی جرودی برے صاحب حال اور قال تھے ۔ بہت بزرگوں كى فدمت كى مناب مولوى سيرعبد الح اساب نقشيندى محدي برسه صاحب تقوى جناب فيله وكعيه شأه غلام على صاحب وبلوي حشالتنكير مح ضف سے تھے -محلہ ملانون میں مسجد بڑ گید میں مزار سے -جناب مولوى ستداما هرالدين صاحب عي خلفا وجناب شاه صاحب مقرح رحمة متدعليدس مبر - براح مقى متوكل كوشان عقر برافين الس بوا عاران کا کاید تا بون می اب رفرک حن اور کے واقعت مولوی سراتناه ضعيف التدماحب يعي نقشندى مددى تح فلفائ جناب شاه صاحب موصوف قدس اسرارهم حافظ سينه مهربان على صاحب جناب مونوی سیدا امرالدین صاحب کے خلیف میں برنسے متی اور متوکل

تعف سنے قران شریف کا آپ کی ربان سے سے -سلداللہ تعالیٰ حکیب مح عنایت الله و حکیم محد کفایت الله ان کے مربد تھے ۔ جناب شا ہ میں صا براع صاحب معامده وتقوى وكمال تع - ان كے والد كوك جناب شاه حمال تقشدندى كفليفه تق يشهور بشوق اللى ميال يناه شاه مجذوب في شارت دى تقى كەبىلا شوق اللى كھركو جاؤ ننهارے لال بوائے مرالال معى لال مواس معلوم ظاهريس عبى مشهور تق - تصوف سيحق تق - مزاران كا مولوی صاحب کے جانب پاہے۔ اب ان کےصاحزادہ محد مہاء الدین صل خليفه جناب مرشدنا ومولانا مولوى عبدالرحن شاه جهان يورى نقت بندى مجددی صاحب مجابدہ و تقوی میں ۔ اور لوگوں کوتعلیم فرماتے بیں ۔ سلمدالله تعالى حافظ عياس على خال براء صاحب نسبت وجابده میں -مولوی فخ الدین احروف حکیم بادشاہ الد آبادی قادری ونقشبندی مجددی کے خلیف میں (ارتقل آئینہ عباسی)

صاحب ما ریخ واسطیبان الفاط میں اولیاء الله امروہ سے حالا تحریر کرتے ہیں: —

> (فصل سوم بیان میں درگاہوں و مغبروں و روضوں کی کرجو بزرگان دین ومثائع عارفین کے قصبہ امروم سیں واقع ہیں ہے) اوّل درگاہ جناب حندوم سید شرف الدین شاہ ولایت قدس سرہ العزیز جانب غرب شہرسے بہت مشہور ومعروف ہے - روز پنجشنبہ کو صبح سے اوقت شام کشرساگاں کے

الل اسلام وسنود وغيره بعرق أمارت وفائخه نهواني سواريول ميل وربياده و إن جاتے میں۔ وربوقت شام اکثر دو کا ندار شیہ نی وغیرہ کی بھی ہرون اجا رنگاه موسوف دوکانیں نگاتے ہیں اور اس شہرشیرنی مول نے کران کے فرا لواج فاتحددكر بالم مسيركرت من اور محاولان كوديت من ومان بجوم شل ملك برواسي اوراكشرا شخاص الل اسلام بروز جمعه بعد نما زميع وبإل جب كر ف تحد نوانی کامعمول رکھتے ہیں۔ بلکداکٹرانتخاص بطور حلد کے میرروز و بال حبنے ہیں ویہب آدمی مرقد اقدس پرجا کرتا اوت قران کرتے ہیں۔ یہ امر غطمت وجلات مراتب جناب مخدوم ممدوح بيركالشمس في رابية النهارد لأ كرَّات كه اند احاطه درگاه شرفیه كي كيو كبترت موتے بي - اندرا حاطه در گا و شریف کے وہ نیش زنی نبی کرتے۔اکٹر اشخاص واطفال كف وست ير فع موت الدراحاطدك لي موك يعرق مي - انظاء الله صراحت مى بحولهُ تت تواريخ ذكر فضائل جناب شاه ولايت مدوح مي عنقرب بوفها بان ہوگ - اور اندر احاطہ درگاہ شریف کے مزارجناب مخدوم عدوج کا ایک حوده بنا مواسی - اندر کسس حوده کے قبر جناب شاہ ولایت و نیزاس کے برابرجانب شرق قبران کی بی بی عصمت آب کرمہ ومعظمت بی بی فاطمة کی ہے ۔ اور برون حدہ مذکوریا اندار جانب جنوب کو جناب نناہ ولایت کے بڑے معلم مرطی بزرگ کی قراوران کی نی عصمت مآب ك أبه بن وران دونول قرول سے يا اندازجانب مذكوركو فرسيد ترفالين بمِأْلُيهِ مِن يرَبِي بْرُك بن سيرترف الدين شاه ولايت اودان كي بي اي خاكم

تبرے - ان قبروں سے یا انداز طرف معور بی بی تخوی منت حضرت شاہ والا كى اك قرم يه ناكتفداتھيں ان كا انتقال جيات ميں جناب ثناہ ولايت مروح کے ہوا تھا۔ یہ بی بی بڑی باخدا زامد دیارسائنیں۔ ان کی عصمت و عظمت تمام شهرس مشهورت - تمام شهرى عورات خاص وعام ان كابرا اغتقاد ركلتى مين ان كي قبر يرتعبي مثل مزار جناب ولايت مآب ممدوح نمام شهری عودات برائے حصول حاجت جله بندی کرتی میں ۔ اور اکتر تقرباً شادی وغیرہ میں ان کی فاتحہ کے جاول ایک نئی تمال میں مہت احتیاطاور بر میرگاری سے مکائے جاتے ہیں۔ فیرعورت یا کوئی مرد نزدیک اس تعالے نهين جلتے اور يرمنز كارعورات وياك طامراس تفال كے حاول كاتى من اوراك ديوار ميوني مثل من مزارجاب شاه ولايت سي غرب كي جانب ببت نزد ک کوواقع سے ۔زیرائیت اس دیوار کے سیدراجی بن سیدهدالعزنون مخدوم شاہ ولاست کی جربے-اورزبردلواٹھائی ندر احاطہ درگاہ شرعف کے چند مزار برابران صاحبوں کے واقع ہیں کہ ہمراہ جناب شاہ ولایت کے تشريف لاك عقر اورتصل مردو دروازه جنوب روبه ومشرق رولك مجره قاضى سيد خدا ديے عرف قاضى سوا برس كاب بواسے - بيش سي جره مدور کے دو قریس ایک جناب قاضی صاحب موصوف کی دوسرے ان کی نی نی علمت آب کی واقع میں ۔ اور نیز اندر احاطہ مذکور کے زیر شت مسجد وزير ديوار شرقی اولاد جناب فاقنی صداحب موصوف کی قبرس میں۔ ور زيرجونه شالى محره مذكوراك قرشيخ معين الدين كى كيته مي اوربيرون طه

وعِنَّا هِ مُوصُوفُ كَي مِنْ شَرِّلُ مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ وَرِي سَدِيقُ الدِن مِن سَدِيم وَفَيْ ا ین مخدومه شاه و دایت ممدوح عرف دو دیا دهاری کی سیم سای می اس قراه احاط منس تف تحقورا عرصه مواكه سيعلى مُعلفرف من سيدا مان على نداي أيك احاطه وبإن منوايات - اور لين عبي قرشان وبإل كريني من - يخولد في زماننا کوئی تمیز تخصیص درگاہ شریف میں باتی نہیں رسی اس وج سے بعض قرس غیروں کی اور بعض مادات کی اندراحا طرد رکاہ شریف سے بل حنیا طسی امریکے بوگئی میں اور موتی جاتی میں ۔ ور بہ وان احاط درگاہیم کے مزار ط قبور سرحیا رطرف سالاات کی اور کنزعوام الناس کی میں میکند، دیتر بيرون احاطه وصوف كي عبى فبرس اولاد جناب قاضي خدا دسيخ موسوف كى میں اور حرس میں جناب مخدوم شاہ ولایت مدوح کانتین روز ماہ رجب میں ہوا ہے وا بایخ کی صبح سے او کا ایخ تک تا وقت شام بہت مجع ہوا ہے۔ خصوصً تارنخ ٢١ ١٥ مُدُوركُوكِيتانِ عَنْ الْجَابِ مدوح كى ب - تين يارهُندُ دن سے آٹھ سات بج شب یک تمام شہرے سا دات عظام وسٹرفاء کرام ودیگر جدخاص وعام کابیت براجیع دمید رستای - سِرْخص علیٰ قدر مراتب و حسب مقدرت مرقسم كي شريني وبال مے جاكر معبدا دائي فاتحه تقسير كرناہے۔ اس میں سے درگاہ شریف کے محادروں کو بھی دیتا ہے ۔ ملکہ بعض انتخاف محا وروں کو وماں کے کسی قدر نقد عبی اس روز دیتے ہیں۔ اور دو کانیں نيريزى تواميخ مذكورس وإل بهت بوجاتى بي يكثرت شيرى وإل کے دوکا زداروں کی فروخت موتی ہے۔ گریدعوس جناب شاہ ولاست کی

اولاد میں سے و دیگر ساوات میں کوئی نہیں کر ناسوائے ساوات کے اور لوگ كرتے ميں -جنانج ايك تابخ ميں مجاور اس درگا ہ كے جو كير اتهام رفتني ونوبت وغیرہ کا موتلے کرتے ہیں ۔ دوسری تابخ میں براہ تلے والے کایست صرف معولی روشنی وغیرہ کا کرتے ہیں۔ تمیسری تا یخ میں ہا مشہرکے قصاب سوائے صرف معمولی کے جاول مثل بلاؤے کی اگر و ال تفسیمرت ہیں سوائے اس کے اور دیگر عوام الناس عی تاریخ مذکور میں اب علی کرتے ہیں اور تابع ۲۱ مزکور کو اکثر حفاظ شہر بعینماز معربہ قبل طریقیم بنی بعد قل مرح جانے کے كل مجمع وبإل كابرفاست بوجاتاب انتاءالله ففنايل حميده وخصالي لل مع نبوت وحوالد كتب توايخ اكب جدافصل مي عنقريب بيان مومكي فقط دوسرے درگاہ سید اعز الدین صاحب کی سامنے درگاہ سینترف الی شاه ولايت كجانب مبر كجواقع ، راور جس كے محاذ سي مشرق كوماجي رمين كامزادس يعض مورضي في اسم تعريف ان كاسيد عبدالعزيزهي لكهاب: جنائي كتاب مقاصدالعارفين كدجونيخ عضدالدين امروبوى بنشيخ وإند بن نینی میرگامی نے سند گیارہ سوگیارہ میں تصنیف کی ہے۔ اسس میں اسم شريف ان كاستدعبد العزيز تحريرب اور صاحب ناريخ اصغري في عي این کتاب میں ان کا نام موافق مقاصدالعارفین کے تحریر کیاسیے . اورف مقامىدالعارفين نے حالات ستدعبدالعزيز مس يرعبارت بزبان فارسي تخرير کی ہے: ۔۔ مخدوم حیان اول مار بامروم برتودهٔ رسیکے بایشاد وگفت درین جا بوئے میگائلی ی آبرای تودہ را درکنید بموجب امرریک آن جا

وكرد مدنخاب بالمد اسروره اقبه فرو باردو وارعاء سكويفت جون بعهوا الأمد فامودك الدان فإفطب لعام سيدعيه العشر قدس مده كدك الزندي بسشيخ ما است بطرائ سيرورين جا رسيده انفضائت اللى شرابت البل حيشيده النايد فيرس مبرد صاحب مقامات ماليست وكرز، نترك ما وروائ كسير ووارده ه دانهٔ ن حامل شود درین جا بچیل روز حامل آید به سرحنه ستیدمن بوایث ين ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَأُسِبْ الْمُهِرَّدُ بِرَيْارِتُ مَا ثَهِدٍ \* رَيَّارِتُ مَيْدُ رُمُعْدُهُ تَوَلِيدُ أ أنتهي للفظ وكرتأب اصرار يبكر جؤششنله جوي مين ستدفيخه كمال من سيدال ساكن فجبل فيجوا ولادستيد شرف الدين شاه ولايت سي فق اليف كى ب اس مي اسم شريف آنجناب مدون تيدعز مزاردين بحواد كناب نمراة القت تح يرست رس مورت م تومدمين كتاب مقاصد العارفين سے تنا المراج ون بس يت مسترتبوت مولندا مؤلف في المسدع الدين مطابق اسرايد ك تربيها تو - يرتكايت بحواكة بالفاس كتاب مدريس تنظول محاور عرسس ميد الدين مدول كان كيشوال بردع الفطر وتع وله كايست سرسال ساري نقل تيرى مزارق نسى سدعر اللطبيق طحب كادركاه شريف مخدوم سيزترف لدين شاه الايت كسان عامن شرق واقع بوكالب امراريس بجال ترات القدس ونزك ب عَاسلُو نِين بِي يُوارَق عادات كافي صاحب مدح كافركور بويقى عارت كن يمررية:-المدنى تا انتذال ك رور توشى عبداللطيت عروسه ازماك واسطى اسست بقفى الفضارة المست والأفول عهاء الازاء أيوا مجول ورابته واستلان . فقاره ۱ سشه ران منهه به جزار شهب ورو محت بعیاد شامل تعالی سور ر

وبرزيه كمال است يون حيات ومخفظر كرديد بناشي لاكه درامروبهم مشهور ودللب داشت وبرابربه محكفن خود مي دا دوكفت فرنار مرد قبرمن نگردی وسے این عنی را قبول نمود بعد از ان که وفات یافت و وبرا بگوركردن آن بناش را قوت طامعه درحركت آمد وعبدخود فراموش كردورفت وفروس بكندحون دست درازكرد وخواست تأكفن بركيرد وے دست ویرا بگرفت این بے چارہ از مہیب ورساعت جان داد-صاحبش دیدکه دمست وسے درون است وخود مفتاد مردم جد کردند كدوست ويداخلاص كنندنث اين خربسيد شرف الدين جهانكيركم وكروس انشاء النذآيد رسيد برسر قروس بايشاد وكفت قاضى را نبايد که باین به خود ماظا مرساز د که شرط این راه نیست وست ویرا بگزار خدست ویرا در خواب دیدم کدمی فرمودند که نباسش دا درجوار من وفن مَا نيدك الله تعالى ويراب امرزد-فرمود برك بزيارت ما آیداول زبارت قروے نماید -اکنون فروے بجانب یائین اوس ونيزكناب مقاصدالعادنين مي قاضى صاحب مدوح كوخليفه دوم خا مخدوم سير نترف الدين شاه ولايت كالكهاب - بطورنقل انتخاب عبار كتاب مذكورييب :-

(خلیفه دوم میرعب اللطبیف است افتب وی قاضی است مقام عالی داشت مساحب کراست بودخاری عادات اوبه شیر اندران قصبه بغاصله یک برتاب تیران اوست چون وفات یافت هم دران قصبه بغاصله یک برتاب تیران

ارکاه مخدوم اور دفن کردند در دی در مدنیشب گویش مندیدیوان نزدیک رسید که درست بخف در زکن و بخشد رش من بهیدر به من بها بر بیدار شد و دست درد گرفت و نبخت درد از بهیت و بهردیون دوز در آمدمردم بخ کمدند و ین ماجرامعا کمهٔ کردند و درد در از دست خواس گرفته وقبش ترتیب و اوند - آواز ای از قبشیدند که مین در در یا گین افین کنید و برک بزیارت ما آید اول آیارت و است و است و است برفته ام جون ها دفن کردند )

چىنى درگاه تى عبدالمجىدكات - يەغرە سلىن عيدگا ھ كفرن كن خرف اور مخدوم سيد شرف الدين شأه ولايت كى درگاه مع غرب كر واقع ب - نيزان كالحبى ذكرتاب اسراريه اورمقاصد عارفين سي بصراحت درج ہے۔ ایخ رولت ان کی اسراریہ میں شب یاز ومسم رسے الآخر مستنا ہے کی کھی ہے۔ اور تفاصد العادفین میں وفات ان کی يازدم ريع اللى تلكنا بحرى تحررب - يانيوس مقره جانب سيرى براك برائحكم معاصب كاكه جواولاد جناب ميريلي بزراك بن مخدوم سيدشرف الدين لنفاه ولايت سے تقے ۔ جنوب كوددگاه شاه عبد الجمات ظ مواسب ان كالعبى وكركتب مذكوره مين بصراحت الكواسب سيسكن مقاصدالعارفين سيكسى قدرعارت كاانتخاب كركر بطور ضلاصه تحرير كياحاتاب وهوهلاا القل است ورحرم سدروز متواترقوت نبافت و درون جوه قدم برون محشيد - شب جدارم شريف كمحضرت رسول الله

صلى الشدعديد وآلدر ورخواب ديدكدمي فرمايد فرزندم سيدعبد الحكيم مزى زسه روز گرسندنشست بیش وے بروو تواضع کن وطعام بوے رسان چون بیدارت و حرم آمدونداکنال می گفت که فرزند رسول سید عباد کلیم بندى كجاست سمبار بردر محره اوكشت وبييج حوابش نداده بارجهارم لاجار كفت عبالحكيم مندى كيمنم شريف بتواضع دريبني أمدوكيفيت خواب نقل نمودگفت سے كه انخاب عالى بالطاف ياد فرمايد شايد آنكس دگرے باشدجون دمكر آنجا نبود شرلف باوك كرديد وخدمت وسطاعت ديد فصائل مير بروك تشف كرديد رفة رفة اين خرسيع عام اقاد و مردم بروتبوم كردندوبه نياز لبسيارآمدن كرفتند وشهرت وسي تامرييذرفت بعدزيارت حرمين شريفين شوق زيارت مزار تثيخ قدس سره برداش غد كرد- برمبندوستان مراجعت فرود بوطن رسيد، اوركتاب مذكورس تأيخ دفات ان کی بست و مفتم ماہ ذالج شب جور شالہ بحری تحریر سے ان کے عقب كوئى باقى نبيس را يحيى دىگاه سيدنصيرالدىن غورى ك متصل تالاب بالنديوك بهعت شهور معروف سے ان كى درگاه ميں خر كم شده يا جاتاب - اس كا ذكر آينده كو بحواله نبوت بيان فضال جا مخدوم سيد نترف الدين شاه ولاميت مين نخرير موگا به ساتويي ثثباه اس روضة تهرس جانب جنوب واقع سے كتاب اسراريس مام ان كا تَيْعَ عبداللهُ معروف بشيخ ابن تحرير بي - ونيز د مگر حكايت خوارق عادات ان کی اوران کے بیوں کی بطوالت درج میں ۔ اور کی ب طبقات اکری

میں بنجدا کرمٹائے مندوسان کے فقط اس قدر تخریر سے مفینے اتن امروم وركتاب شربة ننتخب التو يخ مطبود ننشى نؤك تنويسك من ع<u>دا الماري</u>ري عارت کھی ہے ۔ (تُنیخ بّن امرومیوی بیسانک مخدوب تقے اوریا چود جذب کے کوئی دقیقہ تباع شریعیت سے فروگذاشت مدموات خوارق ای بهت مشبور بي مريعي كرتے تھے ، اوركاب اسرار ي مذكور ميں ميصرع تائخ وفات میں ان کی تحریرے ع آہ ۔ آھ ازشیخ ابن آھ آھ۔ اور يانج روز مك عرب عبى اولادان كى عده طت سى كرتى ب فقط اللهوس -شاہ اللہ واو کا مزار یا تلے کے باغ کے نزد ک جانے شرق شہر سے واقع ہے سابق میں وہاں ایک کمید تھا گرصاحب تاریخ اصغری نے بحاله طبقات اكبرى ال كالم شاه الله وا وعرف مل الله وا وتحرر كياب -عقيقت مين كالمرشاه اللهرداد اور كمينشهورب وه اورتع اور وُرطتهات اكبرى مين الله الله والتخريسي - وه اور تخس تح ينايخه صغی ۱۹۹ پر برعبارت مخقر کآب مکورمین تحریرسے - زمل انشدوا و امروم مرد خوش قیم مشرب بود) جن کاید خکرے ان کا مزارکسی موضع میں امروم کے واقع ہے تبوت اس کے کتاب شرح متخب التواریخ مطبوعنشی نول کشورس منعد ۱۹۸۸ و ۱۹۹۹ پر ذکر علمائے عبداکری می یعبارت تحررب (مولان) الله وا دامرو بوی مل اورمستعد خوش طبع بے تیدشیرین سخن خوش محبت ندیم بیشه تف مظرافت اورعام محلبی ان میں بہت تنا بادشاہی سامیوں کے زمرہ میں تنعین تنے ۔ کسی قدراباب

جمعيت انهول نے اکٹھا کرلیا تھا مصنف صاحب لکھتے ہیں کرمجے سے ان كوبهت محبت نفى - جب لشكراكه كا الكسكنك كوحا "ما تعا نواي ساكو بیں اہنوں نے وفات یائی ان کی لاش کووہاں سے لاکر نواحی امروبرے سي كاول مي جبال كى آب ومواان كورناست يستقى دفن كيا فقط) ونيزكا بسطور مي صفى ٢٦٥ يرانبت ان كى يرعبارت مرقوم ي-(سالكوط سے تين كوس برسا الله داد امروموى كا انتقال موايم اكرنے نواح لام وسعيصادق خال كوحكومت بكرير نامزدكيا فقط) ونيزكنا يثكود مے صفحہ ۴۲۹ و ۲۹۹ پر انہیں مل الله داد کا تذکرہ لکھا ہے۔ ونیزکا ب اقبال ناميها تكيرى مي واقع سال سبت وتشرواز جلوس جلال الدين مخراكر با دشاه نذكره ورود وموكب نفرت طراز بباعل دربال فيمندوس مني ويكر حجابدان صعف شكن كے اينبس مولانا اختددا د امروب كا الم بھى تكهاب - نوب تينيخ كماسي كاروضه درگاه سيدع الدين كاوندشن ا وجنوبس واقع م كسى فدرخلاصدان كامقاصدالعارفين سينقل ترواب وهوهله (رئيس الولياميرسيدعبد الحكيم قدس مره يودوماتباو علنحده نولي دخليف سوم محمع كمالات معنوى عادوف معادف صاحب الشرع ولوامتاز عثاق شيخ مكماسي قدس سره بودصاحب كشف نوارق بوده و بينترانميرستدعبد لككوندس سره يافته وآخرعم ببقامي عالى رسيده تاريخ بست ونبيرمفان البارك وفناسيرى لاولدوفات يافت فبروس ميز درامروم وانع است) ومون شاه عبدالهادي ي ديكا وشرب

شارًى عرف و قع ہے يركيا بيون شا واجهت القلدى و ترون على الله ويشى جانب غربسي - إرمون يسر خش ساحب ك در كاد شرك سترق کومراد آبادی دروازہ کے آگے دا قصبے ۔ ننر سوس بینے قطب مل كامفرو شهرس جانب شال مصل المرتكرك - برق س كل مت عده اورخوبسورت بنامولت ميود بوس فهزاده أبرام يوشهر كامقبر حانب شال شرے واقع ہے رسائیاہے یہ مفرہ احدشاہ درانی نے ان کی فرون ش کراکرنتار کردایا تھا -سوائے ان درگا مول اور مقروں کے اکترمزارشبیدوں اوربزرگوں کے بیرون شہرواندرون شہرواتع میں تشريح باين ان كاموجب عوالت ب (تواريخ واسطيم) ان کے علاوہ بعض دیگیراکا برکے مزار مجمی ہیں مثلاً درگاہ حاجی سلیمات بادشای چهوتره میں شاه شکاینندم کا مزار محله دستار سیاه میں مزار حضرت شاه بیرک سعمت و نیاز پان میں مزار حضرت شاہ عضدالدین جعفری رجمحلہ نوگزہ میں ۔مزارحافظ عبار علی خال صاحب عمتصل روضه حرويش على خال مروم -ان كے علاوہ بعض دركراكابر كے مقبرے عبى امروم ميں ہيں مثلاً مقب را درويش على خان مرحوم ومقبره سيداسدالله خان مرحوم عوف مير كلو وغيره وغيره-کوئی تانجی عارت امرومہ میں قابل ذکر موجود نہیں ہے۔ اب سے تین موسال بل ميران سيدعى الماجد نبيره سيد محر ميرعدل في قلعة تعركرا ما تحا اوراس مين الني محلات وغیره می تعمیر را مع مق جوس منهدم اور نابود موسك - تلعه كى ديوار كېيى نہیں سے ابھی باقی ہے - اور قلعہ کا شرقی دروازہ مبی قریب با نہدام باقی ہے -

اس قلعہ کی تعیر کا آغاز میرال سیّدعبد الماجد مذکور نے کیا اس کی کمیل ان کے فرز ند
نامدار دیوان سیّد محمود نه کی اور می قلعہ اب تک قلعہ دیوان سیّد محمود کے نام سے
موسوم ہے ۔ دروازہ کی اندرونی کمان کے شمالی بایہ پر بیتحر لگا جواہے جس میں یہ
عبارت کندہ ہے

اللهاكين

" ورعبرسلطان عالى شان صاحب قران تانى شهاب الدين مخدشا بجهال غاذ "
" فلدائة ملك سيادت آب ميرال سيدعبد الماجد اين قلحه بنا نمود "
شدجو اين قلعه خورمى افزا خوب مفبوط وخاص شحكم مخواستم سالسش از دبير خرد گفت بشار قلعه خورم

بابتهام بنده كمال خال خاله زادشهر دمضان البارك ستهند اسعاران

مرفیم ایک عارت امروم میں البی ہے جے کچو تاریخی اسمیت ماسے۔ اور جس سے اس کے بنانے والوں کی دولت و ٹروت کا کچھ سراغ مل سکتا ہے۔ صاحب تاریخ امروم کے قلب براس قلعہ کے شکت ورود اوار دیکھ کر جوائز مہوا خود انہیں کے الفافا میں سنٹے۔ تحر رفر باتے ہیں:۔۔

اس قلعه کے آثار کی تلاش وجستجوس ایک دن خاکسار مُولف جلما بھرنا آلا اس قلعه کے آثار کی تلاش وجستجوس ایک دن خاکسار مُولف جلما بھرنا آلا ایک کوشک پر جانحلا شکسته باره دری میں آکر کھڑا ہوا تھا کھیری میں وا تعا اللہ برمنظر سلمنے بیش کر دیا جو تھی عبد شاہبی ای وعالکیری میں وا تعا اللہ برا عالیہ بیش کر دیا جو تھی میں ایس میں سازیں - یرفضہ یا این باغ - میاں موق عالیہ بیش دخوشی و خوی - وجھی کیل با تندے - الاستر بازار - مرطوف جیل بیل \_ خوشی و خوی - وجھی کیل با تندے -

دیوان مبدمحمود (فعنوا مندمحمدمدرتدل ایمر اکبری کی افارت و دروت ۱۹ اخاص دشش

تلك أثارنا تدل علينا - فانظروابعددالي الله



قله دیوان سیل محمود کاشم فی دروازه (امرونه)

مبذب وباوفا مجلسين سبنميده مذات علموعل فأجيجيا مرازان كاشور يبيرك سوزرس يعير ليكايك يرده مِنْ أيك منا منتفر سنستنية بإله منان معي ومبي ، ورکمین تھی وه می کمین نه وه متا نت نه وه خیدگی نه وه تهمی تیریو - دان ب عيش وعشرت كے جلسے - ياران باده بي كي بنطية - طباد وساركى كشور تبقرن كى توازور سے كان كے ير دے يصفے جاتے عقے ، اهى انهى يمنظر نظر بحركمي نه ويجين يا يا تفاكه أيك اورمرق ساشنے آيا۔ اس كو ديجوكر تو افسانیت شرانے ملکی اور شرم وحیانے بھی تنظری مینیے کربس - استے میں دود منط فتا اورنه وه سال مين تفا اور فلعه ك شكسته كمندرسه مروبه كالغ مت كبعي يه فردوس كا داغ تفاكبهي يد م غمسه فراغ تعاکمی یا پر نورجیسدان تعاکمی یه ب توفقعا اک کھنڈر پڑا ہو ۔ اس گھرکو فلک بھی رورہ ہی ببال سے آگے برم ایندشک تدمکان نظریے ہو کھھ زیادہ عرصنہیں كدرا كلزار تحي كمراب -بهن مکان صورت شکته ولان دیده حیران غرض كرقلعدك آثار تدييدس اب صرف قلدك دودروا زي افيساك چند کرے باقی رہ گئے ہی جو درد مندوں کو آٹھ آٹھ آنسورلاتے اور سرائ فانى كانقشة الكورك سلم ميش كرديت بي مكل جس جكه نوب بحتی تھی آج وہاں راغ ورغن کا بسیرا اور اوم کا بہرہ ہے۔

كل جال يرتفابلول كاتوم تع أس جاعية آسسا أوم

کل جہاں پرشگوفہ وگل سنے اس تھے آج دیکھا توخار بالکل سنے اب تک فلعہ کا نام باتی ہے آئیدہ شاید ریجی باتی نہ رہے م واب تک فلعہ کا نام باتی ہے آئیدہ شاید ریجی باتی نہ رہے م ور میں بینام جی م کے جائے آئے اور اس سے اسے دور زمان میں بہتر (تاریخ امروب،)

سلات الهرجرى ميں ميرسير شكسة موگئى توقطب الدين قنائى خان حاكم امروم في اس كى مرمت و تعمير كرائى - ايك فارسى نظم اس تعمير و ترميم كم متعلق بتحرير كنده سور ين موجود ب - جس كا آخرى شعر تاريخى ميرب : 
الي اين اين نجسة بنا بردواق جن كاك قضا نوشت بنائية خاق اس كى بعد سديد و ميراكبرى في ساك ي بعد سديد خار مير عدل اميراكبرى في ساك ي بعد سديد خار مير عدل اميراكبرى في ساك ي بعد سديد خار مير عدل اميراكبرى في ساك ي بعد سديد خار مير عدل اميراكبرى في ساك يجرى مين اكس كى

مهت کانی و آنه میرسی می اضافه کیا اس سے منعلق منته ذیل مسجد میں بیخریر کنده سب

ر عبد اکبر غازی جابال دولت ہیں میں منا دولت وطل باوشاہ خل اللہ

ز ماد خادم درگاہ اوست کے خیف سنا میں بندہ میزان اوست ہے اگرہ

بنا نمود درامر و آم مسجب د جامع معزدین مستحد میرخلق بناه

معزدین مستحد میرخلق بناه مالی جاه

ماری با شدہ بخیر و بگرف تا ریخش بناه عالی جاه

قائدہ کا تر میرا میرا فیل شدہ کا تر عاد فیل شاہ

اس کے بدر تات الم ہجری میں عام چندہ سے اس مجد کی مرمت ہوئی۔ غیخ سدہ کے مسلے اس مبعدی اس متعدد کا اصل مقصد ونبعی فرت ہوا اور سلمانان شہر نے ایک دوسری مسجد کو شہر کی جامع مبعد قرار دیا جو یا بنائلی کی مبعد کے نام سے مرسوم ہے۔ یہ سجد سید عبدالخالق بن دیوان سستید محمود بنیرہ ستید محمود افزال کی مبدد کے نام سے مرسوم ہے۔ یہ سجد سید عبدالخالق بن دیوان ستید محمود وغیر کی نبیرہ ستید محمود وغیر کی نبیرہ ستید محمود وغیر کی قررستان بھی تھاجس میں ستید شاہ ابوالحن بن سید مختر میر مدل ودیوان ستید محمود وغیر کی قررستان بھی تھاجس میں ستید شاہ ابوالحن بن سید مختر میر مدل ودیوان ستید محمود وغیر کی قررسی تعدید اوقات میں مسلمانان شہر نے اس میں ترزیم واضافہ کیا۔ اور تیر میں صدید اسلامید عرب امروب کا افتیاح شروی صدی ہجری کے اخترام براس مبدمیں مدرسہ اسلامید عرب امروب کا افتیاح میرا ۔ اور اس کے بعد بھی توسیع عارت کا مسلم جاری رہا ۔ اور اسی توسیع کے سلسلم میں منہدم میرود دیں۔ مردی گوشا شالی میں جو قبور بانی مبد اور ان کے خاندان والوں کی تعین منہدم میرد کی گوشا شالی میں جو قبور بانی مبد کا دوران کے خاندان والوں کی تعین منہدم میں مردی گردی گردی می مرجود ہیں۔ مردی گردی می مرجود ہیں۔ مردی گردی گردی میں جو جو دیں۔ میں مردی علاوہ بعض دیگر قدیم مساجد بھی موجود ہیں۔ کردی گئیس ۔ شہر کی اس بوری مسجد کے علاوہ بعض دیگر قدیم مساجد بھی موجود ہیں۔ کردی گئیس ۔ شہر کی اس بوری مسجد کے علاوہ بعض دیگر قدیم مساجد بھی موجود ہیں۔

· تنا د مسجدها جی سیمان آباد شامبی چیونره میں - شیرے کی سیر کطره فلام علی میں -سيدا بدال مح لكرون مي مسجد ميرسيداسدالله خان صاحب گذري مين -یسری بگم طرے دربار میں وغیرہ وغرہ بعض مساجد ایک صدی کے اندر تعميه يهوى مبي جو فابل ذكر مين مثلاً انشرف المساجد شفاعت يوتون من حوسته سرتعمير موئي سيشيعان امروسه كى جامع مسجد ب - اورايني زيباكش اورفن تعم کے لحاظ سے امروم کی مساجد میں بہترین ہے۔ حافظ عیاس علی خاں صاحب مروم نے عبی ایک مسی خونصورت تعمیر کرائی ہے جو شارع عام پرموجودہ عارت محمیل امروم کے قریب بجانب غرب واقع ہے۔ بعض دیگرمساجد بھی قابل ذکر ہیں۔ شنأ مسجد حله محاركوط ميں حے سيدا بوالقاسم بن سيدمخد ميرعدل كى زوج محترم ماة زينب في من المرايا الم معدس حضرت مجوب سجاني قطب رتاني جناب غوث اعظم كااك جيله بنا ببواسي يحب سسے بيسجد حله شبور بولی - ملک محلد کوط کا برصتد می محله جلسے موسوم موگیا ہے -ام وب قد عبس درس وتدرس کے لیے بھی شہور جلا آیا ہے۔ قدم مار میں سے تواب کوئی باقی نہیں رہا۔ جدید مدارس میں حکومت کی جانب سے اً تَمْرِیٰ تعلیم کے لیے ہائی اسکول موجود سے ۔اس کے علاوہ انگریزی تعلیم کے لیے دو اسکول اور بھی ہیں جن کے نام منیدواسکول اور امام المدارس ہیں کے ا الم المدارس سادات محله لگله کی کوششوں سے قائم ہے ۔ عربی فارسی کی تعلیم ك يه چند مدارس بيس - از انجله مدرسه اسلاميه عربيه واقع مسجد يا شارسي و مديسه عربى وأقع مسجدحيه وسيدالمدارس وافع محاشفاعت يوته ونورالمدارس

وافع محله وأشمندان رأ ده مضبور مبن مسجد سيداسد الله خال صاحب مرجوم من محله گذری میں بھی مدرسه موجو دہیں۔ آیار قدیمه عبد منود میں سے مرومہ میں اب کوئی عارت باقی منیں ہے۔ امرومیہ سے دو ڈوانی میں فی صنہ پر بھانپ شال وغرب ایک با ولی ہے جو بامین کا كنوال مشهورست - بيان كياما أب كريدال مبنودك يا وكارس - الاب بانسديو متص محلة ويشي كم منعنق تهي بهي خيال كياجا تاسي-عیدگا دشہر بجانب غرب آبادی صفاعلد پر مقام مرتفع سرینی مرونی ہے۔ اس میں یفریر حسب ذمل تطعم کندہ سے :-ماخت بهرحندا غلام احد این میارک اساس نیک نا بهرتائخ این سروش زغیب عیب گاه خبسته دا و ندا ا مروسہ میں متعدد تقریبات اختماعی شان سے سرسال منعقد موتی ہیں ازانجا امرومد کا عشرہ محم اور تعزیر داری دور دورشہورے - امام باڑے خاص اہتمام سے آرات کے جاتے ہیں۔علم اور تعزیوں کے حبوس مقررہ تواریخ واقفات سی نطنتے اور مقررہ راستوں اور مقامات پر ہر سال گشت کرتے ہیں ماہ سفن رمیں محالس اربعين جابجا بريام وتي مي - اور لكعنو وغيره سي ذاكرين ان ميس بلاك جلتے ہیں بین مفروح اور کے تعزیے می سطتے ہیں عبدین کی نازامل سنت عرفاہ كلال اورمبعض دگرمقامات منتلاً درگاه يسرخش كى مسيئتفسل مرادم إدى دروازه وخيم میں اداکرتے میں شبیعة صات کی نمازعیدین اشرف المساجد واقع محلة شفاعت یوتیا وقسے - گیار موس کا مبلوط پر ہرسال گیارہ ربع الثانی کو گلتاہے -سابق میں اس میلد کا نام عرس حضرت غوث اعظم نھا۔اس کے علاوہ غازی میاں کے نیزے اور شاہ مدار کی بیرق کے میلے بھی امروم اور شاہ مدار کی بیرق کے میلے بھی گئتے ہیں۔ نظام ردیوان کی چیرط یوں کے میلے بھی امروم میں برسات کے زمانہ میں مختلف متفامات برگئتے ہیں۔ ہندوؤں میں بہولی دیوالی جنم آشمی کے تیوم ارحسب معمول منائے جاتے ہیں۔سلمانوں میں بزرگان دین کے مزادوں برجالس عرس تواریخ مفررہ میں منعقد ہوتی میں۔

امروم کی صنعتول میں ظروف گئی کی قدیم صنعت خاص طور پر دور دور مشہور ب قریم سنعت خاص طور پر دور دور مشہور ب قیم کی میں تقریب کے من کو تقریب کے من کو تقدیم کی میں مردہ ہو تھی اور جملیاں اور کشتی نما لو بیاں بھی مکترت یہاں نبتی تقدیں ۔ اب یصنعتیں مردہ ہو تھی میں ۔

اس صدتک ہم نے مخت مخت موالات امرو ہہ کے تعارفاً کھ دیے ہیں او بقفیل مسلمنے سے بالمہاروم ہم نے مغدرت بھی کرلی ہے۔ بعض دگرامورکا ذکر بشرط دفروی سیما گیا جلد دوم میں کیا جائیگا - چندامورکا اظہار یہاں بھی کیا جا تا ہے ۔ اور وہ یہ کہ یہ بہتی سادات عظام کی بنایت قدیم ومشہورہ بے - ہر ندم ب اور ہر قبیلہ کے الماس ایس کی ومشہورہ بے - ہر ندم ب اور ہر قبیلہ کے الماس ایس کی ومیش موجود ہیں - لوکی کالین دین باہم صب رسم ورواج براوری ہرایک کوہ میں ایس این موجود ہیں - لوکی کالین دین بوتا گوہ میں ایس این کے الین دین ہوتا کے اس اسلامی کا لین میں تعلقات مصاہرت کا قائم کرنامعیوب خیال کیاجا تا ہے ۔ عام طور پر اس موجود کی بابندی مرفرد خاندان پر لازم بھی جاتی ہے - اور بفضلہ تعالی اب کے کوکری سے سالم مناکحت کے اصول پر بنیا یہ شخص سے بابندی جاری سے ۔ اس مارونے و کی بنا پر اس عام طرفیہ و شکل نہیں کہ بعض اصحاب نے سادات میں بھی مختلف وجوہ کی بنا پر اس عام طرفیہ و شکل نہیں کہ بعض اصحاب نے سادات میں بھی مختلف وجوہ کی بنا پر اس عام طرفیہ و

آئین کی خلاف ورزی کار تکاب کہیں کہیں خال خال ضرور کیا ہے ۔ اور غیر مقامات ہر منا کحت کارشتہ فائم کیا ہے ۔ اور ان کی تعداد بنامیت میں قلیل ہے۔ اور ان کی اولاد مجى اسے خاندان میں بہشداك خاس نظرے بھي كئى ہے -عام قاعدہ اورطريقه سمیشہ سے میں حیلا آرمائے کوغیرفا ندانوں میں نکاح نہیں کیا جا باہے۔ اور وعوے سے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس اصول کی بندن سب سختی سے ساوات امروسمہ میں كَيَّلَى سے شايد سي كسى دوسرے مفام يراس كى نظير ال سكے ـ مندوستان بي منبي بَلُدُ وَيُرِمِالُك اساميد من عبى شايركونى خازان اس كادعوى نهين كرسكتاب كسلف ے آج کے کسی منکہ اور کھبی سی غیرفاندان میں امل خاندان سے رسنے قائم ہمیں ہو سندوستان سي حن حن منقامات يرسادات صيح النسب آباديس اور بيرون مندمير مجي سادات میں ما بجا غیرخاندان میں رشة دار بان قایم مونے کی مثالیں بکشرت ملنگی-جہاں یک اصالت و نجابت کانعلق ہے دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتاہے کہ ساوات امروسه كانسب بفضله تعالى سراسرمقبول انام اور دنياك صحيح ترين إنساب سادات اسس

زمان کال میں اہل مغرب کی کورانہ تقلیدہ یں جو بردہ شکن ہوا ہندوستان ہیں علی ہے۔ مندوستان کے بول بردے بخیب وشریف خاندان اس سے متاثر ہوئے بغیر سردہ سکے ۔ یوماً فیوماً بجائے بردہ داری کے بردہ دری کے عصمت شکن طریقوں کو ترقی ہوتی جاتی ہے ۔ اور یک طرح مکن ہے کہ زمانہ میں رہ کر زمانہ کی مہوا کا اثر نہ فیول کیا جائے ۔ ہونے بخیر خود د کمید لیا کہ بول براے براے مندوستان کے خاندانی لوگوں نے بردہ نسوان کے قیدو بند سے جو قدمے سے نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اخیادی

تقليدس آزادي وص كرني راوروه بهت خوش من كركوما ان كرآبا واحداد جوخدا ول<sup>ع</sup> کے احکام کی یا نبدی کرتے تھے وحشی تھے ۔اوراب اس وحشت سے انہیں یردہ نسوان شکست کرکے آزادی ملی ہے ۔جابجا ملک میں ترقی ونہذیب نسوان کے دعادی کے ساتھ مدارس کھونے جارہ میں۔ روز بروز پردہ کی رسم الختی جاتی ہے ۔ اہل مغرب نے اس نام ہاد آزادی نسوان کا جو تلخ تجربہ کیاہے اس کے تفعیلی أطهار كاليمل نهيس مختصرير كمعهمت وبإرساني كااكثر مالك مغرب مي ديوالكاجكا سے برشگی ملکہ ہمیتت کے مناظر جا بحاموجود ہیں ۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکرے کہ سادات مروم سنے اب تک اس مسموم موا اور نام مهاد ترقی وتعلیم نسوان کا کوئی اثر قبول نہیں کیاہے ۔ بفضلہ تعالیٰ بیاں ابھی نک قرار فی البیوت کے حکمر یا بی پر نہات ى سىمىتورات يابندىس - دور ان مىتورات يرىمشوفات كالطلاق كسى المنقام بمي منهي ہواسے يعصمت وعفت كى ضرب المل عبى جاكبى نفعوريس سادات كى حويليول بين موجود ہيں - اور اگرجه قديم طريقے اور رحين بہت كري مط حكي من . خدا كا شكرہے كه انجى تك ان ستورات كى يارسانى ويا كدامنى ضرب الشل حلى آتى ہج ستندخاندانول يرجيرت مے كرانبول فے باوجودے كرلے رُكُم ي شجر ملعونه مح تمرات خبيت كالجيثم خود انزيد ديكها اور ديجينے جاتے ہيں ۔ ليكر تقليد اور محسٰ کورانہ تفلید نے ان نتائج کی طرف سے بے برواہ اور ان کی حِس شرافت کو ياطل كردياب - بمارى دعاب كرخدا وندعالم ان مخدرات عصمت كى يارساني كوتا بقیام قیامت باقی رکھے ۔اور دورِحاضرہ کی وحشت اور بربرہتے سے اہنس دُور رمع اوريه النساء فق اماة على الرجال كرسودائ فام سے بازره كرصد ور

كويانال ذكرتي -

یمیں علاوہ خواند ان سا دات کے دگرشہ فائ مام کے خواندانوں میں تھی مين آنين وقوانين يرده نسوان كمتعن مهيشده عن حفي آتے بيس اور ضدا كالأكه لأكه شكيس كدرماندكي اس مسموم مواكا افراهي كس ان مس هي بنيس مواسع إمروم من كشرالتعدا وشرفائ خاندان اب كه عبى سينے فديم طبقيوں كى ياست مى و ومنع دارى سن فاص طورسے نيات العرب - اور سيشدست وي منصب اورعالي مرتبت انتخاب ان میں موتے آئے میں بعض خاندانوں میں ارشاد و مرایت وخیتاً م ساسد عمی مدتوں جاری رہاسے عرض مرقبھ کی شرافتوں سے بیرخاندان شرف رے میں مثلا خاندان شاہ عبدالهادی صاحب ع قریشیول میں -خاندان نواب دقاراللك بهادر با دنتاي حيوتره بر- خاندان حكيم اعدعلى خان صاحب محلسدوي وغيره وغيره - دورآخرس نواب وفاراللك وفارالدولانتصار حكك نواب متتاق حسین صاحب کی سبتی امروسد میں نه صرف الل امروسه کے لیے ماع فی تعی بلکه تمام الی مندکوان کی ذات گرامی برنازسید -آب کی ایک تنقل اور سبسوط سوائح عمری در وفارحیات او نامی طبع موحکی ہے۔ علاوہ ملکی اورساسی حدما كے جومكت اصفيه يس آي نے انجام ديں اي كى الى اور قومى خدات نے سلمانان مندى سياسى رنوائي وقيادت كمنصب عزيز وجليل برآب كوينجايا . اوراص سند ملکہ بیرون سندس مجی آپ کا اور آپ کے تمام خاندان کا نام اور اس کے سائق سائة امروبر كانام تعيى روشن سو - آب ف لالي فرزند مشتاق احرصا بی- اے بیرسٹرات ، اورنگ آباد کالی میں یرو فسید میں - نواب شاق حمین سا

موصوف کوخاندان سادات سے ایک خاص محبت تھی۔ اور اسی خاندان کے ایافرے
اینے جناب مولئا السیدرافت علی بن سیدانعام علی از اولادشاہ سید ابوالحسن بن سید مخطر میرعدل امیر آئبری (شجرہ نشان ۱۲) کے افادات درس سے جناب نواب صاحب مجافع کے
ان استفادہ فرایا تھا بھا الی میں نواب صاحب مذکور کا انتقال مرا فراون عالم مغفرت کرے۔

## ستيدوسا دات سے كون مخاطب يں

مال میں یحبث انحانی کئی ہے کہ جارتی ہاشم باعتبار متحد النب ہونے کے ستدمیں۔ اس بيان سي عين كياتمام عالم اسلام بلكه تمام عالم كواتفاق تهين م مشامره س رادہ کوئی قطعی دلیل اس بیان کی تردیدے لیے بہنتر نہیں مرسکتی ہے۔ آئے اور اقصائ عالمي المي طح حل محركر عوام وخواص سے دريافت كرليج كه باعتبارنب سيد تحصيمت مي منهدوستان وانغانستان وعرب ومصروشام وعراق وايران و تركستان وغيره ممالك اسلاميه بريى بس نهيس ال يودب وامريكه ملكه تمام باخبراقوام عالم سے درمافت كر ايكے كرسد باعتبار نب كے كيامعنى دنيات - يقيناً مرتقام سے یمی جواب ملیگا کدسید نسباً اس تخص کو سنے میں جوآل رسول ہوبنی فاطمہ کے گروہ سے ہو۔ ہرلفظکے وہی اصطلاح معنی مفہوم ہوتے ہیں حس میں الل عالم اسے استعال کرتے میں - ولاغیرتمام عالم کی اس زندہ شہادت سے بڑھ کر اور کباشہادت نفط سید کے باعتبارنسيني فالمدس مخصوص مونے كى رسكتى ہے۔ سوال صرف اس قدرسے كدسيد باعتبار نسب كئے ہيں - يداك سوال عرف واصطلاح کی حد کے ہی ہے ۔ اور بقول علماء اسلام عرف کا شرع میں کوئی اعتبار و اثر نہیں ہے ۔ یس اس سوال کے حل کے ملاودین ومفتیا*ن مترع متین سے فتو*لے طلب كرالي على اور قطعا أمناسب ع- بالفرض يرسوال ورييس موكم عل كے کتے ہیں - اور مزران کا خاندانی لعب ہے یا نہیں توطا سرے کہ رحری فرایت علمائے دین ومفتیان شرع متین درین سوال کمغل کمیت ولقیش مزراح ائزاست یان) کے استفتاکو کسی طی محلی ذی فھم برعل منیں کہدسکتا ہے ۔یں اسی طرح لفظ مید كي تحقيق كے ليے جي علم اوون ت سوال كرا برحل نہيں ہے۔ ہمارے مرمب نے

سيدوتين ونعل ويضان وغيروكي اولي تفريق بيمن تينة إلى وغيره ألي طن جبيب ك ب ور نه نفط سيدسين كوني شرعي حقيفت عنمرت - بكديرسون ايك اصطلاح ي جوعا مرطور بر بونی اور العمی جاتی ہے ۔ اس کی تحقیق کے لیے علماً ، اغت و منب سے العند سوال کما جاسكات اور ياخود اس لفظ كے استغال كينے والل كى عام شهادت فال وقعت ہوسکتی ہے البتداگر بیسوال ہوکہ سید و سیفان وغیرہ میں کوئی نزجیج کسی کو مذمہ کسی پر ہے تو مخاط نوعیت سوال علماء دین سے رجع موسکتاہے ۔ زندہ نتہاوت جارے بان كى تانىدىي مام عالم كى موجود سبع - چەسلمان وچە غيرسلمان متعنق الشرى د تابب ك ير لفظ باعتبارسب بني فالمدي ساغة مخصوص ب -اس عيني وساني شهادت كي مانيد میں اب ہم دساویزی شہادت مجی میش کرتے ہیں۔ اس سے ساتھ ہی ساتھ نفط سادات کی حقیقت کا انکشاف میں ضروری ہے اگر دونوں کی کیائی بحث مطالعہ سے گذر سکے۔ سا دات جمع سادت است که دراصل سیدبود - جمع تکسرساند و ساند روندافحائل بمعنى ستيداست \_بيس سلوات جمع الجيع سائد بإشد دغيات اللغات ، بس اسل محققيتي بوجانے کے بعد جمشہادت دستاوبزی منقولی سے یہ ٹایت کرینگے کہ نفظ سید ولفظ سافا بردو باعتیارنب مضوص بنی فاطمہ کے لیے میں اور غیربنی فاطم سے لیان کا استعال صیح ودرست نہیں ہے۔

نفظ سادات کا استعال جی لفظ سید کی طبع بنی فاطریکے گروہ کے ماتھ تھو توان میں بھی کوئی غیرفاطمی ہاشمی یا قریشی یا اور کوئی بنی فاطمہ کا خرکیب منہیں ہے۔ بلک سادات کے مقابل اور غیرسا دات میں شرفاک انفظ بحق شخص ہے۔ نفظ سادات خواہ کسی مقام پر بھی نسلی اور نسبی انتیاز سے لیے شرفاکا نفظ بحق شخل ہے۔ نفظ سادات خواہ کسی مقام پر بھی نسلی اور نسبی انتیاز سے لیے

بولاہ کے ۔ اس کا حقیقی اور صحیح تعہوم بنی فاطمہ ہی ہے اسی پرائل عالم کا اجماع ہے۔
اور سد بابرس سے یہ اجماع علی حالہ بحال اور اصطلاح بلا تغیر عنی و مقہوم اپنی جگہ قایم
ہے ۔ ہزار ہا فراس سلاطین و کتب و دیگر تحریرات اس کی تا سیمیں بیش کی جاسکتی
ہیں ۔ بر سبیل مثال ایک دو حکمہ سے عبارات پہاں نقش کی جاتی ہیں جن سے معلوم
ہیں ۔ بر سبیل مثال ایک دو حکمہ سے عبارات پہاں نقش کی جاتی ہیں جن سے معلوم
ہیں ۔ اور دیگر بنی ہاشم سے اِسے تعلق نہیں کرتے ہیں ۔ خواص کے
استعمال کرتے ہیں ۔ اور دیگر بنی ہاشم سے اِسے تعلق نہیں کرتے ہیں ۔ خواص کے
علاوہ عوام بھی اس سے بی مفہوم لیتے ہیں جیسا کہ ظام ہر ہے علامت بلی نعانی تحریر
فراتے ہیں : ۔

چوکد کوند والے سیا وات سے سوائے اورکسی فاندان کوستی نہیں سیمتے
قیے منصور نے ایک دوسرے دارالخلافہ کی تجویز کی (سیرة المنعان صفحہ ۴۳)

موٹ بنگانی پر عطام تسبلی تحریر فرماتے ہیں : —
صوف بنگانی پر عصور نے سیا وات وطویین کی بیخ کنی شروع کردی ۔ یو
لوگ ان ہیں مماز تح ان کے ساتھ بے رحمیاں کیں ۔ محکہ بن ابراہیم کہ
حن وجال ہیں بیکا ڈروز گلا تھے ۔ اوراس وجہ سے دیباری کہلاتے سقے
ان کوزندہ دیوار میں مجیؤوا دیا ۔ ان بے رحمیوں کی ایک بڑی واستان ہے
جس کے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے ۔ آخر تنگ آگر شال ہجری ہیں
انہیں خلام سیا وات میں سے محمد نفس زکید نے تھوڑے سوآد میوں کے
ساتھ مدینہ منورہ میں خروج کیا (سیرة النعان صفح میم)
ساتھ مدینہ منورہ میں خروج کیا (سیرة النعان صفح میم)
صاحب سیرة الشافعی تحریر فرماتے ہیں : ۔

المسل بات یہ کہ کیا خلف بنی امید اور کی خلف عبا سیدسا واٹ کن نیک کے دربے رہتے تھے۔ بنوا میتہ نو حکر فاطحہ کا نون فی کرجی سر نہیں جوئے تھے۔ منوا مید کے دوالی برجب خلافت عباسی کا دور آیا تو ان جا نظیوں سے نوا مید کے زوالی برجب خلافت عباسی کا دور آیا تو ان جا نظیوں اور لوگوں کو بڑی بڑی امیدیں ہوئیں مگران نے جائشینوں کی نالا میقیوں اور مرد اردوں کے آگے فوگ بچھنے طلم بھی جول گئے منصور نے ساوات منطوم پرجوبے رحمایاں کیس ان کی درد الک داشان زمانہ کو ہمیشہ یاد رہی ہی امام خافی رہ کے بیدا ہونے سے چار اپنی برس پہلے خاص مدسیت میں امام خافی رہ کے بیدا ہونے سے چار اپنی برس پہلے خاص مدسیت میں خگر نفس رکھے نے خروج کیا تھا۔ بے جاسے ساوات باربار سراخلاتے خواص در سراخلاتے میں در سے جاتے تھے در سیرۃ الشافعی صفحہ اس

ميرزاحيرت ولموى لكھتے مين :-

اگرده طفاءعاسه کی تایخ اتفاکردیمیس کے تو ابنیں معدم بوگاکرساوات
ادر معدور میں میں مخالفت تھی ۔ وہ خلافت دبائے بیخا تفا اور ساوات
اس کی شوکت و عظمت پر دائت بیستے تھے ۔ (حیات اعظم طبدا ول صفح ۱۹)
علامہ اکر شاہ خال اپنی مشہور و معروف تایخ میں مکھتے ہیں: ۔
ساوات کو خاندان نبوت کہا جا سکتا ہے کیوکہ ان میں آخفرت سلکا
خون نبرید حضرت فاطر شن لرکھ عامیوں میں خاص آنحفرت کے خون کی
امیزش نہیں ہے ۔ لبنا ان کا خاندان خاندان نبوت نہیں کہا جا سکتا ہے۔
د تایخ اسلام جلد دوم صفح می)
علام تشبلی نعانی تحریر فرط تے ہیں: ۔۔
علام تشبلی نعانی تحریر فرط تے ہیں: ۔۔

من ان جاروں صاحبول کی عبارات کواس کوافل سے نقل کیا ہے کہ یہ اور اور اسر زبان سمجھے جاتے ہیں۔ اور عالم بھی ہیں بھینین عالم دین و مفتی خرع میں بنیان ان کی عبارات سے استفادہ مقصود نہیں ہے۔ صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ بنی ہاشم میں ہی لیک گروہ سادات کے نام سے عن اواصطلاحاً موسوم ہے۔ اور دوسرے گروہ مندا عباسی جونی ہاشم میں شامل ہیں گروہ سادات میں دائل مہیں کے گئے یہ بر سیل مثال جیند عبارات نقل کر دی گئی ہیں۔ اس قسم کی مزاد ہا مثالی دی جاسکتی ہیں۔ اور یہ اصطلاح اس قدر منعارف ہے کہ بغریسی ایک مثال کے می ازخود واضح ہے۔ اردو کا متند ترین لغت فر مہنگ آصفیہ مانط فرائے۔ میں میں سید وسادات کی تصبیص بنی فاطمہ سے کی گئی ہے ۔ عربی کا منہور ترین لغت میں سیدوسادات کی تصبیص بنی فاطمہ سے کی گئی ہے ۔ عربی کا منہور ترین لغت افر میں میں سیدوسادات کی تصبیص بنی فاطمہ سے کی گئی ہے ۔ عربی کا منہور ترین لغت افرار و عرب و مصروغیرہ میں نہایت مقبول و مشہور ہے مال خلافرا فرائے۔ اس میں کھا ہے کہ المسید دلا فیار المسیدی تعبول و مشہور ہے مالی المسیدان

من کان سلالنز نبیه می السیدان دانیسن والحسرین بدا علی کرم الآما وجه د وریم عنی ویگرتب بغت مشراً المینی و فیره میں نخریمی در الآما وجه د اوریم عنی ویگرتب بغت مشراً المینی و وفیره میں نخریمی انگریزی عربی فارسی کا جامع ترین مشهوا بغت اسٹینگیس جوشامی ابتهام سے مرتب کیا گیا ہے ملاحظہ قرمانیے جب سے ظاہر ہے کہ دوری میں بھی سید کا نفط تخدی فی فاطرے کے لیے ہے داسی طرح بے شار کتب بغت وغیرہ میں سیدوسا وات کی تخصیص بنی فاطرے کی بیان الفاظ کائس جسگہ درج لیے ہے دو گربی میں اور بوٹوق میں سیدوسا وات کو سی میں بیان کیا جا سکت بی اور بوٹوق میں مربع بیان کیا جا سکت بی اور بوٹوق میں مربع بیان کیا جا سکت بی اور بوٹوق میں مربع بیان کیا جا سکت ہی میں سیدوسا دات کو کسی غیرفاظمی ہاشمی مشکل کرکسی مشہور ومفیول کتاب لونت میں سیدوسا دات کو کسی غیرفاظمی ہاشمی مشکل کسی عبامی وعقی ہی وغیرہ سے اصطلاحات باعتبار نسب متعلق نیسیس کیا گیا ہے ۔ سے ۔

انفرض یہ امرشل آفی آب نیم روز روشن ہے کہ الفاؤ سید وسا دات تخصوص ایک بنی فاطرے لیے ہیں۔ اور یہ اصطلاح جو بین الانام مروئ ہے کسی ایا شخص یا ایک مروہ کی ساختہ پر داختہ نہیں ہے۔ بلکھا الانب کے اصول کی بنا پر بوتوں تمس مرا جاسکتا ہے کہ قبولیت عام و دوام کی بنا پر ان الفاظ کو بھی مشس و گیر مستقل اصطلاحات کے متقل معنی اور مفہوم الی عالم کی طرف سے الاسپ اورائل نظراتھی طرح جانتے ہیں کہ قبولیت عام کے بغیر کی ففظ کے متقل منی ویفہوم بیدا ہی نہیں کیے جاسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ الفاد کو دیکھنے یا فظ نہا ہے درجہ نہیں کیے جاسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ الفاد کو دیکھنے یا فظ نہا ہے درجہ کشت کا درجہ کا کہ اور کا امراکام اللہ ودیکر کنٹ موجود ہے جس کے معنی یارو دیکھنے اور دیکھنے کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کے کہ کے دیکھنے کا دورہ کی کا درجہ کی کا درجہ کے دیکھنے کا درجہ کی کا درجہ کے کا درجہ کی کا درجہ کے کا درجہ کی گارہ دیکھنے کا درجہ کی کا در درکھ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کے کا درجہ کی کا درجہ کی گارہ درکھ کی کا درجہ کی کا درجہ کیا گارہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کی کا درجہ کی گارہ کی کا درجہ کی گارہ کی کا درجہ کی گارہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی گارہ کی کے درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی گارہ کی کے درجہ کی کا درجہ کی کے درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کو درجہ کی کا درجہ کی کی کا درجہ کی کی کا درجہ کی کی کا درجہ کی کا درجہ کی کی کا درجہ کی کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کی کا درجہ کی کی کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کی کی کی کا درجہ کی کی کی کی کی کی کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کا درجہ کی کی کی کا در

مِي -ليكن لليخ اسلامس به لفظ أيب خاص مفهوم ركھيا ہے اورجب تهمي قرن اوا كے سلمانول محمتعلق لفظ انصاركسي كى زبان سے تخليكا اس كے مخصوص معنى وسى لیے جانگی مے ہم سب جلنے میں اگر غورسے دیکھئے توکیا مہاجرین انحضرت صلیح يارى دىندگان ندتھے - تھے اور ضرور تھے بلكہ درجداولى يارى دىبندگان تھے كىكىن نفظ انصار کے اصطلاحی اور عرفی معنی اس کے حقیقی معنی پر غالب ہیں اور دہا جرین ی جاعت کوکونی باختر تف لفظ انصار سے ماد نہیں کرتا ہے ہماری زبان میں اور مرزبان مي بي آئين ے كەسلمەدە مقبوله اصطلاى دعرفى معنى مويشة تقيقى اورلغوى عنى لوس بنیت ڈال دیتے ہ*یں کسی شریف جھلے مانش جائز آمدنی کملنے کھانے وا*لے كے ليے علال خور كد ماجائے تو ديكھ كيانتيج برآمد ہوناہے۔ حالانكہ اس كے سب حلال میں کوئی شہرکرنے کی گنجائی نہیں ہے بیسب تصرفات الل زبان ور الى معاملت كے ہيں ۔ اس قبول عام كى سندكوكوئى فرد منسوخ بہنیں كرسكة اب ملك الفاظ لينے مفہوم ومعانی کو فبوليت عام کی ښا پر سي بدل سکتے ہيں يہي حال لفظ سي اورسادات کامجی ہے کہ یہ اپنی اصلی اور تقیقی منی بیٹوا اور سردار کامفہوم باقی رکھتے ہوئے نب کی حد تک محض بنی فاطمہ کے لیے بربناء قبول عام مفوص ہو گئے میں - اس خصوصیت کی عبی خاص وجست اور اس قسم کی سرخصیص بعد تعمم کوئی ز لوئی وجہ اور فائدہ ضرور رکھتی ہے ۔حضور سرور کائنات ضلع سے مرسلمان کو جلبی اور روحی محبت اورتعلق ہے وہ محتاج بیان نہیں ۔ بہاں بیک کہ حضور سے محیت جزایمان سے ۔ سی حضور نے جن سے مجت فرمانی اور جن کی سروتکرم کی ۔ ننقاضائے محبت تمام مسلمان مبی ان انسسرا دستے

محبت كرنے اور تعظيم و كرم كرنے برمجبور و مجبول مہي سبخان الله كميا ہي خوب كہا ہے: -غالب ندم دوست سے آنی ہے بوئے دو مشغول حق مول بندگی بوترا سے میں

معول می مول بیدی بوس سبب ین حنورسرور کا ننات سردار دو عالم صلعم کی ذات قدسی صفات سرقسر کی نترافت م

فخامت کی جامع تھی ۔ وہ کونسی صفات جمیدہ ہیں جو بدرجہ تم حصنور میں موجود نظیں۔ تمام عرب بلکہ تمام عالم اسام نے بیتسیم کرلیائے کصلب مطہر آنخصرت مسیم حبسیع اصلاب عالم سے طہارت واصالت میں برتر اور دیگر تمام عالم کے اصلاب آپ سے درجہ میں کم تربیں ارشاد نبوی ہے کہ "من بہترین خلقم از روئے ذات و بہترین التا

ازروئے نسب، (مدارج النبوۃ صفحہ ۲۶۲)

اگرایک طرف حضود کی ذات گرامی صفات سے جمیع قریش جمیع الب عرب اور اس شخرہ طبیبہ کے قام انبیاء سابقین کو فخر ہے تو دو سری طرف حضور کی اولاد امجاد وآل الطہار کے لئے بھی یہ شرف ہمیشہ کے لیے باقی ہے ۔ محذ تین فتی جمی حضور کے اس ارشاد بر کہ قیامت کے دن ہر نسب وسبب اور صهر قطع ہوگا گرمیرا نسب وسبب اور صهر قطع نام گا گرمیرا نسب وسبب اور صهر قطع نام گا کا مربی اندین ہوگا کر میرا نسب وسبب اور مہر قطع نام گا کا دن ہر نسب وسبب اور مہر قطع خوا عالم و عالمیاں ہے ۔ یہی وہ نام گا ہوگا کر میرا نسب کو نور سختا ہے۔ تا ما م تاب ہوگا میں نے برج شرف سے طلوع ہو کر شش جہت کو نور سختا ہے۔ ولنعہ میا قبل ۔

یک چراغیست درین خانه کداز بر توآن هر کمب می نگر بی اینجنے سٹ ختا اند

اورائ مضمون کو ہادے مندوشانی شاعرسول الله میاں شہیدی مرحوم نے ال طح

اداكياہے \_

برسے آدم اورا براہیم کے اس کے مبدینے نتنا فیز عالم فیز عقالیے اب وحبد کا

أرمنتورسيدا ولادآدم بي - توحضور كي نور ديره جناب فاطمه زسراً سيدة النساء العالمين میں (الحدیث) اور صنور کے صاحبزاد کے سیدا شباب ال الجذبیں اور صنور کے ابن عم اور داما د جناب اميرًا سدالعرب بين رالحديث) يرب اسي آسمان مرايت وسادت يحتمس وقمربي يسب كوئئ نسب دنياس جواتنة محاسن وفضأل كاحال مواور ہے کوئی ایساخاندان جس میں آتنی سیادتیں جع ہوں وہ کونیا خاندان ہے جو اسس دوومان والاشان سوسيادت مي جمسري اور برابري كا دعول كرسكمات - وه كوان سلسانسب مع من كايك جدسيداولاد آدم بو-دوسراجد جوانان جنت كاسردام تيسرا *جدسيدالعرب مواور جد*ه سيدة النسا , العالمين - آتني سيادتيس كسي امك خاندان جمع بولیں تواس سلسله طبیب عالبیست زمسری کا دعوی زبیب دے سکتاہے د اوراین خیال است ومحال است وجنول) آنی سیاد توں کا بیمجوعد اسنے فضائل کا یہ اجتماع اننی شرفتوں کا یہ قران جس سلسلدسب میں ہوائے اگرسید وسا دات کے لفت سے یاد نہ کیاجائے تواور کے یاد کیاجا سکتا ہے ۔نیس اگر جمہور سلین نے اور ان کے ساتھ تمام عالم في الارسول كوسيدوسادات كها توبالكل بجااور درست سب فر المحدثين و سندللوخین حضرت شاہ عبدالحق حمدارج النبوۃ میں قوابتدارا ن رسول کے ذکرمیں نخرىرفرملتے بى :-

"این چارتن (علی وفاطمه وا مناهاء) عده و نخبه این جاعت اند"

إحبلدا والمصفحد ١٠)

صاحب سعادة الكونين مجينے معشرت ابناعباس است ايک روسيت لقل کی مجور جس کا ایک معتد پیمال نقل کیاجا آیاہے :۔۔

> يس المخشرية صلع فطبر فرمود وگفت كه فهرويم شارا به بهتاري و دمان از شيخ جدوجده - حاضري عض مودندك يد إرسول التد فرمودكه متريه ده حسن وحسن أعمه جدالتان سول حداست وجده ابتان خديجي بنت خوليداست وأكاه باننيدائك مردمان كدخبردسم بشاب ببترين مردمان ازردك يدر ومادر عوض نمودندكرة رى يارسول التربيس فرمورك جيات وسينُّ اند- بدرايشان عنُّ بن ابي طالب است ومادرايشان فالمُهُ زمرٍ وختر محتدرسول التتصليم - بازفرمودكه خبروتهم شاراب بهترين خلائق ازرواع عم وعمد - عرض نموز لم كه نعم يا رسول المثر فرمود كه آن سن وسين ، مركه عرايتان حيفرين الي طالب است وعمدانتان احداني منت الي طاك ت. وبازخرد بم شارا به بهترین مردمان از روئے خال دخالے گفتند سری یا در<sup>ائیں</sup>۔ فومودكر آخي وحسين اندكه ماموى ايشان قاسم بن رسول الله وخالا يشان وينبط بنت رسول المتدملعم است. آكاه باشيدكه يدرالشان عبتى است ومادر ابنيان منتى است - وحيده اليثان منتى وعم وعمدُ اليثان عنبتى اند و ماموى وخاله ايشان فنتى اندوايشان نيز بهشتى انديس بركيے كه دوست داروايشان را اوم حنتى است، وسريكي كددوست دررايشان باست جنتى است واين حديث بصحت رسيده وتجينين طراني دركبيروابن عساكرمر

روايت كرده باك اختصار ترك نوده شد (سعادة الكونين صفح اله

اس کے بعد علامہ موصوف جوالمبت کے مشہور و مقبول عالم میں صفحہ ۱۴ پر سخو برفراتے میں:۔ "اتفاق است علما راکہ ایجہ کہ فضبیلت ورنسب حسنین راست کسے دگر رانست ''

یعن علماکا اتفاق اس پرسپ کھن وسین کو جونصیلت نسب میں ہے وہ کسی
دورے کونبیں ہے ۔ لیں جومسلام تفقہ علما ہوا ور تمام عالم اسلام نے ہوشہ سے
اس کی تصدیق قولاً وفعلاً سراً وعلائیۃ گی ہواس کے اشات کے لئے اس مقام پر
بحث کوطول دنیا اور تب مقبولہ کی عبارات نقل کیے جانا غیرضروری معلوم ہوتاہے ۔
جے اس خاندان عالی شان کی بے مشل شرافت اور لاجواب بزرگی کی تعفیلی بجث
دکیمنا مقصود ہوسیاح واخبار و آنار کی کتب ملاحظہ کرے ہماری پی مخترکا باس کی
متعل نہیں ہوسکتی ہے ۔ اور ہم کہال تک نقل کرسکتے ہیں ۔ اب چند دیگر امور ضروری
بیان کرسینے کے بعداس بحث کاخاند کیا جاتا ہے ۔
بیان کرسینے کے بعداس بحث کاخاند کیا جاتا ہے ۔

ایک صاحب نے برخیال ظاہر فرا آئے کہ جلہ بنی ہاتم ایک ہی شیم کی شاخیں ہیں۔
اور باعتباد نسب وحرمت معد قابت ان سب کے فضائل میں کوئی فرق نہیں ہے۔
نیز بیان کیاجا آ ہے کہ اِس اشتراک نسب وحرمت صدقات کی وجہ سے ہی جسملہ
بنی ہاشم سید ہیں۔ اور وجہ سیادت ورائس حرمت صدقات ہی ہے ۔ نیز بیجی کہ
جد بنی ہاشم کوسید کہا جا آ انتھا۔ اور اِس بیان کی تائید میں ایک مقام پر علام جا اللہ اللہ سیوطی کے در رسالہ زمنید یہ کی عبارت نقل کی موئی یائی گئی اور وہ یہ ہے:۔
ایسے المنشر بیف یطائق فی الصدار الاول علیٰ کے ا

من كان من هل البيت سواء كان حساب امريعور من ذرية محرّ بن الحنف وغيره من اوارد عي وبن افطالب امرجعف أمعساسد ولمداتفا تاريخ العافظ ذهبي منتعوزاً في النراجيم لله لك يقول التبين العساسى النشريف العقىلى انتشريف المجعف رحب الشهريف الزبينبى فلأونى الغاطهون بمصرقصروا اسم الشريف على درية الحسن والعسين فقط واستد ذالك معسالى الان وقال الحافظ ابن حرفى كتاب اله لقاب الشريف بنغدادلقب لكل عياسي و بمصرلكلعلوى ولاشك أن المصطلح القديم اولى وهواطلاقة على كل علوى وحعفدى وعفيلى وعماسى كماصنعة الذهبى وكمأ اشأر الدالما ودد من اصعاماً والقاض الويعلى في امن الحنايل كلاهماً فى الديكام السلطانية ونحوج قول ابن مالك ف الالفياء-

یبی وجہ ہے ۔ بہ انفاظ کہ شریف عباسی نتریف عقبلی ور شریف جوشی و شریف کے حالات میں یہ انفاظ کہ شریف عباسی نتریف عقبلی ور شریف جوشری و شریف نیب نیبی لیکن جب فاظمیوں کی حکومت مصر میں فایم ہوگئی توانہوں نے لفنب شریف ادلاد جناب جس فا اور جناب جس فی سے خص کرلیا۔ فقط اور اب تک میں تورہ صربیں جاری ہے ہیک یہ ور متاب الالقاب میں کہتے ہیک بغداد میں ہر عباسی کا لفت شریف ہے۔ اور مصربیں ہر علوی کا اس بغداد میں ہر عباسی کا لفت بشریف ہے۔ اور مصربیں ہر علوی کا اس اطلانی ہر علوی کا اس کے جباسی ہر ہوتا ہے ۔ جباری وعینی وعباسی پر ہوتا ہے ۔ جبیا کہ ذہمی نے فریر کیا۔ اور جس طرح ماور دی نے جو ہما رہے اصحاب میں سے ہی اشارہ فریر کیا۔ اور جس طرح ماور دی نے جو ہما رہے اصحاب میں سے ہی اشارہ کیا ہے اور قاضی الربعائی فراتے جو خیسلیوں سے ہیں ۔ احکام سلطانی میں کیا ہے اور تا اور یہی قول ابن مالک کا العلیہ میں ہے۔

منفی مبادکہ یہ عبارت اس بیان کی تائید میں بیش کی جاتی ہے کہ جربنی ہاشم چہ فاظمی وج عقیبی وج جعفری وعسلوی سب سستید ہیں ہیں علامہ سیول کے
بیان کی تاریخی وقعت سے اس وقت بحث نہیں ہے۔ اور نہ اس طوالت میں جانے
کی کوئی ضرورت یائی جاتی ہے۔ اور یہ بالکل ایک علاحہ بحث ہے کہ نفظ شریف کس معنی میں اورکس کس دور میں کس کے لیے استعال ہوا۔ اور اب کس کس کے لیے
احتیا با فلبا رئیب استعال ہو لہے ۔ تھوڑی ویر کے لیے علامہ مرصوف کے اس بیان کو
لیجوں وج اسیح بھی مان لیا جائے تو اس سے یہ کہاں نابت ہے کہ لفظ سسبہ جلا بی ہاشم کے لیے استعال جائر نے ۔ اس عبارت میں
بنی ہاشم کے لیے استعال کیا جاتا تھا یا اب اس کا استعال جائرنے ۔ اس عبارت میں
بنی ہاشم کے لیے استعال کیا جاتا تھا یا اب اس کا استعال جائرنے ۔ اس عبارت میں

الربارلفظ شریف کی نکماریسے نظر سبد کا کوئی ذکراس میں نہیں ہے یمان یہ کوعلاہ نیزو ماندس کیف نویں صدی ہجری میں اور اس سے قبل نفط بنہ بیف سے بغیدا دہیں بنی عباس مخاطب مہوں لیکین دور حاضرین تطعا ایس نہیں سے حب سے بین بت ہوتاہے کہ یہ اصطلاح عبی بنی عباس کی حد تک اب مرزہ بیونکی ہے اور اس کے وہ عنی اب باقی نہیں رے مرویانج سوسال قبل عراق میں بقول علامہ موسوف سے جاتے تھے روالماضي له يذاكروالحال يعتب عم اسندكا يستلمسلمد من كانفاظ اوراسطلاما كمعنى اومحل استعال مي خاص خاص حالات كي تحت نفتر بهيشدي موتا آيت اگرعلامه موصوف کا بر بیان تاریخی وقعت رکھتاہے کہ نویں صدی جوی میں بغداد میں عباسيول كالعتب تتعرليف تخاتؤه وجوده حالات يرنظ كرت بوك يا امر مرح ففان تابت ہے کداب اس معنی میں یہ اصطلاح فنا ہو کھی ہے ۔ جدیا کہ ظاہر ہے - عواق و ب اب بہاں سے دور بھی بنیں ہیں ۔ باسانی وہاں جاکر یا معتبرسیاحوں سے معلوم کیا جاسکتاہے۔ باوجود اس کے اگر کسی تقیلی اعباسی یا جعفری کو لیے ام کے ساتھ لفظ تسرونے للعنے کی خواہش ہونوضرولکھیں ۔اور مرمعترض کوعلامہ سیولی کی اس عبارت سے مطائن کرتے مائيں - اور لينے نام مجي اس طرح لکھيں - الشريف ابن عباس - الشريف ابن جعفر الشريف اب حتیل - بہت جدمعلم موجائیگا که زمانداس لقب کوقبول عام کی سندعطا کرتا ہے ابنيس مرف يثابت كردينا كافى منبي المحاسب مالخ سوبرس يبلي يد نفط فلال چاعت سے متعلق نھا۔ بلکہ زمانہ حاصر میں اس کے متعلق شہادت بیش مواضروری ہی علارسیطی کے زمانہ کے منسوخ شدہ رواج سے (بشرطے کروہ تابت بھی ہو) زمانہ بعد رواج براستدلال كرنا اورحالات حاضره براس نسوخ رواج كومنطبق كرنكسي طرح يمى

جائز نہیں ہے۔ نویں صدی ہے بی اور اس سے قبل کے سکے کرنا نہ حال میں ہجراس کے شوقینوں اور عجائب خانوں کے صندوقوں اور الماریوں کی زینت بنیں اب بازار میں سکے القاب سکے القاب کی اور الماریوں کی زینت بنیں اب بازار میں سکے القاب اور مختلف اصطلاحات کتابوں کے اوراق کی زینت ضرور ہوسکتے ہیں۔ گران کا جلن اب بہنیں ہے۔ بحث یہ ب کراب ماہ کا بہری میں نفظ مشرلیف کسی عباسی یا حقیقی ہوں اب بہنیں ہے۔ بحث یہ ب کراب ماہ کی ایک المام ہم بھری کے واقعات اور مندوخ القاب ہوں کی استدلال کرنا تقویم پارینہ سے استدلال کرنا تقویم پارینہ سے استدلال کرنا بہنیں تو اور کیا ہے۔ اور سے ملکی ہوئی کی بنے ہی مشرکیف سے صلاح ہوئے۔

ماس یہ تمام بیانات اگرچی مختاع شہادت نہیں ہیں۔ اور ہمیں سے شہرض امات سے کون افراد مراد ہیں۔ اور کون نہیں ہیں۔ لیکن برایولیا انظرین کتاب خاہم نے عبد ماضر کی ایک شہود وعزیز ترین سخی سے تحریری استفسار کیا اور اس کا تحریری جاب بھی ماس کرلیا ہے۔ جسے ہم بہاں درج کرتے ہیں۔ یہ شہادت نہاست درجہ قابل اعتبار علامہ فہامہ فریع صرسید مخطر بغدادی (ساکن محلیسلطان پور ہ حید آباددکن) کی ہے مصنب علامہ موصوف خاص بغداد شریفے متوطن ماکل کسائیں میدرآباددکن) کی ہے مصنب علام مضار خاص بغداد شریفے متوطن ماکل کسائیں میدرآباد ہیں اقامت فرما ہیں۔ خوانہ صرف خاص مبادک اعلی خدرت امدار آصفیت کے سیاح اور سلسلہ عالیہ رفاعیہ کے مشائح کہار ہیں سے میں۔ مدت دران سے آب میدرآباد ہیں اقامت فرما ہیں۔ خوانہ صرف خاص مبادک اعلی خدرت امور کے طور پر بیان وروبیما ہوار جناب معدوم کی ذاتی وجا ہت وعلم وضنل کی قدر دانی کے طور پر بیان وروبیما ہوار جناب معدوم کی ذاتی وجا ہت وعلم وضنل کی قدر دانی کے طور پر بیان خوص ابلاد حیدرآباد میں نہایت مشہور ومعوف ہیں۔ آب کے فرز ندا کہ ب

سيفييع التدالحسني الحسيني وركاه صفرت خدانن وأفع وينولضنع كلبركه شديف كسب وتثنين میں۔ اور اس کی بڑی جاگیر بھی انجناب کے نام بھال موضی ہے عضرت علام نعدادن وسلم الله تعالى است مم تے جوسوال تخریری كما اوراس كاجواب جوعلام موصوف نے تحريراً عنايت فرمايا ہے - يبال خاص اس غرض سے درج كماحا اے كه اطرين كو الحيى طح يمعلوم موجائ كالفط سيدو شريف كاستغال مالك اسلاميدس نت افراد ماسمی کے لیے موتاہ یا محصوص بی فاطمہ کے لیے بجشیت عالم دین و معتی شرعتین حضرت علىد مروح سے ہم نے يسوال بنيں كيا كل محض اس خيال سے كر آنخاب حالك اسلاميد كمتوطن وسياح وواقت حالات مبي - اورآب كي ذات والاصفات بهرجبت لاين اعتبار سے سوال وجواب كى عبارت يرسې :-سوال: ما قولكواج العلماء الواقفون ان لفظ السيد والسنى يف الاى الناس يستعل في على الحدب والشام ومصره ليستعل لبى فاطمدام يستعل لكل بنى ماشم - بينوا توجروا -الجواب: ـماسمعنا في بلاد العراق والعرب ولافى غيرذالك من البلاد الوسلامية ان لفظ السين ا والشريف يستحل لفير ابى فاطمه - والسماعلم بالصواب (السيد عجل البغدادي

الرفاعی العتادسی) سوال کامطلب یہ ہے کہ مالک اسلامیہ میں سیدوشریف کا استعال تمام بنی المخم کے لئے ہوتاہے یابنی فاط کے لئے ۔جواب کامطلب یہ ہے کہ مالک اسلامیہ میں ہم نے سیدوشریف کا استعال غیر بنی فاطمہ کے لیے نہیں سنا۔

یعی علامہ سیوطی کی تونیح نفط شریف کے ساخہ بہان کیا حا تاہے کہ لفظ سیدولفظ شریف ۔مترادف المعنی میں ۔ لٰبِدا بھائے سنہ بین کے سیدھمی لکھ جاسکتا ہے ۔ اگر ية اول كوني وتعت ركه سكتى توضرور تفاكه خووز ماند است قبول هام كى سند ويتا- لفظ داور سردار سمعنی بن ہم بجائے سید کے سردار لکھنا شروع کردیں توظا ہرسے کہ یہ توجیکسی کام کی نہیں ہے محص کسی نفظ کا مترادف المعنی ہونا ہی کا فی نہیں ہے ملک بعض الفاظ الینی کل ہری شکل کے اندرایے عمل کے اعتبارے کھے نہ کھ خصوصیات اسی ر کھتے ہیں کہ ان کے مترادف الفاظ سے ان کی حکمہ کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ایسالفظ نے عل یر بی وض النئی فی علد کامصداق ہوا ہے ۔ ورنہ کوئی وجد نرتھی کہ بجائے سيدك سردارا ورمينيواك الفاظ تمام سادات ك المول كي سات تحينيت مترادف للعني برنے کے استعال ند کیے جاتے اور ندائج اس کے لیے کوئی آیا دہ موسکتاہے کہ استے خاندانی نقب سید و حیوار کواس کے مترادف لفظ سردار بالیے ہی کسی لفظ کو اختیار ارے - سرسدمرحم سے اگرات عالی جاتی کہ جناب این نام نامی بچائے سداخھے مردار احكريا شريف احدر كولس كيونكرسيدا ورشراف مترادف بي - تووه اسيمركز منظور نرفواتے۔اس نامنظوری کی وجدائل عقل سے میرگز پوسٹیدہ نہیں ہے۔ اور اسے اجالاً مطور ماسبق میں ذکر بھی کردیا گیا ۔ بس اگر علامہ سیطی کاب بیان سیم بھی ہے لكسى زمانه مي عقيليول ياعباسيول كو بغداد مي لفظ مشريف سے عاطب كيا جاتا تھا اوراس سے ینتیج نکالا جائے کداب بھی کیا جائے۔ تووہ حضرات جواس سیان سے ستفيدم والعامي لفظ شريف بطور فانداني لقب ك اطماد سب كي غرض سے اسعا كري اور زمانه كي قبولسيت علم كے منتظر ميں رفا فاتنظ وا اني معت عن المنتظر في

یهاں ج کیچھی تجت سے وہ بیسے کہ لفظ سپدوسیا واست کا سنعال اظہارا للنسب غيرفاطى كيدي اب اصطلاحا جائزت يأنبي - صلامه سيطى فعيارت شقول بالا اس كے جواب سے قطعاً ساكت ہے۔ اور اس سے كسى طبي على يا متيحہ نبيل فطالم اسكا ب كرنفط سيكا استعال اظهارنسب كي ليي غيرفالمي كواصطلاق بأنرب-رسالهٔ زمیبید کی تحبث مولینے کے بعداب بریجث باتی رستی ہے کہ عبد بنی ما شھ باعتبارنسپ مساوی ہیں۔ بھران میں سید وغیر سیدکی تفریق کس طرح مانز ہو۔ بے شکہ بنی ہاشم باعتبارنسب مساوی ہیں ۔ بلکہ نمام تویش مسادی ہیں ۔ اور اگرزیا دہ وسط انگل كوكام فرما يا حاك تو: -كدورآ فرينشش زيك جوم إند بنی آدم اعضائے کے وگراند اس میں انکاری کوئی گنجائیش نہیں ہے لیکن قانون قدرت جیے المامی زمان سی فضلنا بعضہ علیٰ بعض سے تعبر کیا گیا ہے یہاں بھی کارفراہے ۔ بے شک علوى وفاطمي وعقيلي وعباسي وحفقري بيخ النشت ايك مي الغرى مي - وليكن حندا بنج انگشت یکساں نکرداور ان میں سے ہرگروہ باعنبار اسنے مور توں کے نسب و صب و دگرفضاً لی کے اپنی اپنی خصوصیات کا حامل ہے۔ یکسی طرح معبی تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ باعتبار فضل وسترف بیسب شاخیں مساوی میں ۔کیونکہ بیضروری نہیں ہے له باب اوربط - زوج وزوج - مال اوربیطی مساوی المرتبت بول - بلکتفسل و عدم تفضیل کے لیے اُن میں سے ہراکے منفرد حالات پر غور کرنے کی ضرورت موتی م جسیا که ظامرے - بقول حضرت محدث دموی رح: -مه وبساكه ليسر فامنسل ترازيدِر باشد" ( مدارج النبوة )

بساس عالمگیافسول کی نیا پریمی افراد بنی ماشم کے منعزد حالات کی نیا پرغور کیے فجر ب كوعض تتحالنب مونے كى بنا يرمساوى المرتبت قرار نہيں ديا جاسكا ہے - ما نتايرنگا يعض خصوصيات عباسيوں ميں ہي جوعفيليوں ميں بنيں ميں يعض ان ميں ہيں جودور<del>ر</del>و میں نہیں اسی طبع سب کا حال ہے ۔ بنی ہاشم کو جونسی افتخار و اعزاز حاصل ہوا وہ جنا ، رسالت آبصلعم کی قراب قریب کی وجہ سے ہے۔ اور ان میں سے جو فرد صنورافرس کی ذات سے زیادہ قریب ہے وہ امت میں اسی قدر زیادہ سخی اعزاز واکرام ہے۔ اورظ مرسے كربنى باشم ميں جوشرف جناب امير كوجناب سيدة النيار العالمين كى تز دیج سے حاصل ہوا وہ کسی دوسرے ہاشمی کوحائل نہسسیں ہوا۔ دیگر نمٹ م بني باست اس شرف عليم سع حوم بي - يدايك برى وجداس خا دان عالى تنان کی سیادت نسبی کی ہے مجھے شلیعہ وسنی اکا بر واصاغر۔ اعالی وادانی ۔علیا و صوفیا۔ *مورضین و تنظمین - محدثین - ومفسرین - غرض ہر جاعت کے محبان آل رسول معبشہ* سے تسلیم کرنے آئے ہیں ۔ یہ وہ شرف ہے جوبنی فاطمہ ہی سے مخصوص ہے ۔ برسیل مثال ایک دو تحریس بیال میش کی جاتی ہیں ۔ علامہ اکرشاہ خال نجیب آبادی اپنی منهور ومعروف تاريخ مي تخرير فرماتے ميں : \_

> بوجاس بنواشم توخرورم لیکن وہ آنخفرت ملم کے چیا کی اولاد ہیں ۔ آنخفر سیم کی بیٹی کی افلاد نہیں میں میضادات کوخاندان نبوت کہا جاسکتا ہے ۔ کیو کمہ ان میں آنخفرت ملم کاخون فامان کے ذریعہ شامل ہے ۔ اسکین عباسیوں یں خاص آنخفرت ملم کے خون کی آمیزش نہیں ہے ۔ امیدا ان کا خاندان خاند

غیرفاظمی کا بربنی ہاشم میں اس شاف کوجو بنی فاظمہ کے نے مضوص ہے ہمیشہ سے نسلیم اکرتے آئے میں (طلا تفلہ سوعلامرسیوطی کی ایخ انحلفا)

شرحمہ : مولی المی باشی سے روایت کرتے ہیں کہ بر ایک روز رشید کے یاس سی میں ہوئے تھے ۔ رشیدے کہاکہ مجھے خبرتینی ہے کہ موام اناس کا میری طرف یخیال سے کہ مجھ خرت علی زم اللہ وج سے بغض دعداوت سے۔ اور وانتدهین سی کوحضرت علی کرم الله وجه سع زیاده مجدب بنس رکست -اصل یا ہے کہ جولوگ بم سے بغن رکھتے ہیں اور بم پرطعنہ کرتے ہیں اور بهارى سلطنت مي فساويدا كرناچاست مي - وبي لوگ ايسي انتي مشهور كرتے يوتى إور مفن اس ليك كرس في ان كوسنوائيس وى ميس - اوروه الكربنى اميدكى طرف مألى ميں - رسبے جنب صفرت عى كرم الله وج كے ماجزادگان توده الل ساوات اور افعنلیت سیسس مفدم بیں - بحد سے میرے باپ مردی نے بساطت سینے آبا واجداد ك روايت كى ب كه ني صلى الله عليه والملوف عنرت المحسن و حضرت الم حسين رفني الله عنها كم متعلق فواليت كرجس في ان دوفول سے عبت رکمی اس نے مجے سے تعبت رکھی جس نے ان دونوں سے بغض مکھا جہ کو نسن سكفا - (ترجمة الغ الغلفاء سيوطي صفحه ١٠٠٠) بى عباس اس امركواهى طح جائة تقے كم عبدركاميلان طيع برنبت ماس بنی فاطمہ کی طرف ریادہ ہے۔ اور قرب رسول جس کی بنیاد پر ہم نے خلافت مال

كى - اسمى ان كارتبهم بر مكرب ( ان الاست)

علامه فخ الدين را زي تفسيركبيرسي للحقيم بي : ــ

ولا شاك ان فطمة وعليا والحسن والحسين كأن التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الشلاالتعلقات وهذ اكالمعلم بالنقل المتواتر في جب ان يكون الهراك ل-

اوریامراس قدرظا ہر وہا ہر ہے کہ چنداں محتاج نبوت نہیں ۔ اکابر امت کی ہزار ہا بلکہ بے شار تحریرات اس کی تائید میں بیش ہوسکتی ہیں ۔

ماحصل اس تمام بحث كا صرف اس قدر \_ يك كفظ سيد بغرض أطهاد نسب مخدص ہے - بنی فاطمہ کے ساتھ اور اس لفظ کو پیحاظ ان ہی شرف واعزاز کے جو بنی فاطمہ سے مخصوص بيء يجبهودالل اسلام في عرفاً واصطلاحاً اظهاراً للسنب بني فاطمه اورصرف بنی فاطمه بی کے لیے استعال کیا ہے۔ قران وحدیث نے عامر سلمین میں کوئی تفریق شیخ و سید وغیرہ کی افہارنب کے لیے نہیں کی ہے۔ اور ند لفظ سید کی حد ک بحث پر کسی ندسى كحث كا الملاق موسكمات - يىجت صرف عرف واصطلاح كى حدتك سے ـ البتة قران كريم في تفريق شعوب وقبابل كى غرض وغايت لمتعالف إبيان فرمادى ب رولامنا فتشة ف الإصطلاح) مقصداس عوف واصطلاح كى وضع كا اظهار اس بزرگی وسرداری کاہے جوسا دات کے مور تول کے لیے مسامۃ عمبور لمین ہے اور جلة قرابت داران رمول میں جو غایاں اور اعلیٰ حیثیت جناب علی وفاطمہ وا بنا ہم م السلام كوحال ب - اس كي تعلق فخ المحدثين مدا رج النبوة مي اقر بائ رسول كا وَكُرُمْتِ مِومِ فِرِماكِنَةِ مِن : - (واين جِهارتن عده وتخبراين جاعت انه) يهي بيان كياجا آسي كرحرمت صدقات ميسب بني ماشم مكسال ميس ـ

اور بهی وجرایادت سے ۔ بم بیال اس بعث میں بڑا نہیں بہاست کد رست سدن ت
کیکیکیا وجوہ میں ۔ یہ سلیم کرتے موٹ کہ نمام بن ہا تھ بیصد قد حرام ہے۔ یکی می نہیں کہاجا سکا کہ چوکدان برصد قد حرام ہو نہذا یہ سیا صطلاق میں میں بے بشک حروت مدد ہو جا اس کا کہ خوک بولیا میں اوٹ ہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور زم اس خد ہو کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا کوئی حکو آن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا کوئی حکو آن میں تیجا یے جو کہ میں ایسا کوئی حکو اور ہے انہیں سید کہ جائے مال میں شرعی مشاب میں اور وضع اصطلاح سیدسے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔ یہاں بحث سا دے شبی اور عرف میں ہو۔ اور بقول علما شریعیت میں عوف کا اعتبار نہیں ہے آج کہ کوئی ایسا حکم قرآن وحدیث وفقہ سے بیش نہیں کیا گیا کہ جن افراد پرصد قد حرام ہے اور وسیم عربی نہیں نباط میں اور وصد تھ حرام ہے اور وصد تھی میں نبائر یہ کہا ہے۔ انہیں ۔

امروم میں بعض اسیے شرفا کے خاندان آباد ہیں جواسینے کو غیر فاطمی بنی ماشتم کہتے ہیں۔ شارا عقیلی وعباسی وغیرہ دکھنا یہ سب کران خاندان والول نے بھی اسینے کو گروہ ساوات میں ہجیشہ سے شامل سبھا ہے یانہیں ۔ اس مقام پر دو دستا ویزول کی نقل کرنا کا مناسب نہ ہوگا جن کی اس جارے یاس محفوظ ہے ۔ آگر کوئی مساحب معائن نقل کرنا کا مناسب نہ ہوگا جن کی اسل ہجارے یاس محفوظ ہے ۔ آگر کوئی مساحب معائن فرما چاہیں توقیام گاہ ماقم الحروف پر اس غرض سے قدم رہی فرما سکتے ہیں ۔ یہ ساور ان کا ان اُنتخاص کی طرف سے ہیں جن کی جاعت امر در میں عقیلی شہور سبے۔ اور ان کا شمور نسب بھی تایخ واسطیہ میں درج کیا گیا ہے ۔

(۱) سوال ی کندوگرایی تق می نموا به اصنعف العباد مونوی محکر استعیس ل و محکد استان محکد ایسان محکد ایسان ابو محکد استان الدین حسا ذق وسمی

یہ دونوں دساویزات بار ہویں صدی بجری کے ختم پر تحریر ہوئی ہیں نے اور مشاہیم اوم خاری وقت کے علاوہ قاضی شہر سدالا بخش صاحب کی دہر بھی ان پر موجودہ ہے۔

یہ دونوں دسا ویزیں اس امر کو بطور قطعی ثابت کرتی ہیں کہ حقیلی جاعت کے افرا د
اپ کوشنح کھھتے تھے ۔ اور گروہ سادات میں ان کا شمار نہ نھا ۔ تعجب اور کخت تعجب
سے کہ صاحب واسطیہ نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ان کی تایخ واسطیہ میں سوائے سادات
کے اور کسی قبلے کے حالات نہیں لکھے گئے ان کو ورج تایخ کردیا ہے ۔ اور اس خاندان
سے افراد کے ناموں کے ساتھ لفظ سیر بھی تحریر کیا ہے۔ ہم یہاں تایخ واسطیہ کی عبار سے افراد کے ناموں کے ساتھ لفظ سیر بھی تحریر کیا ہے۔ ہم یہاں تایخ واسطیہ کی عبار سے نقل کرتے ہیں :۔

''م چنکہ سوانے سادات بنی فالمہ کے اولا د حضرت خامس آل حماعلیہ لتحتہ و

بروجب ادیث کے نفظ سید کا اختصاص و مصد ق نہیں ہے۔ س سے
اس باب میں اوروں کی ولاد کا حالی بیان نہیں ہوا ۔ گرجمیہ سیدا حرسین میں ا دلیٹی محکم سیمیر منظام آگرہ نفے جواب نیشن پانے میں ۔ اورائ کے
والد حکیم سیدا شفاق رسول بحکم لُواب گور نربہا در کونسل کیمیل متعرز سنفے ۔
والد حکیم سیدا شفاق رسول بحکم لُواب گور نربہا در کونسل کیمیل متعرز سنفے ۔
حب فرمایش ان کے کسی قدر حال ان کا بوج سکونت اس محلہ کے شائل
کیا جا گاہے کے واسطیہ )

جائے فور ہے کہ وہ غیرفاطمی کوسید بھی بنہیں گہتے ۔ اور عا اِ اس کے خلاف عقیلی۔

خاندان کے افراد کے نامول کے ساتھ نفظ سید تخریر کرتے ہیں ۔ صاحب آیج امون ہے۔

یہ بیان کرتے ہیں کہ اس گروہ کے جلہ اشخاص نے شیعہ ندمب اختیار کرلیا ہے ۔ اس سے

ان کو زمرہ ساوات میں معاجب واسطیہ نے شار کیا ہے ۔ بہرحال اس کی وجہ کچر بھی معاجب واسطیہ اور جو فند انہول نے اس

موقع پر سخور فرایا ہے وہ عندگناہ برتر ازگناہ کا مصدات ہے ۔ اگر بنو تقیل کے

موقع پر سخور فرایا ہے وہ عندگناہ برتر ازگناہ کا مصدات ہے ۔ اگر بنو تقیل کے

ناموں کے ساتھ نفظ سید لکھنا جائز ہے تود گر بنی ہاشم کو بھی گروہ ساوات میں شمار

کرنے سے کیا امر مانع ہے ۔ صاحب واسطیہ کی اس غلطی پر تمام بزرگان ساوات کو بمنے

معترض یا یا ۔

ان دو دساویزات کے علاوہ جن کا ذکر آو پرگزرا بے شمار شہاد تیں الیی موجودی ا جن سے تابت ہرتا ہے کہ امروب کے بعید غیر فاطمی ہو ہاشہ نے اپنا شمار گروہ سادات میں بغرض المبار نسب بنہیں کیا ہے۔ از انجاد ایک شہادت یہاں مولوی محب علی فال صاب مرحوم مصنف آئین عباسی کی نقل کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے:۔ اورجوکریا جگداود باش مردت کی می بینے ساددت بہت ہیں اور شرفا قرارے ہیں سابند بی نصب احروب ساد سامشہورہ سے قرب سات سو موضع معانی وجاگر تعرف ہیں بہال کے سادات ادر شرفا کی تنی سالاتم محام وقتی سے ظاہرے سلاطین سابق کے ساوات ہیں صدم فرمان اور عیاسیول ہیں دس بارہ ساورگروہوں میں دودوچارچار موجود ہیں دازنقل آئین عامی)

جناب مولوی محب علی خال صاحب مرحوم اپنی جاعت کے ایک عالم باخراور ماوقار منس تھے۔ ان کی تحریر دلیل قطعی اس امرکی ہے کہ وہ اپنی جاعت کو گروہ سا دان ہیں شال نه فراكرية تحريه فرمات ببي كدما دان كے علاوہ ہماري جاعت كے پاس بعي دس باره فرامین شاسی موجود بی جناب مولوی صاحب مرحم فصرف دوسی جاعتوں کا وكرمززين الى اسلام ميس سے كيا ہے -جوامروبر ميں آباد مبي مين گروه سادات وشرفا اورجونكر جناب مروح الي كروه كوسادات ميس داخل نبيي فرماتے - بلكداس على اين جاعت كونا يال طور يرطام رفراتي مي توظام رسي كدان دونول ميس ان کافتاراسی جاعت میں ہے جے شرفاسے موسوم کیا گیا ہے - تمام آئید عباری ى اكم مقام يريمى ذى عام معنف في اين ياكسى دوسرے عباسى كے نام كے ساتھ لفظ سيد كااستعال بنيل كياب -كيونكه وه اليمي طبح سمجة تقي كران كاشار كروه مادا میں نہیں ہے۔جن لوگوں کا شار ہمیشہ سے سا دات میں تھا اوسے انہیں کوجاب مولوی محب علی خال صاحب مروم نے نعبی سادات میں لکھا ہے ۔ اور ان کے ناموں كساتة تمام آئينه عباسى ميں نفظ سيدحب دستود لكه الكياسي - للرجن كاشار رادايي

دخلاان کے ناموں کے ساتھ تمام آئین عباسی میں کسی جگہ ہی افظ سید تحریر نہیں سے ۔

اور خلاف آئین ورواخ کیوں تحریر متجا - اور اس کی مزید کا ٹید جن ب مولوی جمود احتیا با مؤلف تایخ امروم کے شایع کردہ اجف قدیم کا غذات کے جربول سے جی مبرتی سے - مثلاً ملاحظ مو دشا ویز صورت حال کا چربیت منتی سفحہ الا ۲ جس کی اب ست اس طرح ہے - مثلاً ملاحظ مو دشا ویز صورت حال کا چربیت منتی علیم اللہ بن شیخ عبدالزیم سوال می کندگوا ہی تی تو ابر ضعف العباد شیخ علیم اللہ بن شیخ عبدالزیم بن اور اشان شیخ عبدالزیم اللہ بن شیخ عبدالزیم اللہ مرحم ساکن تفسیر امروب اللہ سرکار منجل انداز میں مرکب سفحہ ۱۲ وسے متعلق اسی طبح ملافظ مو - بیدوانہ موسومہ شیخ عبدالرحم عباسی حبس فا چرب سفحہ ۱۲ وسے متعلق اسی طبح ملافظ مو - بیدوانہ موسومہ شیخ عبدالرحم عباسی حبس فا چرب سفحہ ۱۲ وسے متعلق اسی طبح ملافظ مو - بیدوانہ موسومہ شیخ عبدالرحم عباسی حبس فا چرب سفحہ ۱۲ وسے متعلق اسی طبح ملافظ مو - بیدوانہ موسومہ شیخ عبدالرحم عباسی حبس فا چرب سفحہ ۱۲ و وسے متعلق اسی طبح ملافظ مو - بیدوانہ موسومہ شیخ عبدالرحم عباسی حبس فا چرب بسفحہ ۱۲ و وسے متعلق اسی طبح ملافظ مو - بیدوانہ موسومہ شیخ عبدالرحم عباسی حبس فا چرب بسفحہ ۱۲ و وسے متعلق

گاشتباك جاگيرداران وكروريان ..... بدانندكد موجب فروان عالى تلان ..... دانندكد موجب فروان عالى تلان ..... ازير كند نذكور دروجه مددمعاش شيخ عبدالرحيم وفيره ورف مولاناى

إبن مقرد است ..... الخ

الغوض بزار با قدیم و صدید شها دئیس اس کی میش مرسکتی میں کر غیر فاطمی بنی باشم کو نفر فس افہار نسب سید و سادات سے نر کمجی مخاطب کیا گیا اور نہ اب کیا جا تاہے ۔ ان سے خلاف جناب کولوی محمود استد صاحب سلم استد تعالیٰ مولف تا این امر و مب نے اس بیان کی تاثید میں کہ تمام بنی ہاشم اصطلاحاً وعرفاً سید ہیں این تا این این امر و مہ کی جلد حیب رم تحقیق الانساب معنی ۲۲۰ بر بیر عبارت مخریر فرمائی ہے۔ "بس اگر اپنے برگوں کی اس تحریر کے خلاف شاہ ولایت رس کی نس ہیں ہیں ہیں کہ بی فیار میں سے برگوں کی اس تحریر کے خلاف شاہ ولایت رس کی نس ہیں کہ بین اس کی اس میں کرین ہاشم میں سے جس کریں ہیں۔

سادت كاسرٌ غَلَث عند فرماند . ورجن سے درانس مول ان كومووم فوكل . وركتب تايي والناب كے اوراق كومى بيانش كركز سے السيے لكيں أوكون تعييدا حقن ان كعهادت كوقان توجه قرارو ي سكنا مع أ بجاب نداجناب حمة م كى ندنت مير التاس سير اسي مسلم اصول كى بنايرا مبی کاربندموں ۔ اور اینے بزرگول کی تحریر کے ضلاف جس کا ذکر بجالہ آئینہ عماسی وفیرہ انعبى موارائ قائم فرمانے كى ضرورت محوس نه فرمائيں - اب رم يه امركدسيا دت كا امین بٹوارہ کون ہے۔ عرض ہے کہ اس کا امین بٹوارہ وسی (الامین ) ہے جس کی المانت وديانت وسيادت وممداقت ونجابت وشرافت واصالت وفخامت يرتكم عالم في كواسي وى سے - اور سب السل الله الله الحل الجينه) و (مسيل العوب) ورسينة النساء العالمين) ورسيل اولاد آدم) اوركياكيا القاب اعزاز واكرام اینے بٹوارد میں دیگر بنی ہاشم سے الگ محض بنی فاطمہ سے مور توں کے حصتہ میں بلحاظمت ب وشوكت حب كردي مب - اتنى سياوتين يا اس سے زيا دوكسى ميں مك جاجع پولیں - توام پدرکھنی جاہیے کہ جمہور کمین سے اسے بھی سید کالقب بغرض اظہار نسب مل سکیگا۔ جبیباکہ بنی فاطر کو طااور تمام عالم نے اسے تسلیم بھی کرلیا حتی کہ یہ ایک متعل وصطلاح بغرض أطهارنب بني فاطمه قرار ياكني يرواتفاق است على ماكه آنجه كفشيلت درنب حسنین راست کیے وگر رانیت (سعاوة الكونین) این سعادت بزور بازونمیت وذلك فضل الله يؤننيه من بيتماء والله دوالفضل المطيم ر رتث بند ملاص كول كي ہرمدعی کے واسط وارورسن کمال

ایک اور بات می توجعنب ب- اور وہ بیک بیان کیا جاتا ہے کہ نقب سید کو عدرے فاطمی خلفانے سب سے ملے این لیے مخصوص کرلینا یا یا۔ کمری روان مصرباک محدود رما اورمند دستان میں ہمایون کے عهد حکومت سے ضیعہ مذہب کر نقعہ بیت جامل موفی اورمشانخ وصوفيه كي الدادسيع جونعضيله يخفايد رتحقه تقع اغلاسيه بني فيالمهب بمعرض كبيلة ان بیانات کی ائردس کوئی منفرل حوالہ نہیں ہے۔ اور یہ تمام با اے ایکی تعقیت سے بالكل خالى ميں - اگر تھوڑى ديرے ليے مان بھى ساجائے كه فانمنين مدينے اس المب كم اینے سے مخصوص کرنے کی کوشش کی تھی تواب جب کدانہیں وران کے حرافی بنی عباس كى حكومت كوفنا موكر تعبى صدم برس كرركئ - كيا وجدب كرسيدكا طاياق تام مالك اسلام مي الآن ڪها کان مخصوص بني فاطمه يد مواسي - اور وه كونسي قوت بنی فاطمه میں تھی اور ہے کہ اس لقب عزیز وطبیل سے گروہ بنی فاطمہ بنوز مخاطب ہے۔اورشا یہ ہمیشہ کے لیے یہ لقب ان کے ساتھ مخصوص م*برگیا*۔ اور دیگیر بنی ہاشم کو جمبور المين في اس سے محروم كرويا - يكسى طرح عبى با ور نهيں كيا جا سكتا ك فاعملين عمر م*یں کوئی ایسی ما فوق الفارۃ قوت جذب گِشنش تھی ۔ک*دان کے نحا تنہ سے سکیڑوں برس بعداب مکسی تمام دنیائے اسلام اس جذب وکششے متاثرت - اور ان کے احكام وخيالات كانر اعبى مك زائل نبي مواسي - بياك كك كرني عباس ك إنف سالہ دید برقیصری وشوکت عجی کے اٹر کو ان سے جدب کِشش نے اس قدر دیا، زائل كرد ماكدان كى اولاد اور بهم قبيله افراد كوزمانه مي اب كونى بحى سيدست مخاطب نبديكم اور ندان كانتمار ساوات ميں موتائے ياسب باتيں جب كك كدر بروست ماريخي شوامد موجود ند موں مركز قال قبول نبي س اب را مندوستان - ايخ اس اهر كى شارد ہے

للطننة غليهمي كسى وفسناجئ مذبب شيعه كوابيها رسوخ حاصل نبس مواح عللاحات قدم كيمحل استغال سي نمايال تبديليال واقع بهوتي مول -سلاطين غل میں ایک سے زیادہ ایک بادشاہ اسنے ندم ہے کا یا بند تھا۔ اور تمام سلطنت میں فقہ حفي كى بوجب احكام وقوانين نا فذيقے - عالمكم اورنگ زيب اور د مگر راسخ العنده یا دشا مروں کی اس دور میں کمی نہیں ۔ ہزار یا علماء راسخین واولیا رکا طبین اس دولطنتا میں ہوئے ۔ اور انھیں میں امام ربانی مجلدالف ثانی حضرت شاہ ولی النترصاحب ح دملوى اورخاندان شاه صاحبان كے تمام عليل القدر افراد اور بے شار اسي فائل فخر ہمتیاں علما وصوفیامیں مونئ ہیں جن پر ال سنت کو نا زیے کسی طرح بھی پر باورنہیں لیا ماسکناہے کسلطنت معلیہ میں شیول کواس فلار قوت حاصل موگئی تھی کدانہوں نے تعفنىلى عقاريك مدوفيول سيعل كرحكومت وقت اورجهور ملين سير لفظ سيد كومحفس بني فاطمه سير مخصوص كرا ديا - فاطمئين مصر برجل ياشا بإن سندوستان كسي طرح بعبي بغير خصو وآزا دشها دت کے بیسلیم نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اس لقب سے دیگر بنی ہاشم کو محروم لیاگیا۔تملم کتب تابخ قنذکرہ شاہر میں کہ نفظ سید وسادات بنی فاطمہ ہی سے مخصّٰوص رہے میں ۔ اور امبی تک میں - ہمایون اور اکبر کا عبدسلطنت بلافصل ہے - مزار م فرامین احدكما بين اس عبد كي احد اس سے قبل وبعد كى موجود ميں - ان سب ميں لفظ سيد و سادات کا جومفہوم ہے وہ ہم میں سے کسی ایک بر تھی تفی نہیں ہے۔ اور آج کا ان الفاظسے وسی مفہوم لیا جاتا ہے۔جوسینکروں سال قبل لیا جاتا تھا۔ وہ کونسی تاریخ یا تذکرہ کی تا بہ ہے جس میں بداکھا ہے کہ منوعقیل سیکے لقب سے فلاں دورمی محری کیے گئے اور حباسی فلاں دور میں یہ خیال رکھنے کی منرورت ہے کہ ہماری یہ تحبت صرف

نفاسیدوسا وات کی مذک ہے کئی دوسرے لفظاشاً، شرعین وغیرہ سے باری س تحبث کا کو گفتاق ہنیں ہے ۔ ال س مکسول اسی طرح ایک بحث یمی ہے کہ آل بول کون س ویسلسلانٹ مات

ال سرسول اسى طرح اكي عبث يعبى المآل يول كون من ورسلندنس، الت الماج المي المي المولكون من ورسلندنس، الت الماج المي المي المولا و المعنى الولا و المعنى الولا و المعنى الولا و المعنى المي الله الماسة المي الله المائية المي الله المي الله المي الله المي الله المي المراك المي الله المي المراك المي المي المراك المولك المعاملة عا في المي المي المراك المولك و المعنى المولك و المعنى المولك و المعنى المولك المولك و المعنى المولك المولك المعاملة المولك المولك المن المولك المولك المنافلة المولك المولكة المولكة

فدایا بحق بی فاطمہ کر در قول ایال کئی فاتہ است فرایا بھی فائمہ کے در قول ایال کئی فاتہ است میں در در قدار آلی ہو است میں در در قدار آلی ہو است میں در در قلمت شان ممان میں است میں ون مقام است کے در دعلمت شان ممان ممان میں ہے۔ آل ربول کی تفسیص بی فاطمہ کے ساتھ کی ہے۔ مصرعہ آخر میں لفظ ہمل رسول میں منہ ہے۔ منظ بنی فاطمہ کا جو مصرعہ اول ہیں ہے۔ اب بیسوال دو جاتا ہے کہ آل ربول بنی فاطمہ کی وہ است قالف العالمین کے بطن المحمد اللہ میں ہے۔ دان اللہ جعل خرید ہو کہ اللہ من فیصنب مطبع ہے جبیا کہ صدیث میں ہے۔ دان اللہ وجعل خرید ہو کہ اللہ اس کے مطبع ہے۔ جبیا کہ صدیث میں ہے۔ دان اللہ وجعل خرید ہو مدیث ہو کہ اس کے مطبع ہیں۔ نیز فاصفہ ہو مدیث ہے ابن عمر مسلم میں رکھا ہے۔ اور میری ذریت کو افٹر نے اس کے مسلب میں رکھا ہے۔ اور میری ذریت کو افٹر نے ابن عمر مل

مع طبرانی نے روایت کیا ہے اوروہ یہ سے کہ و

نرم بہ تعضرت صعمے فرما یا کہ تم مور کریاں کی اولادا نیے با پاک کی طرف منوب ہوتی ہے سواے اولاد فاطمہ کے کدان کا بایس ہوں اصواعتی مح قِد،۔

اب اگراس بیمی کواعتراص موکدینس روی ہے کیو رحلی ورا ل حالیکہ (وحاکان محیل اً بَا احدمن سرحال كورنس موجود مع تواس كاجواب دنيه وال في منس مي ملم خوذوا أرامى خباب سرو ركائنات كى بے يريز تمام صلحا وعلما وخواص وعوام است حجاب دوہ س بچسنین وران کی ذریت طامر کوآل رسول کہتے آئے ہی جس منی اور جس مطلب سے خود ارمول اورجم وركبين ني بميثه اس تفظ كواستعمال كياب يم مبي و بي معني وطلب اس كالتي ہیں بیٹا راقوال سبیان کی تائیدیں میں کئے جاسکتے ہیں کہ اعضرت صلح کے سنگو این بیا فرا یا۔ اور تمام است نے ان کورول الله کا بیاسمجا ہے۔ اکا برفری وال علین مشیر میستی سنین کوابن رمول اللہ سے یاد کرتے آئے ہیں۔ اور غایت وثو ق کے تھا لہا جائے تا ہے کہ بنی اِشم اغیرینی اِشم میں بے پیشرن کسی دوسرے کو حال نہیں ہوا دو ہم تتضم كو نه خباب ريول الشميليم ف إنياميثا فرما يا اورندتهام است مي كسى في يجرمنين اوران کی فرمیت مل مرم کے کسی کورٹول کا بیٹا کہا یہ ایک شرف محفوص ہے جو تسام ازل في صنين كے حصة ميں ركھ اتحا يا ريخ مح و كھنے سے حلوم ہوتا ہے كہ اموان الرشد عباسي حبا الم مرمنا كويميشابن رسول الشري مخاطب مرتاتها بالمخطيول تثوابد النبوة وغيرو بمركسي ايخ یں یہنیں دیجا گیاہے کہ خباب امام جام نے مامون کو ابن رسول اسرکم کرفنا طب کیا ہو۔ فرزوق حناب المم زين العابدين كيدح كرتي مود عصحن حرم مي منام ابن عبالمطله خليط اموى كےسلنے فى البدير كمبتاہے :-

فدلتنوالت الطامراندا فالأالن خارص واللاحكاهم مِهِ شِيرِاز خِنْ بِدِمعِديٌّ بِغِنْ وَلَى مِرْنُمِهِ لَكُفِيِّهِ مِوسِدٌ بِي عِنْ مِهِ كَا مُواسَ فِي مِتَدِّب خون فرزار العلمصطفي شديخة

ہاں ؟ المصطفیٰ تحرینہیں مرتے ۔ اور نائر <u>سکتے تھے ی</u>نب بٹ وحید لعزیز صاحب م<sup>ین</sup>ڈ و نوی سراشها و تین میں مکھتے ہیں : -

ثد و معدد وعرال سيصلوقال حداد باي

علىمەنخرالدين دازى دىنىمشبورومعروف تىنبىركى دېدوود م ر د ماستے مس كە ٣٠ يېنې ميضفين كا فر ژندرسول مونا تأبت موتا ہے۔ اور بهی آ شفسرت صعبی ہے تاہ ، اوكی صور بیاتھی كربينون كوبلا إجائك كايس الحفرت صلعم في بينون كوسيف حسنين كوبديس دم موسينين آ محصرت صلیم کے فرز میں اوراس کی مائید مورو انعام کی اس آیت سے ہوتی ہے جب یہ ایک ا باری ہے کدامرا ہم کی وریت سر محینی او عیسیٰ میں معال بخیف بھیلی مرت بنی وائدہ کی وات صحفرت ابرامم كى طرف منوب مي اس اس ا بت ب كداود دخترى كوعي ميناكبا جا کتا ہے۔

يى علامد امام فيز الدين رازى اپنى تغرير كي جلد اول سي بردر يت شعبى عكمت سي -ابن مع معتب خراسان کو ایجولان عجاج کے اس لا ایکیا عجاج نے دیا فت کیا کیا تم حسنين كوديت رسول بمحية بولحيي في كهاب عك، وربيحي في آية مبالم كوفف أترك كركموره ا نام اله ونوحاً علينا ... عنى كى لا وت كى اورجاج سه ورا كياكه حفرت مبنى كا باب كون تقارهالانخه وه مبوحب اس آيت مكي دريت نوع ميروال میں ۔ (ترعممر) -

بہرجان ہر الفظ بنے عمل پراسی معنی بی جا جا ہے جس بی الب زبان اسے عام طور پر بولئے ہیں جب آل رہوں یا آن بی بغرض اظہا نیسب بولا جائے تو اس کے معنی مفہوم ہی ہوں کے گامنز اصلام کی اور دھا سرویعی بنی فاظمہ کا ذکر ہے۔ اور بہی طلب اس ممل بریعنی بغرض اظہا زنسب علا وفتها اے عظما وفتها می وخوا می وعوام ہے میا ہے ۔ علا مشبلی نعانی تحریر فرماتے ہیں۔
علا وفتها اسے عفیا م وخوا می وعوام ہے میا ہے ۔ علا مشبلی نعانی تحریر فرماتے ہیں۔
علا وفتها اس عفیا م وخوا می دیا ہے میا ہے میا ان معطمت واراکین در بار مرجود می مسلم کی اس میں ان کی میں تاکہ ان ہے میں بناکہ کی تعدم کے جو الما مون میں تاکہ بنا ہے وہا ہیں ہیں ایس ہیں ان کی حضرت وجود ہے جو مصرت علی رہا میں ان کا دعوی کر ہے۔ (الما مون صفح اللہ مصرت الم مثافی کا تفعیہ فی الدین ضربائی ان کی دینداری وتقوی شعاری ہے ہے مخترب ایس میں انہائی ان کی دینداری وتقوی شعاری ہے ہے انہائی ان کی دینداری وتقوی شعاری ہے کہا تا تا تھی میں بہائی اس میں انہائی ان میں ہیں ہیا ہے ہے۔

مثل الشافعى العلماء مثل البدى في النجوم السماء كان والله معل ن العلوم سيد الناس افعة الفقها اقتدى بالنبى في معدن العلوم سيد الناس افعة الفقها اقتدى بالنبي في معدن واما م البواس المسفها -

بنی ۱۱ م شاخی کی مثال علمادیں پر رکی ہے۔ آسان کے باقی تناروں ہوتے ہم مذاکی کہ دہ علم کے معدن لوگوں کے مردار فق ہت ہی تمام فتہاہے بڑے ہوئے تھے انہوں نے انخفرت ملی اسٹر علیہ دسلم کی عمدہ باتوں ہی اقتدا کی اور مفہا کے لیے ہاکت انفرض یہ دہم جمتبعہ اغلم ہیں جن کی مہایت پرعرب و ہر برومصر وشام و منیرہ کے کروروں سلمان شب و روز ھالی ہیں مناسب ہے کہ امام موصوف نے جکمی ال جا کے متعلق نفطً بيان فرما يدجه دام لهندموالمنه بواكلام زددكي تونيعي عبارت كس توير نقل كرديا حبائ تاكر جن لوگول كار يذي ل بي كاشهدين آل مخرس مرا وتا مرامت ك افراد سي بين ماسر موركسين فرمات بي موار اله كلام زدد: -

المعدل مقبر- بل مبت نوت كى تبت عائش المام وايان نه وزمول أي اس عالم بي بين كرمب فد كا معنورس عبادت ك ي والم والا مرى الا يجيى اس وقت يم بورى نويس موقى حبت كم ال محديد رو ووسام وتحيث كا ديكيش المحافظ معنوت تبارك و تعالى فركول كم النه موصل وسلا عدف سيد فالمحلاق عند المام محديد المام معنية وسلات عند المراهب وعد المام المام المام الك حديد لل محيد المراهب

وا ها بيت يسول الله من فرض الله فرانقران الزله المقاهم موعظيم المقدر نكم من المعين عليكولا صلاة له (تافي المرتب ا

صبيغ ببلم الارءون خضيب قتىلىلاھرىمكاذ قىيصە مستعيا لختار مزال مامر وتعزي نبوله إن دالعجيب لانكان دنوح للعجل فذلك ذنك لست منداتوب ففى هـ وشفعاى دوم حشرى ويعو وحهوللشافع نفسب ترجمه براقلب أي عبرتاب واورميا والتحكين ب ميري تم بي خوام اور منیدنا پید. ہے ال معیال کے بیے دنیا زلزلدیں انگٹی اور قریب ہے کہ مخت یباڑ استم مں تھیل مائیں رو بی ہے کھین کومیری طرف سے بیٹنام ہونجاد ار ما المرابع كقيص خون ين ريحي محيى . در و دميها ما تاب . برگزيه و اولاد اشمير اور ان كي اول دصاحب عزا بني يوى ہے۔ ديڪھو تو يکس قدميس بات ہے ۔ اگر دوستي المحمل مرع يع جرم قرار ويا حائد قويد الساعمنا و بعد كدي اس سع قوير كرف والانس. بنيك التفخيل روز قبياست ميرے شغيع موں سے ۔ اور ان كى محبت ميں شافعي

یہ عبارات مض سببی مثالی اس کے فالی کی ہیں کہ اکا برفقہا ور مبال علم کی را ا آل مخرکے مفہوم کے متعلق معلوم ہو سکے۔ بھا را یہ کام مرکز نہیں کہ ندمبی فقط نظر سے کسی کبٹ کا اتصفیہ میں ان کی دبھی کے کماظ سے یہ دکھا اُمقصو و ہے کہ بعض الفاظ کو علماً است اور خواص و هوا م نے کس کس معنی ہیں ایسے جن حضرات کوان مباحث سے دبھی ہو است مناظرہ و تو این کے اور این کا مطالعہ فر ائیں۔ ہم نے یہا س تصداً نہا یت اختصار سے کام لیا ہے اور نہ اپنے کے اور این کا مطالعہ فر ائیں۔ ہم نے یہا س تصداً نہا یت اختصار سے کام لیا ہے اور نہ اپنے واتی خیال کا اظہار یہا ان نہ بہا کیا ہے۔ کم محمز بعین الفاظ کی می

ومحل وقربیند ہی سے بہث ہے ۔ س سے زیا دو کھی نہیں۔ اور و دھی محض اس غرعن سے کہ بعن الف ظ متيرا المستعل سي منهم وال ك سيف محدث مر العن حضرات فلعلى كى ہے اورج تنا ویائت بیان س آئی ہیں وہ کیسے بنت ٹاکی ختیقت سے معربیں ۔اور دور پی ا الرف مسانی نقطهٔ نفرے میں لائق، عشر ض ہیں ،جو توگ آل فرعوان کے انفاظ سے احدالا كرف كے ما دى ہيں ۔ ان سے دريافت كيا مائے كمتبعين محدولتكر سنام وغيره كے واسفے لفظ الررول مبيكيس ستعال مواجع إنبين بنزرون تقاءت يريم في محا و كهاج . مرسيه فان وارالا قاميلين شيكراسلام جيش ملين ويجنين بزار إا اغاظ ليكن ال كي المجديرية الناظ كبمي لكيع بوك ندويج مدرسة ال ربول ودارا لا قامه آل ربول بشكرة الربو وغيره ميلم يونيورشي كانام بل كراكرملماك يؤنيورشي يامخدك يونيورشي بإاسلامي يونيورشي الكه ديا جائے توكوئى قباحت لازم بنيرا تى كين اس كا نام كائے ملم يونيوسى كة ل رسول دنیوسٹی مرحونسی رکھا ماسک کیونخ آل رسول کامنہوم ہی مبداگا نہے۔ اورجب کمبی سلانب س ال يول كا ذكرائكا عكن نسب كه اس سے بنی فاطمه کے علاو دكسى سے بعی مرا ولی جائے۔

اس بیان کی ، نیدس نهایت آسانی سے عمن ہے کہ اکا بر متقدین و متافرین کے برا اوال پیش کر دینے جائیں لیکن یا لفاظ بائے خوداس قدر متعارف ہیں کہم میں کا کوئی خص بھی ان کے مفہوم محل کے اجبی سے تصفی سے قاصر نہیں ہے ۔ نہذا ہم اس بحث کوئی خص بھی ان کے مفہوم محل کے اجبی سے تصفی سے قاصر نہیں ہے ۔ نہذا ہم اس بحث کوئی میں ختم کرتے ہیں۔ بر بحنے کو جو فارسی کا مبتدی ہو کتب میں ہی ہی تبق دیاجا کہ ہے کہ آل رسول میں بی فاطمہ ہیں جن کا توسل عارف شیرازی رم نے جناب باری عز اسمدی کس قدر نسانہ اصرارے کیا ہے ۔ ا

اگر دعوتم رو محنی و رست بول من و دوست و دا مال ل بول يح ب كرينفام شرف بني إشم مي حياب ربول كرم كيديثو بي كومال بوا يترضب كتى بررگ بے كيا اكا برامت و رحال علم فضل سےكسى دوسرى عكد ديكر بنى إضم سے عاقبت سخیر پونے کے لیے ایساتو سل دکھا یا حا*لحتا ہے ۔ آج بھی عالمہ اسسلام کے در*و ویو ارا *رفرد دا* والا شان كى بزرگى و كستگيرى كا أطهاراس طرح كرتے بي كنبر عن حصول بركت ووفع و باو بلآپ درواز د ل يركهما بوا ديجميم بي -الحفسة اطفئها حرالوباء الحاطم المصطفى والمرتضى وابناهما والفالمم اسلی او حقیقی عقیدت مندانه مرح و ثناکی بین شان ہوتی ہے۔ بنراروں بادشا واللہ وجابر کی مدح و مفتبت میں د نباطلبی سے لیے شوانے فعیع ولینے فقما کد تھے۔ گر آج اضیں کو تھی۔ ابوجیتا۔ اور ایک بیتقبول انا مستیان برکی ان کے نام نامی سے آج بھی عالم اسلام کے ورو وبوارا رامستس الهل ببیت السبت كانعنلى ترجمه ار دوین گروالے میں قرآن شرایت می موره ا حزاب مي يد لغظ اس طح واقع مي: -انمايرينالله ليذهب عنكم الرجس اهل لبيت ويطهر كتطهيل حضرات شيعكا عقيده يدم كداس آيت من الربيت مدا وجيار معصوي اعلى وفاطم رئناً مي السنت كے علما اس سلامي اہم خمقت الخيال بس- اكثر اكا برعلما را بل سنت بھي الربيت رول الشرى فتنين وتخص ب على رشعه كي مع خيال من اوريسي تسليم حرت من كراية

فركوره ميں الم بيت مراويسي جمارتن الدارس كوئي اور فروسواك ان جارو لكے

یہاں فاطب نہیں ہے۔ اہل ن کے اکثر طلا کا بیجی خیال ہے بیض علماد اہل منت نے بیا

ا بیان فرن ہے کہ ازواج بنی بھی ال بیت میں داخل ہیں ج*سیاکہ مت کے سیاق و سا تھے* النظ برتاب اس مديس جروايت متوازنق بوتى وفي بعد اوجس يرسب منق مل يي الدخاب بني كريم في خياب على وفاطرو مين عليهم السلام يرروات ب رك ذالى اودان ك حق میں مزمایا کہ یا اسٹر یومیرے افر بہت ہیں۔ اور پیران کے حق میں دعا فرا فی حصرت م سلمدنے جو وإل موجود تعیں خاب رسول رہم سے اپنے متعلق دریافت فرایا۔ تو ارشا دم ما تم خير رمو (يا برو، يت دگرتم اين گجريمو) يي ايک روايت ہے جختلف طريقيول محطين الغاظ ميب شاركت إما ديث وتعاسيرو تواريج ومناظره وغيره ميرعلي التواتر نقل موتی علی آئی ہے۔ اور اسی مے تلفت علماء کرام نے اپنے احتبا وی اختلاف کی ب برا رواج نی ملحرکے د خل الی بیت ہونے نہ مونے کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فر ما یا ہے از انجلہ مداحب مداك في جوايني تفسيري ارقام فراياب اس كاتر عمديها القل كياما تاب : بعيرن عا درس بيتاعلى وفاطمه وسعين كونو دعى اس جادرت اندر جوك اور وز ما یا که بدیس ال بت سیری یا ضدا توطا مبرد کمه انفس س حضرت حبرال آیت مذاے تعالیٰ کی اون سے اے کر آئے اور تبرکا میا دریں داخل ہوسے (اور حسا مدارک یعی محصتے میں کد ، عکر سرکہا ہے مرا داز واج بیں موجب تا مرتنب رسے کم گر می از واج رمهتی دین کنین مذری اورانس اورا مالمینین امسلمه او رها یشد کب کہتی ہے کہ یہ تیت علی و فاحمد دنین کے ہے۔ اور اگرازواج مرادروسی بسبب سكونت بنى مے گھر كے توالبتہ خدائتمالی فرما کا (ليبذ ھب عنكن ) يبخيم مونث ا ذكر فرداتا \_ المحامج وتكركتب احاديث وتغاسيروسير منمتلف روابتي اوراقوال

ا ئىدىي موجود بى كداېل بىت ربول سے مرا داس آيت بىرىپى مارتن نا ماڭرېس شلا غه موسلم طبودوم شرح نووی صش<sup>یا</sup> کتاب وه با بساعل مدد ولت آ با وی و تغسیرو *ت*منتور لِدَخِم (فِيهِ بِي المؤدّة) وتفسير نزل لا رارومين العاني وموام بلدنيه وغيره وغيره بها ن كا بارات كى نتل بوكرمخا لعت وموافق آ رايقعىلى تبصره كرنا جا رى غرض نبس ـ نديه جا را يخت ے نہم اس عبث کی تفصیلات میں یونا ما ہے ہے میں مقعود اس بیان سے مرت اس قارا شیعه س میمفق می که آنبطه پر مخصوص ہے ان چیارتن نامدار کی شان میں ، اور بغول خیاب محدث وبلوى اكثر علما دابال ستن محى عقيده شيدساس مدكد تنفق بي ليكن بعض سي علما نے اس سے اختلاف فر اکرا زوج نبی للحرکو ہی اس بیں داخل فر ایا ہے '' ایر تظہیریں از داج نى ملى كاشمول ابن على ما ال منت تعقد نبين بير واورنه ما منى التهم كي شمول برا تفاق م كليعين مائل كحطرح يهمى كي زبروست اختلافي سُلد الم بنّت كعلماري وت ورازس جلا رابه واورايني ايني خيال واعتقا وكي كموجب مختلعت علمان يبيط مقالات معقولي ومنقولي ولائل كصافة تحرير فراكم بي الركسي كاليرخيال بوكه جبورهل والبرك نن تام بني الشم كوائي طبیر کے تحت اہل سبت بوی میں شال مجتے ہی تو یہ اس کی علمی ہے ، البتہ لبتول صاحب ز ل الا برار بنی اشهم اس بِرَسْفت ہیں کہ آئی تعلیمیتین ایک سے مضوص ہے ،اس مقام برنا را يه کام برگزننس بوکتاگداینے مومنوع سے مبٹ کو ندسی منقدات پرنخد صنی کریں ۔یا اینے خیا كى ائىدىس ا درخمالعن خيال كى تر ديدىس دلايل و شوا برميش كريس عيسىٰ بدين خو دوموسى برين غود بهم اس تحقیق کو تا رئجی صة تک رکھنا حیا ہتے ہیں کیبی خاص خیال اوراعتما و پر اعتمام م اور ترويه بها راخنا رمر محرمنبي سے بي اس مقاله كوسم خباب فخر المحدثير سندالتحلي بولا يا ا وعلی ماحب والدی رو کا کلام نقل رکے حتم کرتے ہیں جب سے ناظرین کو اعیا کے۔

معلوم جوجائے گاکہ ام مستقت میں الم بہت رسول اللہ کے افرا و کا تعین کر طرح کیا گیا ہے اور اس تعین پر علمار السنت متعنق ہیں یا نہیں ا

واحتلاف است ورمنحدمراو بالببيت وين آيد كرميميت أكثر مر نندك مرادما آن فاطنه وحن وحديث وعلى امت ملامه الشركيب المعين- حيّا محداكثرر والا ت والريت وانصافا نت ونساء طرو نيز فل الدار حبت نداس سياق وساق كلام درا ن وز ول مت وراينان فيائد مراة ابراميم علي لسلام ورقول من محدة الله وبركات عليكم اهدا ببيت وينا يحدور مديث آده است كرا ن حفرت صلى الدعليد والمرخ مودو مدارده را كدا إستيم يح يح كراً ل كدر ارد ودورا مدائع قبالي درا تش وخوايدن آن حضرت سلى المدعلية والمراين جها رتن دا وفشائدن اليشا ن دركسا مهادي وبوشا نيدن مسا وقول وعصلى الشرعليه والم الله عدان هنو لاء إهل بيتي (الحديث، منافات ندار وينحل نسار مطهره ورا ن شمول بفضل افراب رحي وثروت تطهرمرايشا لن در دوايت جريازا مسلمة كمعاست كمعمت يَفتم من المايادسالي الله من احلف يس فرمودة ن حضرت وانت من الى ودررواية وانت علي عير. (عارج المنيوه) -

اس کے مبدخاب شا مصاحب رحمتا نٹرعلیہ نے ایک دوسری روایت می تقل فرائی ہے جس کا ذکر بہان کیا جا تا ہے اور وہ یہ ہے:۔

قرمود آن صنرت روزی بعباس ای مهمن درمنزل خود باش بیرون مرو به بالیر توفرد تا بیایم من مثبی شاکیم احادی است در شابس بین آند آن صفرت فرازگرفت برایشان رواس مبارک خود را و در روایت بیشانید دیول مذاکسا، شرایین خود را و نرمود فداد ملاين عمر المست وصنو بدر من واين بيان وص الم بيت من المذ بيش النيان را از آتش و و زخ بنا كر بيشه م من ايشان را بردا عنو د بيل ين كود ند در و و بيار منا نرگفته آين آين . و در روايت با قي خانده در خائز سنگي و كلوف مركد آين كرد و در روايت تر مذى از بن جباس آمده كد گفت به شاند با را آخفتر كرد آين كرد و در روايت تر مذى از ابن جباس آمده كد گفت به شاند با را آخفتر كرد اين را برخور و (الله حوا غفر للعباس و و لده مغفرة خاهد و دبا طنة لا تفادس في بيان شرك و الله حوا حفظ في و لدى و فرمود تر ندى حن غريب و دبا طنة لا تفادس في بيان شرك و اولاد وى گفته كد بعداز و سي باشد و افها در شان من طند و افها و در ايشان و مع ايشان بيس مواد و و دع از دوين و تقويت لمت و ترفيب بيميت و يشان اما و يت انش كرد و اند كدور مبان روات ان مند فا و متر و كاند ملك مفان ايشان اما و يت نقل كرد و اند كدور مبان روات ان مند فا و متر و كاند ملك مفان كذب و وضع اذ و كلام و وضع روايات آن افبار و آثار و رز ان فلافت ايشان آس و دا من الله الم و و من اذ و كلام و وضع روايات آن افبار و آثار و رز ان فلافت ايشان آس دا منا من هداي النه و من الله الم و و من الله الم و من الله الم و من الله الم و من الله الم و من اله و الم الم و من الله و من الله الم و و من الله الم و من الله الم و من الم و من الله الم و من الم و من الله الم و من الله

ان مبا مات کے مطا ندھ ہا دے ناظرین نے جمی طرح اندازہ کولیا ہوگاکہ آ تیا ہیں ا جیال است کون کون افراد و اہل ہی خلاصہ کلام یہ کشیعہ دائی سنت کا اتفاق اس برہے کم یہ جہارتن نا مذکر بقین الل سبت بنی ہیں۔ اور بقول بعض علما رائی سن ازواج نجی ملح عبی وافل ہیں اور اس کے بعد خیا ب عبائش افرران کے بیوان ذی و قار کے داخلہ کے مخلق عبی روایات ہیں جو بقول خیا ب سیدالمحدثین احمل المور فین حضرت شاہ صاحب قبلہ ردملان گذب و و صنع ہیں۔ اور الیمی روایات نبلا سرخلفار بنی عباس کے عہد لمطنت ہیں فلفا کی محبت کی ترفیب کے واسطے وضع کی تئی ہیں دنیا ب محدث و ابو ی نے جو کھی بنی عباس اور و منے روایات کے تعلق تحریر فرمایا ہے۔ اس کی تائید ہیں حلائت بلی نعانی سیرۃ البنی میں تر برز ہے کہا۔

نن اینے و درایت برج خارجی اسب از کرتے ہیں ان ہیں سب سے بڑا قوی اٹر حکو كا مرِّ البي يمكن بهلا نول كواس يفركا موقع حال ربي كاكدان كا قلم موار سينهن لا حدیثوں کی تدوین نبوامیہ کے زمانے میں موی جہنوں نے یورے نوٹ مرس مک سنڈ ے ایٹیا رکو چک اور اندس کک مسا مدحامیس آل فاطمد کی توصین کی اور مجد س سر مسرحضرت على معن كملوه باسكر ول مزاره ل حدثيس اميرها ويه وغير اكى مع مر، بنواکمیں یعبسیوںسے زمانے میں جی ایک ایک خلیفہ سے ناحب م میشن کو لیا تی ہ س واخل موئیں لیکن متحد کمیا موارعین اسی زمانے میں محدّمین نے علا نبد منا وی کرادی كريمب جموى والي تبرس آج حديث كافن اس خس وخاشاك سے ياك ہے .. ور بنواميداورعباسية ولل الله درجالتين يغمرته وسي تعام ير فطرآت بي جهال ال كوموا عاسي تقاليد وفدايك شاع امون الرشيدك وربارس تصيده يرصالام المومنين اكرتو انحضرت مح أمقال كي توت موج دموتا توخلافت المعكرا يبدانه موتار دو لول فريق تيرس إقدير بعيت كريسة إن مردرابدا كي تنص في المكركهار توجوت بوت بعد الميرالوننين كاباب صفرت عباس وال مرج وتها . اس كوكس في إي ار امو ل كواس كتامًا ندلين معقول جاب كي تمين كرني لرى زميرة النبي علداول ١-

غرمن ملانوں کا مواد اعظم رحب میں شعبہ و منی شال میں ) اس پر عقی ہے کہ سادات کے اجدا دا عماد طبیعہ الصلواۃ والسلام کو الل بہت ہی ہونے کا شرحت عزیز وطبیل مال ہے اور لقول خباب شدالمحدثین حضرت شاہ صاحب معلما دا لل سنت کی اکثریت اسی طرعت ہے۔ کہ میں جہا تن نا مدار علیم اللم الل میت نوی ہیں۔ اور میں عقیدہ شیوم ہی ہے۔ اہل میت نجا مین استم کاشمول علما ما برسنت کا متفقه منله مرکز نهیں ہے . نداج کک می نے متفقہ کہا ہے بقول محدث وموی آگر کی رائے اس سے خلاف میں ہے بیں جب اکثریت اس کے خلاف ہے تو پیسلمہ ومتفقہ مسلم کہاں را ہ

سادات كي في التي بني إلهم يه

بے شک میں ہے کہ نو ہے منہ ایک ہی دادا کی اولاد اس کر کہ جے بی آدم ایک ہی دادا کی اولاد اس کر جے بی آدم ایک ہی وادا کی اولاد اس کر ان میں آپنے مور ٹول کے ففائل و محا مد کے محافی ہے فرق مرات اعلم ہے اور ہمینی ہے من اللہ کہ میں انتیازی اور ضوصی شا الحالم ہے دور تول محصر تول محصر بولٹ ہے کہ خطا ارشا دہے کہ خطا نے اولا ویمنی کو جمیر اتو ام حالم سے برگزیدہ کیا ۔اور ان بی سے قریش کو برگزیدہ کیا ۔اور ان بی سے قریش کو برگزیدہ کیا ۔اور ان بی سے قریش کو برگزیدہ کیا ۔اور ان بی سے برگزیدہ کیا ۔اور ان بی سے برگزیدہ ہو دہ ذات ارف واعلیٰ حس بہتام عالم کی خوا برگزیدہ کیا ۔اور ان میں کہتا ہے کہتا ہے

صنورکا ارشا دہے من بہرین طلقم از ردے ذات و بہترین ایشا کی روے نسامی المروے نسامی المروے نسامی المروے نسامی الم النبوہ ایس کوئی شکر بنس کہ آپ کی اولا دھبی از روے نسب وذات اقد س صنور للم آمہۃ بنی آوم ہے اور یہ شرف تحضوص ہے جناب سیدۃ النا دالعالمین فاطمہز ہراکی اولا وامجا آرا بنی اشم میں سے کمی دوسرے کو یہ شرف صل نہیں جوا۔

فو دھنورکا رشادہ کہ اے فاطریس نے اپنے شاندان میں اُسٹی آریں شخص سے تیرا تلاح کیاہے:۔ (رسا بہ ولم تِعات ابن معدوسیرۃ النبی وغیرہ) پس اکتج

کووسری شبا دت کی صرورت وق منبی یهی را وزخود جنب منبرصا و تر ملالصارا و واسام فی ا انصله کردیا که نبی باشم میں فضل ترین مض خباب سده مشر مند اسبطی ابن ابی طالب میں او<del>ل</del> الجائك آب في خدا و ربول كي جو ثالدارخده ت انجام دي بي او جن كا حتران نو دخل إرى تعالى اور اصل ترين بني آوم يعنى جناب سرور كونين صلحم ورتام امت ني كيا بيده أكمى ووسرے فردبتی اشم سے ظہور پر سنس آئیں۔ تمام علی س پر مفق میں کہ با سانید صنع برقعہ احا دیر ن جنا ب علی مرتصٰیٰ محے حق میں مہیں ۔ ووکسی ووسرے ہتمی کے حق میں نہیں ہیں اور فی الواقع و گیرتما م بنی باشم میں کوئی شخص ان فضائل میں جناب علی منظم کا سم منہیں ۔ اتعناق است علم اراكه انجيركضيلت ونيب حسنين دااست كيے و يحرر الميت راساءة الكونين إير سنين كي نبي ضيلت علما رامت كي تنفقه قرارياتي د محربنی اشتم منین اوران کی اولا دامجا دست ضیلت نسب می سمین بین قرار دی جا محتے اور اس كى جان ديرا اورجب كى كنهايش نبس كيوبحديث المتعقد على بعد اورتام است نے قولاً وفعلًا تحريرا ورتغرية سرًا و علانية "غرض برطح سے ہرز بانه، ور ہرز من من مثير سقيم فرق مراتب کے اظہار کے بعی فحلف طریقے تمفق عل سے قائم ہو چکے ہیں مثلًا انبیار کیسم ك جاعت جيمام عالم من سب ، رگزيده جاعت ، إنفاق سلامان الفاء على المام ما الم كى حاتى بعد المبياكي عباعت كے علاو ويد الفاظ علمت وتحديكي دوسري عاعث يقطق ا قرار نبس دینے کی لیکن اس مرف ایک ہی استثنار ہے وہ جاعت و نیا میں حرف سا دات عفام کے اجدا و کرام کی ہے یعنی خباب علی و خباب فالممة اوران کی اولادا علی أك اسار محامى كے ساتھ با وج دمنصب بوت برفائز نہ ہونے كے الفاظ عليه اللام والم المال

م مور پر علما وغیر طما سب ہی استعال کرتے ہیں اور بے شک کسی و و سرے انتہا ہے یہ الفا و د تعظیم آج کی بی تعلق نہیں کئے گیے۔اس کی وجد ظا ہرہے کہ یہ شرف حب ونب بنی اخم م کی دوسرے کو ماسل بنس ہے۔ اکا بر بنی عباس ہی جن کی نبی مفاخر قو اور نبلی نوقیت نے وعاوی سے نا ریخ کی کتا ہیں بھری بڑی ہیں۔خیآب نین علیمانسلام کی نبی ضیلت کے مقر رے ہیں۔ ارون ارشد کا قول ہے کو تین اہل سا وات اور صنیلت مس مقدم ہیں۔ زماریخ انخلفار سوطی ہم نے خاص طور رہیاں بی عباس کی شال اس سے وی بے کد دنیا وی ما و وحلال کے اعتبارے یہ تام بنی اِشم میں متماز اورنبی فوقیت کے دعا وى من ايرخ من سبات زيا وه شهورس حتى كمران من سالك عبائي في ايت دو ا انجمانی کے مقابل کھنی مفافرہ کرنے میں کو تا ہی ہیں گی ہے امین ارشیدعیا سی نے اپنے بھائی امون سے مقا جورتری وعوی کمیا ہے وہ ما ریخ میں درج ہے۔ ال شعار کا ترجیم تا یخ انحلفاً میومی نیفل تے اف وہ یہ توسف اوپر مرکز فخ ند کریخ تو نحب الطرفین کے واسطے جب لوگ فخ کر لے تکسی توتوالگ بهت عالیو یخد تواس قابل نبی بے۔ تو منبر رروز اند برائی ارتا ہے۔ گر میرے دبرتخت خلافت برندآئے گا۔ جوتیری نسیلت بیان کر ماہیے ۔ وہ تجھے لگا آ ب- اور تومرے حس مقال اطل كر نام، الشرالنديه وسياس الرشيعباسي إشى ب كرحب اس يرقآ لا نرحله والوتاك ع چند لمح قبل مكم كوانى سرباكريد اختيا رحلًا جِلّا كراس في كهنا شروع كيا:-وران ابن عم مسول الله - انا ابن هارون - انا اخوا لما مون ـ الله الله فدهے، الله الله في دمي "اسى امن كاباب اروں م جونين كے الى ساوات الصليت سرسب سےمقدم مونے كى شہادت ديتا ہے ۔ اور بارون وما مون وغيره

ہی میں یا م عالمہ اس سا دت وہزرگی پر شہاوت ویٹا آیا ہے کیا یا نسبی فضیدت ویکر بنی ہم س ابت کچھ تحتی ہے ۔

س ساوت وربزرگی که عمرات است محرّی نی یک د ورب والقدیر این کم ع ميكي مع عمر عندا في واعقا دى كي بدر عراف في معدي إداع تعديق اس زرى و محبت کی ہونی ہے اور وہ یہ کہ انتخاص کے نا مہم شدوہ رکھے دیاتے ہیں جرمجوب ومرغوب بوال نه كدرود ومغوض مرجيدك خداك مرمحن عال كيرسش بدا و رخد الح نزوي كرم وسي بع جواتقى بيد أم كي على كتي خص كابو خداك كلم إعال بي ويجع عالين محلين متعنقة عل تام عالم كاية ب كد مكروه ما مول سے احتمراز واجبی قرار و باگیا ہے ۔ اور بی وجہ ہے کہ ابس و فرعون و ما ان و شدّاد وغيره نامول سے اخترار كيا كيا ہے كہ يہب مداكے وغمن تھے۔ كى ونياس كى لمان كاكوئى نام ان نامول ير ركها جاتاب مركز نہيں . نام وہي ركھے جاتے ا میں جوعزیز ومحبوب موں جن زرگوں کے ناموں کی تعامقصود مواننیں کے ناموں برہمٹ الأم ركه حاسته مي كداس تقريب ساس نزرك لانام إرارز إن ير آن كا ايب ميانه كم الاست عبس سے بقارنا م می مفدودے را وراس محبت کو اظہار معی مقصود مو تاہے جواس زرگ کی ذات سے بے مباخوت تر وید کہا جاستھاہے کہ تمام عالم میں اسی طرح عمل رہاہے۔ اوراب می سی الم استاد آینده محی این رے گا۔ یہ ایک ایسا شفقه علی مام ونیا کامے حرب ن آج ككسى ف انحاركياب يذابكي كوميال انعار بوسكتي ب اسعل كا يتيجه بكك مسلانون بب فرعون تبيطان وابويل وغيرونا مقطعًا معدوم من وبرخلا ف اس كے جرم سبسے زیاد و عزر و محبوب ہے۔ اس کے نام پرسلانوں کے میں قدرنام میں اتنے کسی دہر استی کے مرگز نہیں بینی وہ محبوب ترین اورعزیز ترینتی حباب احرمبتی محرصطفے مسلی مسطابی كى دعوت كما تقدكها جاسكتاب كالمانون كي قدرنام احدوث يرام مرر كالخير من المجالية من المجارة سے یہ نام نام ملافول کی جاعت میں ایام آب کوئی دوسرانام از کا تت سے نہیں ہے اس کے تعبا لم متيال من جن معنولهم كي قرنب قرميا ورحبت والعنت يعلق ۾ : ورجوالين خادم خدا وربول وسا تغون الاولول مي مين أس دعوت كي صداقت برعام ءاله إسلام كوا و محكم إس تعام رجها المندسلان بمي إسع حالين اعكن بعكدان اساركرامي سعمب إجدك امنه إسعابي-دياے اسلام كاكوئى شهركوئى كاؤل كوئى على كوئى گلى تى كىكوئى گھرائى نى تىلى كاخىرىن ان امول كا ۔ وجو د نہا یاجائے کیجن اُنتخاص کے یہ ام مین ودریول کرم ملح کوان سے ہے۔ صداعت بھی ورہا رگاہ سِانٹ بی وات کرم تھی اسی بنا بریم و تھتے ہیں کہ ما دات عظام کے اجد دیا اوا می جرک رت سے دنیا ہے املام میں ملتے میں دیکوینی باشم کے زرگول کے نام نہیں سنتہ و نیائے اسلام اس مرگو اوہ كعلى وفاظم حن وحيين كا محس كثرت سي مي عبل وساء ف وحبفرو عباس والبن ے ہم اسی قد رقلت سے ہیں۔وحہ اس کی ظاہرہے کہ یہ چارٹن علیہ والسلام اپنی حبی و ہی خصوصیات ہیں دیگرینی اضم سے اعلی واعثل انے ماتے س ، ورجویز رکی بنی ہاشم میں ان چارتن سے وابستہ دیگرا فرادے مرگز نہیں ہاری اس تحریب مرگزید نہ مجناعا ہیے كريم وتحراكا بربنى بأشم كى دعا والنداوين إنفيص كرديدي ما شاخم حاشا برتام كابر بنی اِشم ہا رے نز دیک نجوم ہدایت وسرشمیرساوت ہیں۔ گرفر ق مراتب کے اعتبار ان میں کو فی شمس ہے اور کوئی قمرہے ماور مرفر واپنے نفنائل دماس کاحامل وجامع ہے ا وركبول نه جوكه النبيرس وه فعدام اسلام خيا ب سيدانشهدا حمز أن شهيدا حد كي ذات اقد س ہے جن کی شہادت پر بار ہا رخباب رمول الشر سلم نے گریہ فرا یا. یہ وہی خباب حرفظمی جوصور کے خبراعام س. دانعدیث ، ۔

الله اس قدرت كابني بإشمرس جوالتها يرى شان بني في المركع ماک ہے اس کا انہداری ور ساحی ننجد دیگر طریقوں کے اس طریقہ سے بھی کما گیا ہے کہ ن کے نا موں برجی کثرت سے مت محدی میں نام سکھ گئے بریکسی دوسرے اِنسی کے ایم ننس كك كئے - اور مِنْيَد ... س كام رمونا ہے كد لجا فاحب ونب امت محدى ين يا مِستيان حب قدرعز بزوي سيدس. وتحريني إهم كيمتبيال اس قدرعز بزو محبوب نبس زب تنام عالمه؛ سلام کی 😁 🌣 هند ثهبا و تعلی سے سی کو بخل ینبیں موسی ۔ س کی بالید دوسرے طبیقے برعا لا اسلام سے منتفقة ترک عل سے عبی موتی ہے ، بعنی بیاک حزن افرا و انتہا ا جہارتن المدارسے عدا وت یکی اور مخالفت کی یا ان کے یا ان کی اولا دیکے وشمن کہلائے ان كے ام ير يا وجودان كي شمت و توكت وشهرت كے كو في تحض اينا يا اين معلقير با أم ر کھنے کی جرا ت منبی کر آ کیونچہ ایسی تمام مبتیاں جرماوات کی نوافت پیشہریول مت محمدی مے نزد کے مبوض و امحود ی ورس طرح مقبول وعمود متبول کے نام برنام رکھنے کاعمل حاری ہے اسی طرح " نواش و نامحمود متیوں کے ناموں کے متعلق ترک عمل اور مقاطعہ کاسلامی موجودہے ۔ یزید بشروغیرہ کے نام کیوں نہیں رکھے جاتے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ رسمتیاں سا ﴿ شبرُ م کی رشمنی میں خاص طور پر بدنا م ہیں کیا کوئی شال میں بإن كى جائحتى بى كدفلان كاراس وقت مخد تمرايزيدا حمد وغيره نام رسك مبات ب ہم التین کے ساتھ کہدیکتے ہیں کہ اس کا جواب فنی سے بخلاف اس کے ان جہارتن نا مار کے ناموں سے کوئی گوشہ فانی نظر نہ آسے گا۔ اس و قت نودس کرورسلان سرین مند بریعی آبا دهیں اور ان میں ہر خیال اور ہرطبقہ کے سلمان کم وہش موجہ و مں لیکن غولم اطلب يه جهكون نورس اردرس سي الك كالمام هي النظم المراه مقبول متيول

یں سے اتفا قاکمی کے نام پر رکھا گیاہے یب سے بڑی جاعت جواس وقت مزدونا س قرآ ن مدست تيليم كالمروار بونے كى دعى بے روه الل ديوبندكى بے را ورعقيده ا سن می اشدوشد میرمونے کیئے خاص طور نریشہور انجدو یا بی جا عت کہی جا تی ہے۔ دیکھیے کہ آپ جاعت مي محمود حن دنيخ الهند) واشرف على وحين احدو مرتضى حن وشبيرا حد وغيرا جاعت کے اکا برکے نام موجو دہیں۔ اور بحثرت و بتوا ترموج و زہے ہی لیکن آج کمکی بنده فداكاتام بم في باك محورتين وغيره كي محمود يزيدوانرونيد ويزيدا عدو مخرسم غير مركز المين سنا للكران المقبول إمول كايوندي إن متبرك المول كے ساتھ سامد خرا علوم ہوتاہے۔ان جہارتن الماركے ام حب قدر مقبول بس اسى قدرا ن كا عداك ام نامعبول ومرد ودمین اوربے شاك بنى اشم س سے به شرف صرف ما دات مى كوما مواہمے۔ کہ ان کے بزرگول کے نام امت محدی میں اس قدرعز بزومحبوب ومقبول ہیں کہ کسی ووسرے ہاشمی کے نہیں میں را دراسی قدران کے اعدا کے نام منبوض ونا مقبل مبی ہیں۔ دیگیر ہاشمی حاعتوں کاعل بھی قابل دیہ ہے کہ ان ہیں بھی سا وات کے ناموں کی لٹرت ملے گی بشائدی عباسیول میں ایک دو کے نام ہار و ن الرشید وما مون الرشید کے مام ریائے مالیں لیکن سا دات کے مور ٹو کئی اموں پراس جاءت میں بھی محترت و متبوآ ام میں گے۔انبوں صدی میں وی امروب کی شہور ترین متی اس جاعت میں ہوتیا ہی جاتی ہے صاحب آئینۂ عباسی کی ہے ان کا نام نامی محب علی خال ہے نسکین ا<sup>ن می</sup> سے شائد ہی کسی کا ام محب مصورخاں امحب متولی خال نظراً سے ۔ اور کیوں نظرا سے کہ یبلا ملیں، ولا درسول کے قتل وخوں ریزی کی وجہسے خاص طور پر تامنے اسلام میں تیک نام ہیں ہیں۔ ای برانہا سلام ان خون پڑیوں اور اولا درسول کے فا لما برقت سرخ<sup>ی ہ</sup>

ا نوروتے ہے بی اب یک مسلمبرا برجاری ہے اورشاکدا رفعومین کے خون احق بر مبان کی بول قیامت کس نوبہتے رہی گئے یہ بخی دیسے کا ما مسے م بیال الک ودراسخ العقيده اورستندويقبول زائدهال مصصنفين كانكام كي خل يس كرتيب ورندان محنطالم كتففيلي حالات سأسب ارتح وسيرك دفتر بعرب برث مركها الك ن كى قل كريكتے ہيں ملاكمت لى نعانى مفورك مفاقع كا حال نظا بيان فراتے ہيں: \_ مة و ب عباس من تصفال كفر م محم يركد سالت في تعاان توني س كەتقدىرىيى تىي غانەزىدانى تە بدين إكے رشا ورگرفتا ربوك آتفا قات يتحكمنا يمسجد كحاتس بن تبديوا س مے بيے جو تفريموا تعاشيار قىدرتى بوك لوك وكسوتكس رات كوحفرت عباس كراب اكثر در كسرور عالم كورس ب خوابي كرولس ليتي تصاد زيندنوة تي تتين آتى ہے كان يرعباس كي وازوري وجدوهي جصابات تويدفرا مين صحفرت عبات المركاش عب سايد تووس كمول على تدانيح

جرکہ ایوان طوافت ہیں ہواتخت نشسین ایک ماجع کئے مائیں جولِ مائیں کہیں کہمہ وو ان سے کہنیں فائد زندا کے کمین

تحدانسی صفرت عباس کا لوتا منصور ایک دن حکم ویااس نے کداولا دربول بیرویا حکم کدان سب کونچھا کر رنجس

با به زنجير تصمادات لياراورين اورمضور تعازيب حرم خانه اربن ایک ن سرکوبس شان سے نظامنصور ساند ساتھ آتے تھے پیدل مگروجان نب گرچه اس معن کے ممنون ہی بم خاک بن اب وه تو تحجه اور تفاہمے یا وجمی تم کو که نہیں

ایک نے مجمع ساوات سے بڑھ کریکب غزوہ بدرس لیکن جو کیا ہم نے ساوک

نانه عال کے سندوستان کے سب سے بڑے اور سنندندہ موسے اسلام کرشاہ طا غیب آبادی پھلہم اسانی تحریر فرماتے ہیں :۔

مفورف التريكوير مقعيى محدين عبدا للرعروب عمان كوتيد خاف س با کرملا دیے سرد کیا ، و ۔ اٹ کا سرتر واکر خراب انھید یا اس سرکے ساتھ جنداً دی اليص ميع كن يعنون في واكتم كاكشباوت وى كديد معدين عبدا للدكام اوران کی وا دی کا ثام فاطمه شبت درول اند تها ۱۰ س طرح ا بل خرا سان کود می کا واعياكه محدمهد فتل بوسك اوريه الفيس كاسرب يعرمنصور مض محدبن ابرأهم بن حن کوزندہ ایک ستون میں جنوا ویا۔ اس کے بعدعیدا شدین من من من بن علی اور على بن حن بن على كولل كما كليا - عيرا براميم بن حن بن حن بن على ا ورعباس بن حن بن من بن علي و غیرہ کوسخت او بتون سے ساتھ تل کیا گیامنصور کی پیشگد فیا کڑ تما وت قلبى نهايت حيرت الخيز بحد بنوا ميعلويو لك مخالف اوروهمن تصاور عباسی تو اب کسعلوبوں سے ساتھ شہروشکر ملے آتے سے بنوامیہ کی علوبی ل سے کوئی قریمی رستند داری نه نعنی لیکن عباسیون ا ورعلولان کا توبهب می قریمی رشته قعا به علوبول في منواميكي سخت محالفت كي تعيى اوربار بإمنوا سيه كي خلات تيرة للواركا استمال كريكي تقع بكين بنوعيا س كے خلات اسمى كار اغمد ل نے كوئى حكى مغابر محضين كياران تام ا تول كوفين بركعوا وربوج كمنواميد في كع علوى كوصف

شبین رفت رکت می این کیا رفتر ان کے باقت و بی علوی مقل موے جو میدان خبک میں رفت موسے جو میدان خبک میں رفتے ہوئ ، رہ کئے گرمضور نے باکل بنے فن ور ولا دمن کے کتے افرائی میں قیاد تقلبی اور بے ور دی کے ساتھ فتل کئے ہیں میضوری تیل سا دات عہم وکنا و کے اعتبارے بر ایم ویڈ کے فتی صین سے بر وچڑ کر نظر آ تا ہے۔ شاکر اسکا میں میں انسان ، ندھا ہو کر ہر کی انشدنی کا م کرگذر تا ہے۔ دارخ اسلام اکر فائی،

یه وی مفوظ مین عباسی بی جن سے محمد مبدی نفس زکید کونی سے متہ و آریجی مرات موں ہے ہم است ایمنی وہسی کے لحاظ سے بہاں ایخ اسلام اکبرخانی سے مقل کرتے ہیں جب معنوم مرکا کہ کوسے مصور نے اولا ورمول کی الم نت وایڈ ایر کمرا نرمه رکھی تھی جب اولا ریول کے بے گن قبل ورضور سے منطاعہ کی کئی تا تی نہ رہی اور اولا ورمول کی عافیت مرطع خطرہ میں پڑگئی تو آخر یہ بیا ہے کیا کرتے انفول نے بھی مصداتی منگ آمد کا آمد با وجود اپنی بے کسی اور ہے لیے گئے اوار و تعریب کی اور عزت کی موت کو والت اور خدشہ کی زندگی برجیح وی بیفور نے ابتدا ڈ مید خافس زکید سیدسنی کو یہ خط لکھا ہ

بسحالله الرّحمان الرحيم التماجزاء الدِين الله و بسحالله الرّحمان الرحيم التماجزاء الدِين الله و بسحون في الاحرف فسادًا ، ن يقتلط ويصلبطا و تقطع اليديه موا رجله مرخلان ا ويبتغوم الاين فلا فلخوي فللحيوة الدّنيا و الاخرو و مهمونلاب عظم الاالدين ابوا من من من الله نقل مواعليه مواعله واعلموا ان الله غفور رحيم مريد اورتها يد ورميان المراورس كرول هدوميات اوروسك

مین تم کوتبا رسے فا خدان کو اور تہا رسے تتبعین کوجان اور ال واباب کی امن تیا

مول نیز اتک تم نے جو خوتر بزی کی ہویا کسی کا ال سے لیا ہواس سے بجی درگذر کرتا اور

تم کو ایک لاکھ درم اور دیتا ہول اس کے علاوہ جو تہا ری اور کو نی صاحب ہوگی وہ

بھی پوری کر دی جلت گی جس شہر کو تم لیند کر دھے اسی میں تقیم کے موا وُگے ۔ جو لوگ نہا

مشریک ہیں۔ اس امن دینے کے دجدان سے کھی مواخذ و کروں گا۔ اگر تم ان بالول کے متعمل اللہ اللہ اللہ کا مراک کا اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کو اللہ اللہ کا مراک کو اللہ کا مراک کو اللہ کا اللہ کو اللہ کا مراک کو اللہ کا مراک کو اللہ کا مراک کو اللہ کا مراک کو اللہ کی مراک کا در مراح حالم نور موجا کو۔ ا

يخطحب محرمهدي نس زكيدك إس بنجاتوا نهول نے جواب ميں لکھا كە: \_ طسمة تلك ايات الكتاب المبين نتلوعليك من انباء موسلى فرغو بالحق لقوم ليومنون إن فرعون علا فج الإرص وجعل احلها شيعاً يستعنعف لحائفة منهع يذيع إبناءه عريستع نساءه عرانه كان منالمفسدين وتريلان تسنعط الذين استضعفوا فحالاوم وغعلهم واسة ونجعلهم والوارئين ونعكن مهر فالارض و سنخ فرعون وهامان وحنودهما منهمهما كان معذى ون مم تہادے ہے دیا جا ان بی كرتے ہيں مبياكتم نے با دے لئے ميں كيا ہے تيات میر سی کم مکومت ہا داحق ہے تم تھا رے ہی سب سے اس کے مدعی ہوے اور ہا دے ہی گرده واسے بن كرمكوست مال كرنے كو تنظے اوراسى ليے كاميا ب بوے يہا را إبعلى مصى اورا مام تعايم اس كى ولايت كے وارث كس طرح موسكة رحالا كخد ان كى اولاد موج دہے تم رہمی مبانتے ہو کہ ہم جیسے شراین وصبح النسب لوگوں نے حکومت کی خوا

ورم ۾ و دون ڪ بئيانس بن ابنواشمه پي کوني وَ، بت ايشت . ونشلت میریم ره میرشن مند مزه ماها مبیت میریم فاه ماسنت عمر و کی او اود می*ن* مسهب وراسه وسامسه مس فاعمَّ نبت بول مندي ورو اليرس خدائت تعالى بمركوتم ت برتر و بترنبا ياب أبيور مي بهارك إب بي سمس وسب ت فعن مي اویلف میں ملی من بھول نے سب سے بہتے اسلام قبول کر . ، و ، از و جی مطرزت بس سے پہنے فائع اکبری نے تیز کی طرف نم زیر می راڈ کیو زمیں فاطرمیہ کافٹ دخة رول شابي ببن كوتام جبال كى عورتول بنضلت ب مولودين اسلام بيض وسين بي ج الم حبنت سے سروار ميں ۔ اوشم سے علی ما و دسار سلسانہ قرابت ہے را و کئ عبدُ لمعلب منه دوم رسلسلهٔ قرابت بصريس باعتبار نسب كربتري بني وشم مول-میا با بنی اشم مے مشامیرس سے جو می می عمی کی آمیزش نہیں ۔ اور ند کسی ند يا مدى الرب ين بن افرتبار عدورمان خداكوكواه كركمت مول المرتم میری الل عت اضیار کر لو محے تومیں تم کو تمہاری جان و مال کی المان دیتا ہوں۔ وربرا یک بات سے من کے تم مرتب ہو میکے جو ورگذرکر تا ہول مرکسی صد کا حدود الله سے اکسی ال کے حق اِسما بدہ کا میں ذرور زبو رجی کیونحواس معامد مرمکن تم ما شقرموس مجور بول يقيناً س تم سازيا د متحق خلافت ا ورعهد كالبرراكر في وا موں تم نے مجے سے پہلے می حید لوگوں کوا مان اور قول دیا تھا ہی تم مجھے کونسی ان ديتهو-ا مان ابن بيسيره كى إدان النجياعبدا شركى . ما الان الوسلم ك . مفدرك إس مهدى فس ذكيك ينط بوني تواس في سيستايج واب كما إا والم برجاب كك كرنفس زكيهك باس روا زكيا و\_

م سنعتها إخطيرها بها رسفونها واروراتول كى قرابت يرج جس إزارى نوك دموكدك سكتم ساشرت في فعورة ل كوجياؤ ساورويول كي طرح منیں بنایا۔ اللہ تعالی نے چیا کوہایے کا قائم مقام بنایا ہے۔ اور اپنی کتاب مل *ک* قرب ترین ال برمقدم کیا ہے۔ اگرا شد تعالیٰ عور توں کی قرابت کا پاس و محافاکر تا و آمنه ( ما در رمول الشرصليم ، حنت مين و افل مونے والول كى سرد ارموس رغدائے نسانی نے اپنی مرصنی کے موافق حب کو جا ہا برگزیدہ کیا ۔ اور تم نے جو فاطمہ ام اپی مل ذكركيا ب تواس كى مالت يدب كد مذاف اس كے كسى وقع اوكسى وكى كواملام نسيب نهي كيا راكرا فدتعالى مردوس سي كى كوبوجة وابت بركر: يدويونا توطيع بن عبالمطلب كوا وربيك وه مرطع ببتر تعييكن الشرق لى في ايندوين ك يديم ما يا اختياركيا - الشرتعاني فرما تاب بدانك لا تهدى من احبيت ولكن الله بهدى من يشآء وهواعلم بالمهتدين \_ اورب الشرقالي في انحفر يسلم معبوث كياتواس وقت أي كي رجايوم وتعدا سُدتى في سي أي كربيروا تذس عشيرتك الاقبين ازافها كيجا يداني ان لوكون كوعذاب ورايا اوروين حق كى طوف بلايا - ان ما روسي سے دونے اس دين كو قبول كيا جن سے ايك تى میرا با ب عنا ، اوردون وین فرل از ای سالاری ان سے ایک تمارا باب ابولماك تعادلبذا الله تنا في ف ال دونول كاسل ولايت أب عضقط كرديا اورآب این ان دونول می کوئی عزیز داری اورمیراث قائم نه کی حس کی بیت جو تم ف كلمام كعبالمطلب س ال كا موم اسلا قرابت ، اور يم مم كو رسول المند مع دوم زرشة قرابن بي تواس كاحواب يبي كركول الشملع خيرالا ولين واليا

ن 'و ہاٹم اور عبد مطاب سے صرف ایک ید ری قبلی تھا۔ تہدیا یا بخوال ہے کہ تمہ مترین خوہ شم مورا ور تہارے ال باب ان میں زیادہ مشہور تھے اور تم سی محمیوں کامیل اور كى بوندى كالكاؤنهي بي سي ديكتابول كتم في البنو متحف ايني آپ كوز ، د مفتر بنا دبايب روزا غوراتوكو وتمريق بدي كل فدات تعانى كوكيا حواب دوك يتم في من نياده تجاوزكيا اوراين أبكواس عابتر بنايا حجتم سوذت مغات بي ميترم ينى ابرامبيرين يول المندر محسوم تهارك بايكى اولاوس كوفى بتروا بففل سوا كنيزك زاوول كحنبس بصر بعدوفات رسول المدسلوم تم سي على برجسين يعني الأترب ا معابدین سے فضل کو فی شخص بیدانسی موارا وروه کنیزک کے بڑے ہیں۔ اوروه الماشبہ تب رے داو اس بن حن سے بستر ہیں ۔ ان کے بعد کوئی شخص میدا محد بن علی کے مانندیں موا ان کی دا وی کنیزک تعیس اوروه تهارس باب سے بہتر ہیں۔ اور ان کی واوی كنيزكتس تها ايكناعلط بكرم محذرول المصلىم كعبية بس كيونح مذاكات این تبسی فرا ، ب رساکان عسمد ایا احلیقین بال کمدا دراتم ان كى ردى كے رائے مواد بينك به قرابت قريب يكراس كوميرا ف نسس بني سحى وز يه ولايت كى وارث بوعتى ہے . احد نداس كو الحارت مائز ہے يس اس قرابت كے وابعہ تم سراج وارث موسكتے مورتها رے باب نے برطرح اس كي وامش كي تعى رفا لمدكوون مس كالا ان كى بارى كوهيا يا اور رات كے وقت ان كو وفن كيا . كر وكوس فيون شِّفین کے کسی کونظور ذکیا تمام میان اس پرشفتی میں که 'نا کا ما مول اور ما ارموث نسي مهت عيرتم في على اوران كے مابق إلاسلام بونے كى وجد منح كياب . تو كا جاب یہ بے کہ انحفزت مسلم نے وفات کے وقت دوسرے کوٹما زیڑھانے کا حکم دیا تھا

بعدازال لوك الكي بعددومري كواما م بنات كفاوران كومتنب ندكيا معالانحديمي ان حی شخصول میں تعصے ایکن مجول نے ان کواس امریح قابل دیجے کرچھوڑ دیا۔اودس معاسمين ن كوحقدار أيجماء عبدالرحن نے توان رعثًا ن كومقدم كر ديا اوروہ اس ملى ين تهم عبى بس ملاعة وزبيراً النص المس المات معدّ فان كى بعيت س الخاركيا وجد ازال معاوید کی معیت کی بعداس کے تمہارے باب فیرخلافت کی تناکی اورراسے۔ ان سے ان کے ساتھی عبدا ہوگئے راور محم مغرر کرنے سے پہلے ان سے ہوا خواوان کے متی بونے کی بت تکوک بو گئے میراضوں نے رضامندی سے و و تحصول کو تکم مقرر کیا ان دو نوب نے ان کی معز ولی پراتفاق کرلیا پیرحش طبیفہ رہے۔ انھوں نے خلافٹ کو معاديد كمع إتمه كيرول اور دربهو ل مع عوض فروخت كرد الا . اوراين عد اخوا بوكح معا دید مے سپرو کر دیا۔ اور مکومت ناائل کوسونی دی بس اگراس می تہا را کوئی حق معی تھا تو تم اس کو فروخت کر چکے اور قیمیت وصول کرنی ، پھر تمہا رے جیاحیت اور چا (ابن زیاد) برخروج کیا - بوگول نے تہارے چاکے خلاف اس کا ساتھ دیا ۔ یمال مگ كولوگول في تها رس جيا كوتل كيا را ور ان كاركات كراس كياس ان يم تم وكوسف بواميه برخروج كيا - القول في تم كوتش كيا - خراكى والى برسولى دى -اعلى من ملاد يا منمر در رو يا يحيى بن يريد كوخراسا ن ميقل كيا يمهار ان وكور كول كيا. لاكو اورعورتو لكوفيدكر ليا-اور بغيريره وكا ونوس برسوار كركتجارتي وندُيوك كى طرح شام صيح ديا بيها ل كك كميم فان برخروع كيا . اوريم في تهارا معاد صنطلب كيا يناني تها رسخ لول كابدلهم في الدارم في الرهم في كوان كى زمين وجا لداوكا مالك بنايا ميم في تهارك بزركول كوهنيلت وي أويغزز بنايا كيا

تم سے داری ہے کو از م ب از بیاستے ہی۔ فائدہ کی یہ وصوص سکا ہے کہ تسا رہے ہا گئے حمزنه ومباسط وحعضر بيعتقدم موسناكى وحاست محد ذمحركميا كرت تصارحه الالخائج فيرتعي فمنظمها بے وہ بات نہیں ہے۔ یہ لوگ تو دنیا سے ایلے صاحت کے کرمب لوگ من کی میں تھے دور ان کے بعض ہونے کے قائل تھے ۔ مُرتب یا باب حبّر ال دِیمَا ل میں متباہ کیا گیا آبجو ان پاس بین معنت کرتے تھے۔جیسے کن ریزن رفوا عن ہیں کی باتی ہے لیس بم نے مجازا كيا ما ن كم فف أل بيان كف منوامية بيفتي كي اوران كوسر واي يتم كوملوم بيك میں نوٹو ک کی بررگی ما جمیت ہیں جاج کے بی فارنے کی وجہ سے متی یا وریا ہات مام جا س صرف عبس بي كوسك ل متى - نهارے وي نے ان كامتعلق مي سے معركم الكان اللہ نے ہا رے حق میں فعیدا یمیا ایس س سے الک ما بلیت ا ورا ساام میں ہم ہی رہے جن دنون دنيين عطيرا الله الوقرفاروق شف فيدب سے يانى التحفي س عارسے بى اب مے توش میا تھا۔ اورا شرفقائی نے یا نی برسایا تھا۔ ما دیج بہارے ایا باس وقت موجود تھے۔ ان کا توشل نہیں کی جم مانتے ہوکہ نحفرت منعم نے وفات بائی ہے تو بی عبد یں سے کو ٹی شخص سواے عباس کے باقی زیتما یس وراثت جاکے طرف شعل موگئی۔ برینی اشم می سے کئی خصول نے خلافت کی خوامش کی گرموات عراس کی اواد دکے كونى مياب نهوا . مقابت تو ان كى تى يى د بنى كى ميرا شەبى ان كى طرف منقل مۇلى اور ضافت ان كى اولا وسي المحتى عزمن دنيا و آخرت وما لميت و اسلام كأكوئى شف باتى در را حى كودر شد ومورث عاس بيد بيد بول جب الامشائع بواب تو عياس اس و قت اليول لب اوران كي اولا و كي تفيل تعيد را ورقع كي صالت بي ال كى ديكى ركة تع داكر بريس عياس كو باكواه ذيكا لا ما يا تو طائب بعيد عرمات

اورعتبه وثیبه کے برت جانے ۔ ہے سکن عباس ان کو کھانا کھلا ۔ بہ تھے۔ انوں نے ہی متب رہی اور عبد وثیبہ کرتے رہے ۔ پھر حگا مبری ہی متب رہی اور کھی غلامی سے بایا ۔ کہانے کیڑے کی کفالت کرتے رہے ۔ پھر حگا مبری عقیل کو فدید و عربیز ایا ۔ پھرتم ہم رسانے کیا تفافر حباتے ہو ۔ ہم نے تبارے عیال کی فقرین مجی خبرگیری کی تبارا فدید دیا ۔ تبارے بزرگوں کی اس کو بیایا۔ اور ہم فاتم الانبیا کے وارث بوئے تھے واس کو ہم نے متال کرایا ۔ والت لاھے۔ اور میں جریئے تھے واس کو ہم نے متال کرایا ۔ والت لاھے۔

دنياس مفضله تغالى البيجي بجثرت رحال علم فقش موجودين به اورمخزمه رفين زكيدكى يالك تحريرا ورمضوركى يه دو تحريرين بره كربائ غود رائ قائم فرايحة بي كه مضور کا يدجواب كس قدر واقعات اور حقائق برمبى بيديم ابنى طرف سے اس برزيا دالھنا لجاظمالات مناسبنيس محيق اورد اس كى كوفى خاص صرورت معلوم بوقى بى كى باره مو سال کے زما ندمیں عالم اسلام نے مضور اور مہدی نعش زکید کے وجا وی وبیا نات پر کافی غور وخوص کے معبدتو لا و فعلًا اچھی طرح ا ظہار رائے محردیا ہے۔ اورونیا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ منصور کا بیجواب المن و ترش کھی ہے ۔ اور واقعات اور حقائت پر کمبی منی نہیں ہے ۔ عالم اسلام عكبة تمام عالمم ميں بنی فاطمه بي سيدوسا دات سے نبأ مخاطب ہوئے۔ قرابت رسول المعصليم سي بني فالمهيى خباب رسول كريم ، فريب تربن قراريك حبى كا اعتراف خود اكاربنيا عباس نے باربار کیاہے۔ ارون ارٹید کا قول ہے کھنین الس سا دات اور اصلیت سے مقدم میں ( تاریخ انحلفا ) وربنی عباس الھی طرح صانتے تھے کہمہور کا سیلا الجسیج نبیب ہارے بنی فاطر کی طرف زیادہ ہے کیو کئے قرب ربول جس کی بنیا و پرہم نے خلافت ماس کی ہے اِس میں ان کارتبہم سے بڑہ کرہے ( این الامت ، ورانت اور خلافت کامٹلہ بھی ملما نوں کے دور ج

ئروموں نے بین شعہ وستی نے اپنے اپنے نقطہ نفرسے میل کر نیا تیسیوں کا جوعتیدہ ہے وہ علی ہے سُننی لائرٹ ولا نوس سے ارٹا ونبوی کونا فذوجاری تجھتے ہیں رخلافت غیررا شاہ ور الك عضوض منيول ا ورشيعول كے معياريري العبار بنبي بن جن خلف خيروا شدين نے بتا رے دعوے دارٹ رمول اور ماشین بول بونے کے کئے۔ ووسب اس مگر نظر آتے ہیں جهال ان كوم وناحا ہے دميرة البني السن كے نقط نظرے خلافت راشده كاشرف بيك اكب شرف عظيم ہے۔ اور كبدالله اس مي بعي سادات كودو سراحصه مار چكسي دو مسرے إشمى كو نه ل مكاسقاب حيج حب كا ذكرز وروشوسي ما تدكيا حاتا ب يكلام الندس اس كا ذكر موجودب الماخط موالي كرنمية اجعل تعريسقاية الحاج ... . الخ اس يرح كي صاحب ل تعنا ود محرا كارنے تريول اے ۔ اس فح كے تصنيہ كے ليے كافى ہے۔ يہال تعميل كى حاجت نبس منصور في حفرت عباس كايمل آل على عليه اللام كے مقابل طنز إميان كياہے كه صفرت عقیل کی پر کوش حضرت عباس نے کی عمر منصور کو یہ قلیتے وقت خیال نہ را کہ چند قدم اعظیم ا بت كهال تكسيخي مع الرحقيقي ما ورون اور براورزا وول كے يتعلقات اېمي ز با نون بر النع كليس تواغيار واحابب كيا رائ قائم كري كخ ورشهنا وكوني وسبلتنا فإلعام رسول النّعتلين صيلے الله عليه وسلم كى يرورش، وكنا ل*ت كا شرف عليم هي آخركى* مهتى وصال بواہد يانس اورخو دخيا ب ختم المرسلين افسال نبين رحمة للعالمين يجي انی آفوش رحمت و شفت می کی کفالت و پروٹس کی ہے یا نہیں رحانے والے مب صبنتے ہں۔ گران با تول کوبے کل زبان برلانا منا سب ہیں بچھتے ۔ کہ پرسب مقد ہوتیا کیے مان وجندة الب كى معدا ق م راس تم كے طبے دينا يقينا حضرت عباس جيے عالى اون كى سخت ناگوارى كا باعث موما ا وراگرا نخاب كواپنے اخلات كے اليے بيا نا ت كا علم موا

توبقینًا افہارنا راضی فرما کر بیا ن کرتے کہ حصر ت عقیل کے فدیہ ا داکرنے کا یا اور کوئی ا قىم كافرضة كرباقى مى تعاتو بارباراس الكوائة شى زائدا داكيا حامجكاب صدراً باريخي شهاد اس کی اکیدیں میں ہوئی ہیں ۔ گر بیا ں طول کلام کی ضرورت نہیں۔ سببل شال الماضافر ا (وصحب مح نجاری از حدیث انریخ آبره که اور وه شدنرز آنحفرت مانے اربح بن فرمو و بریز ما آنرا در مجد بس ببرون آ مدلبوے مجد و گناه کو د حابب آن و چون برگشت از نماز نبشت آلب مال وند بین اگر آبحه دا د لوے ازان مال وآ مرعباس فنبن عبرالمطلب وگفت بده مرايارسول السُدازين مال كدمن فديه دا ده ام نفس خود را عقبل رايين ريخيت ورمامه الما چندا مُحَدِنة النت برداشت وكفت يا ربول الله بفراكم كيه را كدبر و ار و آثرا براے من فرمو و لاياعم وابن برائے قطع ما دوطم عباس وتهذيب وتا ديب اوبو ديس بر واشت عباس برق خود وروال شد و انخضرت معمی تخریت بوئ وے وتبحب میکر و از حرص وے زیدار النبق ودرس است كرعباس كنت والدوب فرا (رول كنت في كنت كرا بفرات البروا موکند ( رمول ) فرمو د نے عباس از آن چیزے کم کرد ه بر داشت ونز دیک بود که برندار د از بارآن وروان شد (عاشيه مرارج النيوه)

ا بوبی که این مین کی جاتی بری جن بینی و این و منعیف العقیده منی بون کا طابا ق بین اور ناظرین کو ان سے بھی طرح اندازه جو کیکا کو مرنهدی نفس اکید مفدول رفا سد عقیده کیسلا اور ناظرین کو ان سے بھی طرح اندازه جو کیکا کو مرنهدی نفس ایکی مفدول رفا سد عقیده کیسلا اور اس کے فلم و سیم کے یقصے مصنوعی اور فرخی بی یا نہیں۔ بزا ایک سیست این و ذکره ان مفال لم کی اور اس کے فلم و سیم کے یہ موج و بی لیکن ہم نے زبا ناطال کے دوا و رمنعو رکے زبا کی ایک موجو و بی لیکن ہم نے زبا ناطال کے دوا و رمنعو رکے زبا کی ایک دوا و رمنا مراک برتیا ہا کے دوا و رمنا مراک برتیا ہا مورخ امام جوز مانہ حال ہی منہ دوتا ان کے بیت اور راسخ العقیده سی مورخ اور عالم میں تجریم المرائ المام جوز مانہ حال ہی منہ دوتا ان کے بیت اور راسخ العقیده سی مورخ اور عالم میں تجریم المرائ المام بی المام جوز مانہ حال میں منہ دوتا ان کے بیت اور راسخ العقیده سی مورخ اور عالم میں تجریم المام بیت ال

 برستارزا دگی کا الهار کرد اید داین اسلام اکرفانی

صاحب اریخ الامت تحریر فرانے ہیں۔

وفارعهدا بل وب كا فا با صلى تعاجس بروه زمانه عالمست سن اشعاري فركرة ميلي آت تق - اسلام نے اس كوا ورعبى موكد اور يخت بنا ديا ضلفار را شدين كى تا يخ يركس عبد شكرى كا ام ونشان عبى نظر نهي آلا...... من ايخ يركس عبد عبد على المام عنه الرائم في عند عربي عنصر برا بني خلافت كى بنيا وركمى منى - بدعهدى كوا بناشيوه منا ليا - اورآ غا زسے نبكر فا تشك الن كے نزوك بيان كى كوئى تيمست نهس تى -

مفورف سفاح کی زندگی پی ابن مبرو کوظعی امان دید بنے کے بعد میں کی علی کا باز بہر میں کے علی ابن مبرو کوظعی امان دہ خود الجسلم کے ساتھ یا علیہ کی گابی بنی بنی المبر کے حکم برقتل کردیا ۔ بھراسی کا اما دہ خود الجسلم کے ساتھ یا اپنے مجا عبدا نشرکو امان دے کہ باز کھا کہ تم نے جھے کوئ کی امان دی ۔ ابن مبرو والی یا وہ جوابی یا اپنے عم محترم عبدالشرکو وی تھی جسیقت یہ ہے کہ س شخص کے لیے جوربول المسل کی یا بینے عم محترم عبدالشرکو وی تھی جسیقت یہ ہے کہ س شخص کے لیے جوربول المسل کی دی میں مورب کی بات ہو تھی ہے کہ س میں مراور کیا شرم کی بات ہو تھی ہے کہ س کے بیارہ کی بات ہو تھی ہے کہ س کی دورب کی فراس برا تھا دہوئی رکھتا ہو ایس ہے براہ کرا ورکیا شرم کی بات ہو تھی ہے کہ س کی دورب کی وجہ کے فراس برا تھا دہوئی رکھتا ہو ایس ہے بیارہ کی دورب کی دورب

ان شابول کا اثریه مواکد طعفا دعباسد کو پیا نشکنی کی حرائت موکمی خود ان کے اسالا جوعبد نامے کلد عباتے تنے وہ ان کور دکر دیتے تنے ۔اور اپنی اس باطل کا دروائی کوش کے ردے میں جمیان نامیا ہتے تنے ۔ (تا زخ الامت) ۔

يه دوآ زادشها وتين زا تهمال ي على ما شهاد تول كم مفورا ورعبد عفركية

ی مراسلت کے متعلق میں موشی ، اورانسی مزار ہو شہا ڈیس میٹی مریحتی میں۔ان کے علاوہ مجمو شہار میں میں کرنا جاہتے ہیں جن رکسی کوھی نا وائن وعینعیف انعقبیدہ سی ہونے کا وہم وگل ا سی مریخاران سے ایک شہادت صفرت الا هم افلم الوحنیف کی ہے۔ اور دوسری الم الک یم کی ریدونوس تی مذم بس کے دومضبوط ستون مہیں ۔ اور حب قدر می مدومنا قب ان سے بإن كئم تي من وه عمّاج بيان بي ديد ونون ربّك مفور ونفس ركيدا ورا ل كع بعالى ابراسم كے مالات ووعا وى كامعائىدكرنے كے ليے موقع پربندات نود موجودتھے ،اور مردو عب وصواب سے جمی طب ح واقعت تھے را ورب کوان دونوں بڑگوں کی ذات برکال اعتاو ہے کدا عفوال نے ان دو لو ل کے حجروں س نہایت از اوی سے از روسے نہیث ا یا ن راے قائم فرائی تنی ۔ اگران بزرگول کی دیانت وغیرعا نب داری کومجروح خیال کیا جائے قرشاند دنیا بھر م ہی کوئی آزا دشہادت ندل سکے گی ۔ البتہ کھلے اور چیسے نامبیون کی ٹھٹا شايرس سطى بينيك وهم سب سان دونول كي ظمت نب اور دمير دعاوى كوببترط دهيرير سجه سكتے تصاور انبول فے جورائے قائم فر ا ئی۔ وہ ہماسے نز دیک عین صواب اورسراس الفائ رمنی ہے جب فرین کا انہوں نے اس نزاعیں ساتھ ویا۔ برعقید تمند کوچاہیے کہان می تقلیدیں دائے قائم کرے کیونخ ان کی داشت و غیرجا نبداری میں کسی شک وشبه کی مرحز كُنْ كُنْ نَبْسِ ہے ۔ ديكھئے ان دو بڑگول نے تلكوم سا دات كاكس طرح ساتھ دیا، احدا ک رلي مظلوم کاسا تھ وہ کیوں نہ دیتے ۔ بجا سے اس سے کہ ہم اپنے الفاظ میں ان اٹر جمہدین کی مطا ونعرت آل رسول كلمال بيان كرير يناسب م كرمتهو ومعروف مورضين ومستغين كالفط ایران وا قعات کویها نفل کیا مان علائش بانمانی بیره النمان می توریفه لمتے س مرت برهمانی برمنعور نے ساوات و علوئیں کی بیچ کنی شروع کی رج بوأب ان میں

منا زتھان کے ساتھ ہے رمیا رکیں محدین ابرام کرکٹن وجا ال می گاندروز کارتھے اوراس وج سے دیباج کہاتے تھے ۔ان کو زندہ دیوارس حیوا دیا ،ان بے رحمیوں کی ایک بڑی وا سّان ہے جس کے بیان کرنے کو بڑاسخت ول چاہیے آخر تنگ آکر مڑی کُیں انعیں مطلوم سا دات ہیں سے محرفض زکیدنے تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ دینے منورہ ى خروج كى اورچندروزى ايك برى معيت ميداكرى ررك برا ميتوايان أيب حتى كه ام الك منفقوى ويديا كيمفور في جبراً معت لى مضافت فن زكيريا ويت. نس زكيد الرج نهايت ولير توى بازو فن فلك سه واقت تص ليكن تقدير المكل ز ورحل محتامے نیتج بیر مواکد رمعنا ان صلائی بنایت بها دری سے او کرمیدان جگ میں مارے گئے۔ ان کے بعد ابرامیم ان کے معبائی فے علم خلافت مبند کیا اوراس سروسا سے مقاطبہ کو اغمے کیمفور کے حواس حاتے رہے کہتے ہیں کہ اس اصطراب مینعلونے د ومبینے تک پڑے نہیں دبے رسرا نے سے تحیدالقالیتا تھا۔ اور کہتا تھاس منس كريتيريراهي ياابر الميكاءانس ونول ي دوكنيري حرم سي آسك ان عاب ت يك ندكى اكي شخص نف سبب يوميا أوكما يه فرمت ك كام مي اس وقت تويد دمن م كا براميم اسرميرے آھے ايرابرابراہم كے آھے ركھا جائے ۔ ا براسم ج بخ شجاعت اوروليرى كساقر ببنبراك عالم اورمقتدات عاهم تع ر ان عود عود ملافت ير مرطرت سالبك كى مدائي المبديونين خاص كوفيين كم وي للكه آوى ال كے ساختمال دینے كولميا رمو گئے ۔ ذمى گروه خاص كرعلى و فقها نے عمومًا ان كاما قد ديارا ما الجعنيف روشروع سعما سول كي بداعدا ليال ديجية ات آتے تھے۔سفاح می کے زانس ان کی دائے قائم ہو کی تھ کھیے ڈگ مفی خلافت کے

شانه ننهس- ابراسم بنهموات جوا كميه نهايت ويندروا لحرتف المعرصاحب يحض دوستول سي سي تصع ومكت تفي كران مف لديد بم كوب رمناها مع ما المرصاء فراتع ب كديم الم المعروت بي شهد فرعل سي ركار س كے ليے سا ان شرط سے كين وا نبى جشى مىرى اب د لاسكے الوسم فراسانى كه ال كلمواس كا بانى تقاراس كے إس من اورنہاست بے ایک ساتھ اس مرکے معلی گھٹوکی۔ اس نے ان کی ساتی ا ف و بيدامو في كاحمال سان كوتش كراه يادا مام الومنينه بعمدًا سُعليدين كر مبت روب يكن كيار عكف تع يراك كاوا قدب يرشا كالمايم فحب المفافة بندياتوا ورمثوايان ندمب كحساقدام صاحب فيعي ن كي اليدكي بنودشرك ظر مونا عاصة تع ليكن بعض مجوريول كى دحب نبوسك جس كان كويمنيالتو رارنامددانشورال مي اما مصاحب كالك خطافل كياب بجرانبول في اراسم كفها تماس كيرا الناظمي - (البدفائ قلحمزت اليك ارنعة الاف دهم ولعريكن عناى غيرها ولوكا امانات عندى للحقت بان فافا لقبت القوم وظفرت بهرفا فعلكافل والفراج ل صفاي أقل مدى هم وأحمز على ولا معل كما نعبل الباك في على الجيل فان العَوْمِ لمِهِ حِرِفْتُهُ ) بنى بِن آب كے ياس چار بڑا۔ درم محتی موں كدائشة اسی قدرموج وقع اگر لوگول کی امانتی میرے یاس ندیکی موتی توضرورا بے سے ألمنا حب آب وشمنول فيستح إي من تووه به تا وكري جرآب كياب (صفرت على في فصعنین وا لول کے ما تھ کیا تھا۔زخی اور میاک مبانے واسے سقتل کئے مائی وہ طريقه نه اختيا ركيجي كاج آپ كے والدنے حرب كل بي مائز ركھا تعا كيے فون لف بڑى

مبيت دكمتا ب) لا مد وأشوران مي اس خط كي نسبت كلما ب كد منبركتا بوري منقول بي ليكن كسى خاص كما به ما من منهي تباياس كلي مع اس كي معت بريقين ښې كريكتے يفط صحى عو ياغلط گراس يې شبه پنهي كدا ام صاحب ابراميم كفلا طرفدار تھے اور بخراس کے کہ خود شرکی حیگ نہ ہوسکے اور مرطع بران کی مدد کی۔ ابرامیم نے اپنی بے ند بیری سے محملت کھائی اور بعرہ میں بنایت ولیری سے او کر ارے كئے -اس مع سے فارغ موكر منصوران اوكوں كى طرصت متوج مو احتبول في اراميم كا ساقة ديا تقاران يهام مصاحبهي تمعداس دخت مضورا يا يخت إشميداكي مقام برقعا وكوف سے چندسيل بهت يكن وكندكو ف واسف ادات سي سوا اوكرى ع ندان كوخلافت كانتى بنس محية تمع رمنصورني ايك دوسرے وارا كالى فركى يوز كى اورلغدا دكوانتخا ب كمياسته الميسي لغدادينج كرا ما م الوصيغه رجك نام فرا ك بھی کہ فورا یا بی تخت میں ما صربول۔ وہ سنوامیہ کی تبا ہی کے بعد سحم فطمہ سے چلے آئے تعے مفور نے گھیلے ہی ان کے قتل کا ارا وہ کو لیا تھا۔ تاہم میما بهانه د معوند معتا تعاد در باری ما صربهوے تو رہیے نے جرمجا بر کا عهدہ رکھتا ان منوں کے ساتھ ان کو دربارس سٹی کیاتد دنیا س ہج سے براعالم ہے" معورنے بوجیاتم نے کس سے علم کی تھیل کی ۔ ایام نے استا ووں کے نام تباسع جن کا مسلڈشاگردی بڑے محابہ کے بیجیا ہے مفورنے الم م كومن الرئيس قيدكي ليكن اس حالت سي معي اس كوان كى اون سے المینال ندتعا بغداد وارا اخلاف مونے کی وجسے علوم وفنون کا مرکز بن محیا تھا۔ طالبان کمال ما لک اسلامی کے مرگوشے سے الاکر بنداد ہی کا بنی کرتے تعے المم مبا

ک نهریته ا ورد و ربننیج کی تمی قیدگی ما است نے ان کے اثر ا و قبول ما م کو بیاے کم كرف ك، ورزيا ده كرويا تقار الإرادكي المي وإعت حس كا شهر سي البيت كي الرقفا ال ك ساقة نهايت منوص يمتى تى - ن ؛ تورى يه اثر مقاكة معورف ان كونظر نبرك القا لكن كونى امران ك اوب، وتعظيم كفل ف دكرسك تعا قيدظ دي و كاسر العلمي برابرقائم را ، الم محرف كه نقة صفى ك دست واز دوس - قيدمان بي ان تقليم يائى ال وجوه سيمفوركوا مام صاحب كى وت سيح الديشد تما و و فيد خاس في ما ميامي ا تي را جي كي اخرى تدبيرينقي كدب فحرى مي زمرد وا ديا حب ان كوزير ا رموس بدا توسیده محیارا وراسی ما الت میل قضاکی تامی عبارت سیر انسان کی میزداحیرت دبلوی می جواینے تخسوص عقا ندکی وہ سے خاص شہرت رکھتے ہیں لکتے میں الم م اعظم عي شاوان عباسيه كے مظالم ديجه وكيد كرتعك محف تصرا وروه ماستے تصرك ان كى سعنت كافاتمه واورابرامي تخت خلافت ريكن مومائيس جب المي الميم ف مفوريه لمكر، ما إجه قوالم الوحنية رمن مي ان كى ددكى تنى كين حيد ارضد وج إت سے بذات خودشرك دموسے . . . . . . . . اس فتح كے ديد معدوكا وجسب سے بیلے اومنیفرح کی طرف مبذول ہوی کیونخداے وم دم کی خبر س لك رمي خيل كرا لومنيفه رون ايماميم كواتنا ساء كالعجوايا - أورك اتنا نقدره ميعوليا وه داست ی ریافتاکد کو کی سوح محفی توان کی گرون ارول اس کی مراد برا کی ور اس في اكي الراكون روانهي كدنور أاخداد صامز مرد ..... منسور كوا مُدايشة كى بوضيفدى كى قريد رجك السادر بعاقدا وطلبيس اين استادكى اس مالت س کہیں جش بھیل مالے۔ اب اس کوبا افکر رہنے لگا۔ بخوا بنے فکرکی یہ مداکی کہنے

كى عالت يى المصاحب كوز برولوا ويا حب زبرف خون بي اثركيا اكسن مت مونے نکی تو آب مجد گئے کہ مجھے زہرہ اکھاہے رہانچ فوراً نا زیڑھتی شروع کی ا ورسجد ً کی مانت میں روح میرواز کرگئی۔ دحیات اعظم ملداول ص<del>لا</del>۔ انشانشراس امام عالى مقام كامرتبيار فع و اعلى حب نے حق و إطل كى تلخ آز ہ میں بڑکرائی جان ٹیرین تقع خاندان نبوت ہر پر وانہ وار فدا کر دی ۔ا ورمرتے مرتے حی کی طرف سے منہ ندموڑا۔ اور و نیا کو و کھا دیا کہ دیجیو فدائیا ن آل رمول ایسے ہوتے ہن تخوت بغدا دکے قہرواسنیلاے شدیدے مرعوب نہو کرمجت آل رمول میں اس طیح آخر کمٹ ابت قدم بتے ہیں۔ اور آل ربول کی محبت وا عائت میں اپنی عان کام آنے پر سجد و فکرا واکرتے من يكونخان كعقيده من ان في قتلى حياوة لاسهاة كامفيون راسخ تماييمال ا ام الک رم کابھی تھا۔ اعفول نے مدینہ میں محدمہدی نفس زکید کی معیت کرنے کی لوگو اگو رُغیب دی تھی اس لیے منصورنے امام موصوت کو کوڑوں سے بٹوایا (اما ریخ اسلام وغیرہ۔ ان دوطیل القدرا ما مول کی نتها وت بیش موفے بعد مرسلمان اصح طرح مهدی ننس زکید را در شعور کے ان مجلّزوں اور وعا وی برنجو نی رائے قائم کرسکتا ہے اور مبیک ان کی را مسلانوں یہ نہایت درجہ واجب اخرام اور لائق تقلیب را تفاقاً میں ایک میا بحث بش بومحی جے تاریخی دمیں کے اواط سے ہم نے ورج کر دیا اس پر نہایت تفیل سے بھی فلمنائكن بح ليكن بم اس بحث كوبيا ن خم كرتے بي مهدی فن زكيد كی اس والمعست کے ك اكب مصد يرفعيلى عشطيد دوم مي درج ب-كنتكواس يرتعى كدلمحا فانتوكت ننب وعظمت جمب سلما نول مي مغرض المهارمجرت سا دات مظام کے احدا دکے نامول برجس قدر الام سکھے گئے ہیں کمی ووسرے المحی خاندال

ان تا مهملی کملی شهادتو سے علاوہ دیجھے کدسا وات کے حدا دکر مرخصوص جہائی المراح حداث کے اور المراح و سری المراح و سری المراح و منا قب کتب مقبرہ احادیث و توایخ و سری المراح و منا قب کمنی ہوں منا مکن نہیں جضوت علی کرم اللہ وجد کا شارا لمستق کے نقط نظر سے عشرہ میں ہے کوئی دو سراحاشی اس سرام اللہ وجد کا شارا لمستق کے نقط نظر سے عشرہ میں ہے کوئی دو سراحاشی اس سرام کی بیاری المراح خلافت راشدہ میں سے دو سراحد سا وات کے احدا دکو لما ۔ کوئی ووسل المراح الله کوئی کی وسل المراح الله کوئی کی دوسل المراح میں الن کا شرکے المہیں اوریہ ایک ایسا شراح ماسے بھی ہے کہا ہے اللہ کوئی اس شروت میں الن کا شرکے المہیں اوریہ ایک ایسا میں شروت میں الن کا شرکے المیں المراح و شوکت میں اس کے سامنے بھی ہے تیل فونی عب سرکی صد یا سالے بھی ہے جاتم اللہ اللہ اور جاشیان بنی بہتم ہے اسی مقام پر نظر آتے ہیں المبال اللہ اور جاشیان بنی بر بر اللہ و عبا سر جوالی اللہ اور جاشیان بینم برتھے اسی مقام پر نظر آتے ہیں المبال النہ و ایک میں اللہ اور جاشیان بنی میں المبال اللہ اور جاشیان بنیم برتھے اسی مقام پر نظر آتے ہیں جوالی اللہ اور جاشیان بینم برتھے اسی مقام پر نظر آتے ہیں جوالی اللہ اور جاشیان ایک و ہونا جاتھ کی اللہ اور جاشیان بینم برتھے اسی مقام پر نظر آتے ہیں اللہ النگورونا جاتھ کی است کے سراح اللہ اللہ اور جاشیان اللہ کو ہونا جاتھ کی اللہ کا میں اللہ کا میں ہونے کی کا دور اللہ کی اللہ کی اللہ کا کر سراح اللہ کی اللہ کی اللہ کا کر سراح اللہ کی اللہ کی اللہ کا کر سراح اللہ کی اللہ کا کر سراح اللہ کی اللہ کا کر سراح اللہ کی کی کر سے کوئی کے کہ کوئی کی کر سے کہ کوئی کی کر سے کوئی کر سے کوئی کی کر سے کہ کوئی کی کر سے کوئی کی کر سے کر سراح کی کر سے کر سراح کر سراح کی کر سے کر سراح کی کر سے کر سراح کر سراح کی کر سے کر سراح کی کر سے کر سراح کر سراح کر سراح کر سراح کی کر سے کر سراح کی کر سے کر سراح کر سراح

 ارشد اسی علم اشان در در توکل اجیے طالم سے در بایس آپ کومند اور اشخاص نفرایس حن کوتخت دنیدا دکی ثوکت وظمت مبی مرعوب نه کرسکی را در اپنی دیا نول کوتبلیوں پر رکھ کراغوں نے امری کا علان کیا ہے۔ البلال ،

مورخ اسلام علامه اكبرشاه خان تحريه فرمات إي:

يزيد كحذ اخفتك جي حكومت وخلافت بي ورا شت كے اصول كومىلانو ل تيجم شركيا قعا ، ا وروه بدمجهة تعيكم ميرما وين كيليديزيد كاخليف مقرربوط نا أكب خت فلعى بعدادراس غلطى كى اصلاح مونى حاسيك رخبائ حصتين من فميراسى ليح حفرت عبدالندب دبررسى لندع كوفليفه منك كانوا بن مندتها يلكن يزيدك مبدت درياس واشته كحضال كوبني اميترك كوشستوا بالحمسب تعوميت ينجي را وربا لأخراس سمة نے اپی *بڑکیڑی کہ آج آ*کے مسلمانوں کو اس *سے دس*نگا ری حال نہیں ہوی ۔ مُستی لقطہ نقل خلافت اسلاميه كوجرقوم بإخاندان وراثنة ايناح سجح ومخت علطي اوظلم سسلاب بنوا ميدف ارْحُكومت اسلامي واني بي قوم ادرخا ندان سي باقى ركمناجا باقويدان كى غلطى تمى منوصاس يا بنواشم اگراس كو ابناخا ندانى حق تحقية توييمي ان كى غلطى وناالف في على يكريونخد و ما مين عام لوريا والخلطى مي متلامي البذ العلت اورطومت من معى تق وراثت كوجارى محماحاتا بيد راس بناء ير يوتخص كسى عاصب منطنت سابنا خى مى لىلنت داب مى تتلىبدده اكثرقل وتشدد سى كام لياكر تاب لکن انس ل و تشد د کو بنی هماس نے نبوامیہ سے حق میں مبل طبع روار کھاہے اس کی شال سى د وسرى گرنفرنسي آقى ـ

خلاصہ کلام برہے کہ رمنی نقطہ نظرے اخلافت اسلامییں یا بے عدیثے کے

ولی در در در شت کے ق مر مرف کی امنت کا حد مفا سدرتما مرصائب تر مرح ب کی بیاد ہے۔ در مرسی باعث نے سا نوال کو سب سے زیادہ نقصا ن بوتی یا یہ ویکومت، سامیہ کے روشن وجو بعبورت جبرے کو معشہ کرر آ اور رکھا ۔ ایمن کی خلافت کے زائے کی برتمیزیا ہی، س ورشت خلافت کی عست کا تیجہ یہ آبر سے ملام کی خافی ۔

، بغرض نی، مید و نبی عباس کی ملطنت کی ندسی و دینی حشیت میلانول سے نعنی نسب حبّ کے معمومین قائم میں ونیاس مبت کھوان کی مع ومنقبت کے ماک کا اعظم اور ہی دنیا کا فاعد ہ جی ہے بنی امید و بنی عباس کی کوشس مٹ جانے کے بعد بینے خاندال اس غیرزینی ملانت کے می رہے۔ ان کامبی بی حال را۔ اورا پنی قوت وٹوکت کے باعث اپنی معاصر معلنتو تصفح المعتبد وحين وصول كرتي رج ليكن بيب اسى مقام برنظر آتے ميں دويا ان كوبونا جا مي بيس اس سے انحار نہيں كه ان مي سے معن المالمين في قابل تعرف كام عبی کئے میں بیعنی نے علوم و فنون کی مدوین وا شاعت میستحن کوششیں کی میں ،اور را نی اور عبلائی میں بیب مساوی ورجد پر مرکز انتین میں یک انتین مرفض متیال الیمی سى نظرة ما تى سى جوملك مروا فى كفلات على كرف اور دود ان حفرت خسيدالانام عليه العدادة والسلام سالفت ومحبت ركلفيس خامس طور يرنيك للم برابني وه فات اقدس ومقدس مع جن كانام مامي عمران عبدالغريز مليفه الموى ب - الام المبد حفرت علامه ابوا نكلام أز أو تحرير فرماتي ب.-

عِركِوں نه وه لوگ ستنی لول که ایسے بیٹی لوگون سے وه بزرگ حق ومحبد المبنیة المبنی جمال نتی است می است می ایس می المبنی تامع بدعات موانیدونجار منی عفرات عمرا بن عبدالعزیز رخ

تع يجن كو عكمة المنياف الني فالذان من بداكيا ما كال كدوسة في رست زيلية اسلامید کا حیا ہو اور د مک صفوش کے اہلی و محدثات ہو ہنیصال فرہائیں یہاں وح، وگرامی نے امر بالمو دن وہنی عن المنسكر كئ توبديكى ۔ اور ايک ايک كرمے بنی اميته وال مروان كى بيداكى بونى ان محدًات وبدعات ومنكرات شنيد كاان داد كيا. حنهول نے خیرالقرون کی شریست خالص کو آلووه و مکد فیق ومعاصی ثبتی کردیاتها ۔ اوراس فرج سنت في خليل في ركسنت رسول اكرم هي حيات بعدالمات موفي. نوى الله مضحمة وستكول لله مساعيدا: ان طريني اميد وآل مروال كي كي سب سے برگ یا و م شربوت اور برمصیت وفت وعدوان برعت ثنیعه وتھی حب کا انتقال ندا تباع برا دران شعه نے شروع کیا ۔ اورا فوس کا کشاید تے کہ کرتے ہیں۔ يضب سے پہلے سرزین اسلام میں جرحم و محبت اور سلح وانوت ہی کی محرز ری کے یے بی تقی سب وشتم ولون ونبرے کا تخرینی امیدنے ہویا اور مقدس ما جد سلامی جصرت عباءت وطاعت اللي وافكارواشغال مقدسك يديناني كني تيس مليف اغرامن فنسانيه نكره سياسيد ، الل بيت نبوت اورحضرت امرعليدال لام يرعل نبيد سنت مینا شروع کی اورمبد کے خطبہ تا نیرمی اس فعل سیع و منکر کو کہ بنیں جانتا اس کو تغلول ساتعبيركوون وخل كرويا خياني تحبيرت يجي كاصداؤ ومين طبيب منبرر ويتصف تظافر تحميد وتقديس وصلواة وتنيم كع بعدة خربس صرت على عليه السلام رعلانيد معنت بفيتج تمطور بيترير للم سے وگو ل كى زبا نور كواس طرح لرزا ن وترسا س د كھتے تھے كەكى كو ، سرم ح فت عليم وسعصية كبرى ومتك شريعية المبيد سيفلات لكشابي كي مرات نس موتي هي -الاماشاء الله وهم الذير بالخوف عليهم والاهم وعزنون يكن الغ

الله النه كياشان ومرتبه بداس امها فيقام وسادات كي ميدو احب الاخرام كاكم

ایج بی باوجوداس کی کا ال فام ری شکت کے بادش و دفقر وصفیر و بعیرب ہی اس کی امعے و منعتب کاخراج ازر وعقید یہ بی ہوتی ہے ۔ ورند کتے اموی وعباسی ودی کے ماعز ان کے ماعز ان کی محت فی معبت کی ٹان مہی ہوتی ہے ۔ ورند کتے اموی وعباسی ودی کے بادشا بان فل لم وحا برایے ہو چکے ہیں جن کے محا مدومنا قب بہت کچھ بیان ہو ہے لیکن اور شام بر بنی تھے۔ ونیا نے بان کو کم سر محبل دیا ۔ اب اگران عام ومنا اس فی وہ ان کو دم رائے تو مراسرایک سرود ہے منطام اور بے جاکام معلوم کی اور اس کی استری کو میں علیما اور بے جاکام معلوم ہوتا ہے۔ شاعر بے مثال علام اقبال نے جناب الام میں علیما اسلام کی شقبت کاری کرتے ہوت کی ایک وہ سرائی حن بالام میں علیما اسلام کی شقبت کاری کرتے ہوت کیا ہی خوب مکل ہے۔

شوکت شام و فر بغدا درفت مطوت غرنا طهم از دیا در تارم از دیا در تارم از خمیرا و ایمان منو ز ماره از خمیرا و ایمان منو ز میمان منو ز میمان میمان

## منزه زرگان سا د آ

حضرت آلمیل کے بارہ فرزند تھے جن کا ذکر تورات میں موجو دہے۔ از آنجل قیدار کی اولا دکی سکونت سرزمین حجاز ہیں ہی اور انہیں کی اولا دمیں عدما ن بن اد بن ادو دتھے محدثین ومور خین اسلام کا بیان ہے کہ حضور سرور کا کنات اپنے شجر کا نسب کا اتصال عدما ن تک ملا مرفر ماتے تھے حضور سرور عالم کاسل انسب حضرت

برسيعليه لسلام الويحضرت آلوم عليه اسلامة تك منرار إكتب تذكره وآبار يخ من مع ا به اور کو بی شک نبس که حصنور کانسب دنیا کا مبترین اوضیح ترین نب ہے سکین مرور ان مند بسیده ک بعث اس سل کے تمام اموار کا محفوظ رہنا اس سے قائل عور موما تا ہے کہ م عرب البيغة شهور وبعيدمورث مصلالا نسيقص كيفيس كثر درميا في ميمول كورك كروية تع يس مماية الم مختر مكره كوعدا ن ع شروع كرت س-اعدنال اصاحب عاص التواسيخ ان كى وحيسسيدك وكرس كفت بيك ان ك ،سی سدار دشمن تعاقب میں تھے کہ غیب سے ایک اِ تعدنو دا رہوا اورا کیب میا عقد تیزو تشد نے آپ کے ان دشمنوں کو لاک کرویا عرب ہی آپ کی اولاو آل مدنا ن مثمورہے اور صور مسلم اسی فاندان سے میں۔ان کے بیٹے (معد ابوے جہرت عقلمندوسین ووجبیہ تے ا ود ان کی سنت الوقضا علیمی ان کے بیٹے ( ٹرار ) ہوے جن کی سنت الایا وتعمال کی ولاوت کے وقت ان کے والدنے ہزا راونٹ قربا فی کئے ان کے فرز نر ارمضر انہو جوا نے حن وجال کے میے سٹہوریں ان کے فرز ند (الیاس) ہو سے ان کی کنیت ابا عمو عنی و برسسیدید بیان کی جاتی ہے کہ عالت نااسیدی آپ کی بیدایش موی تعی ان کے فرز م ( درکه )بوے جن کا نام عال می تقا ان کے فرز ند (حر کمید اور ان کے فرزند (کناند بوے يتام امواب افي افي وقت سمردار قبلدا ورمتا بمتيول سي تعے اور في فكيس كح صنوصليم كافا فدان ا فاعن حيد معزز ومتاز راب-سب سے اول اس خاندان کی سیمتا زم تی نے اس خاندان کو اقتب قراش ے لعب روا وہ (لصر) بن منان فركورس ان كىكنيت الم محلدمے يعن معنفين نے بیان فرا یا ہے کہ لقب قراش سب سے اول فہر کو لِاج ان کے بیتے میں معا فظ عرا تی کج

مية كامنهور منعوب

الماقريش فالاصح فعسر جماعها والأكثرون التض قرنش كى وجتسميه عيى تعدو لموريربيان بونى بدا زانخلديه كه تقرش معنى جمع كردن وگرد اکدن آیا ہے اور آپ نے اپنے آبا و احدا د کی اولا د کو یک حاصم کیا حسے تریش نام موا محمعظمین آب کی حب قدراو لا و موی قریش کهلائی ا ورسرداری مکه آب کی ولا میں متوارث رہی نضرب کنا نہ ذکور کے فرزند ( ما لکس ) سروار سکے ہے ان کے بعد ان کے فرز ندر فھر) ہوہے جن کا نام عامر بھی تھا ۔اور یہ قرلیں کے سردار تھے ان کے بعد ان کے فرزند(غالب) سردار قریش ہوے ۔ان کے بعدان کے جانین اور سردار فوم ان کے فرزند ( لوکی ) ہوے ان کے بعدان کے فرز ند رکعی ) سردار قوم ہوے اوالت کے معبدان کے فرزند (هر ٥) سردار قوم جوے التے مبدان کے فرزند (کلاپ) پرسردار متقل ہوی ان کے نامور فرزند (قصی ) ہوے جواپنی عزت واقتدار کے بی ظامے ض طور پرشہور مں اور دار الندوہ کے بانی بھی نہی ہیں۔ تو نیت جسیرم بھی ان سے متعلق ہو سقایہ اورفاوہ کامضی انہوں نے قائم کیا مشعر حرام عبی الیں کی ایجادہے۔ تصى كے مبدر ياست قرئي رعبدمنا فٹ )كولى ان كے ايك فرزندا اسم ام گرامی سردار موسے اور ما لا نومضی مقایہ ورفا وہ بھی ان سے متلق ہوگیا ۔ انہول فيحرم كنبهين نهايت عمده انتفا ات كئے قيصرروم وشاه ص اور ديگرف لاع انول ف اغراض تحارت معالمات كئ وجر ميدان كى يدبيان كى ما تى م اغول

زا نہ قعط یں وگوں کو شور بہ میں روشیال جورکرکے کھلائی تقیں بعشم چوراکرنے کے معنی آتا ہیں۔ آتا ہیں۔ ان کے فرزند (عبار مطلب) ہوئے جاہ زمزم انتیس کی سرداری کے زانہ میں ودباره دریافت موکرصاف کیاگیا ۔ ن کے فرز نداع کی لفت اندی تو نویسے کی اور اور بین بینا عبد طلب نے ندرا نی تنی که خدا ان کودس فرز ندعا کرے تو ن یرسے ایک کوخدا کی راہیں فرج کریں گے جب ان کے وس بیٹے جوان ہوگئے توقی فی گئے توقی فی الاج خباب عبد للہ کے ام آیا ۔ انہوں نے اپنے اس بیٹ بینی عبد اللہ کو وسی کرنا جا با گر بالافر ن کے براے ووسو اور دوسے صفرت عبد اللہ بیدر رسول تعبول میں دو قر اپنی سی فرز ندیوں بینی حضرت ملیل اور دوسے صفرت عبد اللہ بیدر رسول تعبول میں

کز دیمکه الی اشام منورگر و ید مهدراگشت محیط و مهدمبا درگردید مهداک من ز اخلاق معطسرگردید و خمنش سوخته داغ موالابست رگردید شبه بلاد مخرج شب ا نور بوُ و محدوثام چه باشد که زشرق آ عز مه آ فاق زا نوارمئوگششت چ زگنجندُ اعلی مروشس کوثرشد عاقبت برفلک عزوعلاجا دار د برکدا زصد ق یفین خاک بری ورید مرگزاز بهی سموے نه پذیر وسفکی مرگیا ہے که زابر کرمش تر محروید شرامحد که زونیا و دین حقی را بمداز دو لت آس ال میسر گردید در محمد که الله المجامح حدیث قال

السلام التي ترگوم و ديا ئي جو د السلام الت نازه ترگلبرگ محوال في جو د السلام الت تازه ترگلبرگ محوال في جو د السلام الت تا نخه ال از حبی المروم کو نق معنی تن تو از آئينه گيتی ز د و و السلام الت آنخه نا مدورم کو کون است المسلام الت آنخه با مدورم کو کون المست السلام الت آنخه بر فرش دابت به و المسلس دارک زشب کروند تا دارد و به المسلس السلام الت آنخه بو فرش دابت به و جرکلي در موت و و رجاني نقوا ندک و د السلام الت آنخه بودم در بر مست و در مرم سود او در داخم تمنائ تو بود و در مرم سود او در داخم تمنائ تو بود

صدملامت می فرنتم بردم اے فخر کوام بوکد آید کیے علیکم درجواب صدسالا م

وكرته بويا تخضرت

الال المرت [ ایخ ولاوت کے تعین میں اختلات ہے لیکن اس قدر تنفق علیہ ہے کہ اہ رہے ا ماری ولا و اے مفتہ دوم کی ابتدائی جارتا ریخوں میں ووشنبہ کے دن ولادت باساوت موی اور صبیا کہ سیر قالبنی میں تحریب مصرکے مشہور مئیت والن عالم محوویا شافلی نے ولا ا ریاصنی نصطعی خوربیژ؛ بت کیا ہے کہ ربیع ان ول ندکور کی ان ؛ ریخوں میں دوشنبہ کا ول ہو ؟ ریخ واقع ہوا ہیں بہتی تا ہیخ و لاوت باسعا ،ت ہے پہنی 9 مربع ان ول روز و وشنبه مطابق . م را پریل سلت کے عمیوی ۔

عت ب سے پہلے صورا قدس نے ابنی والدہ بحیرکا وودہ پیا۔ دوتین روز کے بعد رصن اور اس کے بعد طبید سدیا آ ب کو دودہ بلایا۔ شرفار عرب ہی وقوم کا گائی شرخوا ربچ ل کوا طرات کے دیمیات میں جیج دیتے تھے تاکہ باد نیٹ مینوں کی صحبت میں ضاحت و باخت کا جو بربیدا ہو۔ باختلافات روایا ت آنحفرت سلم جیسال کے طبیر میں تاکہ بازی میں رہے۔ جوابنی ضاحت کے لیے خاص طور پر عرب میں شہور تھا بی سعداسی قبیلہ کا نام ہے۔

يم بن، ست بيت وثق لذا سمه يعلمه - فذوا لعرش محمَّةُ و مذا محمِّر المحرِّر المعرَّر المدارح النبوة ) -واُل عمر سيصنوصنعم ف إغراض تجارت شام وبصرى ويمن ك مفركة اورحضو كا دیا نت دامانت وصدق وطہارت کی شہرت عام طور پر مرکئی عامرہ ضامس آب کو امین کے لقب سے یا دکرنے نکئے حضرت خدیحہ کی طرف سے باغراص تجارت آنحضرت نے شام کا مغرکیآ وابس آنے سے تقریباً نین او بعد حضرت خدیج نے آپ کے پاس نواح کا بیغام ویا مناح کی قرار واو موگھئیا ورتا ریخ معین بربعوصٰ با نسوطلائی ورہم زر کا مبین عقد ہوگئیا حیّا ب ابوطالب نے حظبهٔ نخاح برفیعها - آنخفرت صلعم کی عمر شریف اس و قت ه ۲ سال متی -المعفرة ملعم كى بيدايل كے زان من مشكل سكدنے كمدكوب كيستى كى مندى بناكلا تعافوه خاند كعبدي لقول مورغين تين وسائفه مت موجو وتصحيح رجن كي يستش خدا وندقدوس ك اس ا اقل ببیت وضع للناس ایس شب وروزعلانیه کی جاتی سخی اس وارالاصنام متولی ا ورکلیدبرد ارخود حنورکے اہل خاندان ہی تھے۔گرانخضرت سلیم نے ان بتو ل کے آگے لبھی سرز جمکایا اور ندد گررسوم جا لمیت میں سرکت کی حب آ تضرب کھتے تھے کہ کعبد کے تبوں کے ماننے حاجی لوگ! جے بیاتے دہ اور ان کی عورتیں تبوں کے ماننے ناچے کاتے ہیں تواس سے آپ کوسخت صدمہ بوتا تھا۔ آنھنرت مسم کامعول تھاکہ غارموا میں ماکرمصرون عبادت الهى رہتے تھے۔ اورغور و فكروعبرت يذيري أب كاشغله مبح وشام تھا۔ ايك و نظام مراس آب حب معول معروف مراقبه وعبادت تص كه فرشته عنيب في آب سے كما ( آخرا ماسمردبك الدى خلق ... ( لم) الزمن سلمار وي جارى بوا يحصور في اس واقعه كو ب سے اول مفرت مذیحہ برظا مرکیا اوراس کے بعد دیجرمقراب بارکا و نبوی سلیا ن ہوتے گئے۔ یوسب کچھ لوشیدہ طور پر جواا ورضا مس طور پراس کا اہتمام تھا۔ کہمرا ن مام کے

ردن اس کا علان نه مونے بائے نیا زک اواکر نے کے بیے معنو تیں کہ گائی ہیں اور سے اس کا علان نہ مونے بائے نیا زک اواکر نے کے بیے معنو تیں کا رہا ۔ با آخر حکو خدا و نہ ہوا ۔ با آخر حکو خدا ت نہ کا در بین آخر ہوا ۔ با اور فرا یا کہ اگر میں یہ کہوں کہ بہاڑ کے عقب سے لئے آئر آ ہوا تھ کہ اسے میں مجود کے جواب لا با ور فرا یا کہ اگر میں وق القول مق آخر تے تعلیم نے فرا یا آئر تھا ہوا تھا ۔ اور میں نازل ہوگا ۔ اور شریع نازل ہوگا ۔ اور شریع نے دور اللہ مندا و ندی نازل ہوگا ۔

اس واقعہ کے چدروز بعد حصنو مسلم نے خباب علی مرتفنی کو عکم دیا کہ دہوت کا سامان کر وائی خفرت فی کو کر آنا خصرت فی کئی ہے کہ کا میں وہ جیز ہے کہ آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کو نفیل ہے اس ارگواں کے مجر خرا یا کہ میں وہ جیز ہے کہ آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کو نفیل ہے اس ارگواں کے اعلانے میں کون میراساتھ دسے گا۔ تمام محلس میں ناٹا تھا، دفعہ تصرت علی نے افھار کہا کہ مجھ کو آشو ہے جہ میں گئی تبلی ہیں اور گویں سب سے نوعم ہوں تاہم میں آپ کا ساتھ ووں گا قریش کے لئے بھا کی جیرت المحیر منطر تفاکہ دوخص جن میں ایک میزوہ مال فی جا ہے دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں حاصر نی کوئی ساختہ منہی آگئی کی کر ز لمدنی نے دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں حاصر نی کوئی ساختہ منہی آگئی کی کر ز لمدنی نے دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں حاصر نی کوئی ساختہ منہی آگئی کیکن آگے جل کر ز لمدنی نے دنیا کی عدم ایا ہے تھا۔ درسر و النبی ا

الغرض البتين اسلام كى ايسجاعت رفته رفته تيار موكئ كفارة رش في اقت المتعاطمة على المتعنى المتحديث المتعنى المتعنى المتعنى المتعنى المتعنى المتعنى المتعنى المتحديث المتعنى الم

زى سے تجماكر دخست كرديا يونخه آخفرت سلى كرن سے تبليغ وبدايت كاسلىلى جارى تعامروروسا ، قرلش كى اكب جاعت جناب ابوطالب كے باس آئى اور ان سے كہاكتها بعقیجا ہارے بتول کی تو ہین کرناہے اور میں گراہ بتا تا ہے بس یا تو تم ورمیان سے مرجاؤ بم محدَّت خود فصل كرس اورياتم خود محرِّك ساته بها رسمقا لبدكا وُكْه بها راتمها را فصله تواركرك رجناب ابوطالب نحب يه نزاكت بيدا هوقي ديمي توآب في الخضرت خرايا كهجانعم ميرسے اوپراتنا بارنہ ڈال جیئے میں نہ اٹھا سکوں یصفورنے آب دیدہ موکر جواب دیاکہ نجها اگرمیرے ایک فی تیمی شمس اور دوسرے میں قمریہ لوگ لاکر دیں تب بھی میں اپنے فرضے اد اکرنے سے بازنہ آوُنگا۔ بیضدا وندعالم اینا وعدہ بورا کرے گاا وریامی خوداس پرنشار مو خباب ابوطالب اس جواب مصخت متناثرا ويها بريده موس اور كينے لكے كداب كو في شخ مجهدنه تجاشسك كاحاا وراينا فرض بوراكر الغرض انواع واقسام کی اوسین کفار قراش نے آنحفرت اور آمیے مبان نشاروں کوہنجا اسى يليحبشه كى يوت كى تجويز ويش موكزريك آئى كفارة رش في أنحضرت اورآب كے رفقاً **خاص سے کال** مقاطعہ کرلیا اور آنحضرت عمرے قبل کا مطالبہ تحریر ہو کردر کعبہ برآویزاں کیا گیا ہو لدينه بخباب ابولمالب في استحى اورمجبورى كى حالت بريح اپنے خاندان كے شوب والاب نياه لى اورين سال كى جى خى اوتولىيىن سے دال بسركى اس كى تفسيلات كتب ارجى س درج بي سنايس بدا قامت ختم بوى اسى سال نازينگاند فرض يدى اسى ال صنور كومورج بونى اسى سال حفرت الوطالب اور حضرت فديحه كا أنتقال بهواحس كے باعث يرسال هام الحزن مي الم تحديد تها في ختيال لانول كي فيل عاعت رجاري كيس توصور معرف وحوب الأ غرمن سے مانیٹ کا سفر کیا گروہ ال جی ہے صورت درمیش ہوی اور و ہا کے لوگوں نے طرح طراخ خرج

ایدا دی اورا بانت میں کوئی د قیقه باتی نهجیورا رآ تخضرت صنعم نے طالف سے واتبی میں جیند تخلدوحرامين قيام كيا اوربالآ فرمطعم بن ندى كى حايت وحفاظت ميرة بيه كحدم تشريف الت كفا قرلش كے ظلم و جورمیں كوئى كمى واقع ندم ى جھنورسرور عالم شفاعين موافق حالا وقرائن كى بنايسلانول كويترب درينه كى النات بيرت كرف كى اجا زت دى ككسي طرح كفار قرین کے منا مے نجات ال سکے رفتہ رفتہ اکٹر ملمان میڈیس بنچ گئے کہ میں معدودے چند صلابها وردبين وه المناص بجلسي كي وجدس مجورته رمكة - قرآن شريب بهي المفلس و مجوميلما تول كاوكرب روانسستضعفين من الرجل والنساء والولان الذين مقوتو دينا اخرجنامن خالع لقرية الظالع اهلها) جب كنار قريش في معلوم كياكم المان يت مسامن وأرا م كساته جرا كوشة علة مي توانبول في وارا لندوه مي الهم مثاورت كے ساتة قرار ديا كر فحد كے قتل محمد ليئے مرتب لي ايك ايك تخص كا انتخاب كيا جائے اوريد سب انتخاص ملکرایک ساتھ انتھزت کو آل کر دیں. یہ نوٹ کے تیر بویں سال سمے دا قعات ہیں کھیام نے ہیم صنور کے تش کرنے کی قرار وا و کی۔ اوہ انکام رہا نی کی قمیل می صنور نے مدینہ کی طر ہجرت کا عزم فر ا یا عاعت کفار فے آ تحفرات کے مکان کا محاصرہ بعزم قتل کیاجب رات زیا ده گزرگئی تو قدرت نے النسی غافل کردیا اور آنحضرت ملحم کان سے با مرتشریف لاسے اورحب قرار دا دہجرت فرمائی مینا طبیبین بنے کرکلٹوم بن البدم کے مکان میں نز ول طال فرایا - مدینه منوره می آنحصزت کا داخله ۸ رربیج الا قاستنار نبوی مطابق ۲۰ رسم برستانی می لومواراوربها لهنيجيرسب سيهط أتحفزت خ سجدنوي كى نبياد والى ص كا ذكر كلام إك م ب والمسعداسس على القوي المن اول يومر .... الحى المي محدكم تعل حفرت ابوا یوب انضار می کامکان تھا حس صنورنے قیام فرایا اس محدے ایک موشیل

كيم مقف جيوتره غفا جوصف كهلآما تفااوران لوكول كي بدا قامت كاه تقى جوا سلام لان تفح ، وراینا ذاتی گرمارینه رکھتے تھے۔ اسی سال افران کی ابتدا ہوی راسی سال مہاجر مجانصاً می حضوصلهم نے موا خات کرای کہ بے خانمان مہاہرین کی بود و باش کاعارضی نتظام موجاً اسىسال بدود مديندس تخضرت فيمايده قام كيار مستنسمه مي تول قبله على ي آني - اب تك نما زميت المقدس كى طرف را بي جاتي ا تعی " ینده سے ملا اوْں کو حرم کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز ٹرھنے کا حکم ہوا اوراسی سال قتا في بل الشركامكم اللهوا (قا تلوا في سبيل الله الذين بيت تلويكم) يين فداكى داه میں ان لوگوں سے لا وجوتم سے اڑتے ہیں۔ اومر قریش نے ہجرت سے سائقہی مینہ پر حارکہ ا تها بآلاخر بدركا معرك بتاريخ ، اررمضان سنت ميش آيا يشكراسلام كى كل تعداد ١٠١٣م تعي جن سے ساتھ مہاجرین اور باقی انصار تھے کھنار قریش کے شکر میں ہزار آومیوں کی ہے۔ تقى اور موروارو ل كارساله تقار خداوند عالم نے اس محت آز مایش میں شکراسلام کوفتح و نصرت عطا فرہائی عنبہ اورا بوہل قبل ہوے اس کے بعداسی سال غزوہ سویق درمیش ہواب اس ابوسفیان في واقد بركا بدله اپنی قیاد ت س اینا جا با گرنتی صرف به عملا کرسلان ل آمد کی خبرس کر بھاگا اورا بنا سا مان رسد مینے ستو کے تصلے بھینیک گیا جو ملا نوں کے القہائے اسی لیے یہ غز وہ مولی سے موموم ہے اسی مال پینے سیائیہ میں سیدۃ النیا والعالمین کاعتمہ حناب امترسے موا ۔اس کے مالات هناب فاطرز برائے ذکر میں بیان مول گے۔اسی ک رمضاك كمدوزك فرض موس اورصد قاعيد وين كاحكم موا نازعيا يجيهلي بارا واكى إُنَّىٰ۔اسی سال غزوہ سنی فنیقاع واقع ہوا ۔ و والتحميم اس ال مي غزوه عظفان وغزوه بني سليم دا تع بوے اسى مال

ا با برخ د ار رمضا ن حضرت الم حسن كى ولادت باسعادت موتى مشهورترين والهم ترين وا اس ال كاغزوة اكسب جوماه شوال بي مواكفار كمدني بدري انتقام لين كسف وم الحزم كرميا تھاجتی کہ خاتو نان قرنش میں خاکسیں شرکت کے لیے، ٹی تقیس بشکراسلام میں محارمین کی تعلقا لسن حبُّك يں.. يتى يصعب بن عمصاحب علم تھے۔ زبير من تعوام رسانے کے افسرتھے اور حفرت مخره فیرزره بوش حکد فوج کے سروار مقربوے عبدالندن جبیر قبلی تیراندارو كافسرتم اول اول شكراسلام كوفتح كالريضل بوي نيكن عني تيراندا زول كي ملدياز كا اوزا عاقبت الديشي سے اله ائ كارخ برأن اور فكر اسلام من انتشار كى كيفيت بيدا موجعي -مصعب بن عمركوا بن قميد نے شہد كرديا اور فل جوا كه خود حناب رمول مقبل مى شهد دم كئے حب بعد سرائم كى نظر اسلام مى بىدا بوگھى . اسى منگام دُوار وگيرس ابن قميد في جيروُ مبارک نبوی پر بلوار کا وارکیاحب کےصدمہ سے دو کڑیا ں چیرومبارک میں چھ کررہ گئیں۔ الآفر خاب ربول كريم معم حينعان شاران خاص كے ساتھ بہاؤى يرحوه عطف البعظا نے اس طرف پڑھنے کا ارا وہ کیا گر روک ویا گیاصف پڑو ہی موکہ یں وصنی مشی کے حربہ یکھی شيدموك الغرمن غروه احدكاخا ته اس طرح مو أكدام زملانول كى كال نتح ت تعبيركما ما ہے۔ اور نشکت سے ۔اس سال وراثت کے احکام مین ازل ہوئے اور ناح مشرک حوام اس سال سرایا سان سلمدای نمیس و بیرمعونه و وقهدر نتیج در میسیشس بروسیکی مع السبان مي خباب اما م حسين عليه اسلا م كي وادت باسما دت بو كي شوال مي خرا ن امسك عن عن كا وربقول معن حرمت شاب ك اكلام مي اسى سال اللهوك و غز د کوننی نصیراه رمعالاول می واقع جود

و واقع م اس ال عزده نبي معطلت واقع موارت بن إني حرار خاندان البوصطلق كا رئیں تنا۔ اس نے مینطیب برنوج کٹی کا ارا وہ کیا اور بالاحراشکر اسلام کی آید کی خبرسن کر سیاستے فرار ہو میا ساکنال میں نے الکر اسلام سے مقا بلکیا ان کے دس آومی مارے گئے اور قریباً -- ۲ الرفا رموے؛ قی فرار ہوگئے اسی سال حصرت جریہ سے انحصر صلح ہے شا وی کی اسی اکا مشور واهم زین وا قد حبّگ احراب ہے جس بی اہل عرب و بہود کے تنفقہ نشکرنے حن کی تقدام حيمس مزارعتى منا انوك سعمقا لمركيا ان كا قائمة ظمر س حنگ مي اور مفيان تھا چھنرت لمان فارسی کی شورہ سے صنور سلم نے ما فعا رجگ کے لئے مندق تبارکرای جے میں دن میں تن فرار متبرك إلوال في كمودكرتيا رئيا اس البلاعظيم كا ذكر كلام السرس آيا ہے - (هذا لك الله الموصنون ونمالزلوازلزالاً شديدًا ) ايك ، وتك محاصري في اس شدت عاصره كياكه محصورين بيخ ملا ذ ل پرتين تين وقت كے فاقے گذر گئے . إلا خرمخالفين اللام كے سرو ارو وروب سحمثهور بها درول نے عام حملہ کیا ۔عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدو دہے خیاب الميركا دست برست مقابله مواحس مي عمرو اراگيا تا م د ل شكرا سلام برتيراور تيرد ل كاسبند بر را - الكنر محاصره ك طول اور ويحر مثلات سه عاجز آ كو شكر خالفين اسلاخ شروعي بني قرنطية چون خندق کے دوران میں لیا نول کی مخالفت کی لہذا ان کا محاصرہ نشکر اسلام نے م<sup>نیا</sup> ا كيساه ة كك كيا با لآخران كى ورخواست يرمعدبن معا وْحَكُم قرار وسُف كِنَّهُ اور انهو النَّحِي الْبِن ينى يى قرنط يت كامكم ديا غاز خوف اوريرد كانسوان كالحكم عيى اسى مال ازل بواتينلى كى زوج سے جواز تخاح اور تیم وظہا مطعال کے احکام می اسی سال دئے گئے۔ و السال أنحفرت لعم في مبرم مكه مغرفوا يا عمره كا احرام بالمصافحة اصاب بمركاب تمع عسفاً كبنجكم معلوم بواكه كعنار قرنس آ، وميكم

سير به برقر سحن من من من به بين قيام كياس عنه من المواقع من الموقع المو

ما فول سے ہود کامق بلہ موجس میں ہیو و ٹاکام رہے چھنوصلعی ہے مع عنصصی بدهمره اوا فرمایا ٨ هر ال سال ١٤ الم ترين واقعه غزو موثد ہے مينا نوں كالفكرس من تين نزا الشكرى تصدمار ث بن عمير قاصدرول المسلم كقل كقصاص كي مر عشرجل بن عمرو با دشاه بصرى برحله كرنے كوروانه مواحب كامقالبه أيك لا كھ نشكر حرار سے مواد يدبن حارثة مصرت حبفرطيا تناوعبدالله بن رواحديج بعدد يركي شهيد موس اور بعدي حضرت خالدبن وليدنشكراسِلام كوناكام إس بيرآئ ووسرام شهور واسم واقعه اس سال كافتح محدث اس کے واقعات یہ ہیں کہ قبیلہ خزاعہ پر جرم ملانوں کا علیت تھا بنو بجرنے باعات رؤسائے قر بن حلوکیا خسنرا عد نے بدرجہ مجبوری حرم یں بنا م لی اور حالانچہ حرم محترم میں قبا ان مو تعاصدو دحرم كم اندرخزا عدكاخون بهايامحيا يصنوصلهم كويه واقعات من كرسخت رنح مواا ورافي بذربيدسفا رت بيام بهيجا كدمتولين كافون بهاد ياجائي اور قريش بنو بجرى مايت سيرسكش روما میں ۔نیزمعا بدؤ صدمید یک کا تعدم مونے کا اعلان کرویا جائے ۔قرنش نے صرف آخری شرط منفورکی اوراس سے بعدا بوسفیا ن کوسٹر کرے ہیں اینا تغیر نیا کر بھیجاکہ مدیبہ کے معابرہ کی تجدیہ كرا في مائع كريك ردوائي بي مودري انخفرت العرف ١٠ مردمف ن كونكراسلام كي سراه جس بی وس بزارشکری تھے سحد معظمہ کی جا نب عزمیت فر مائی اور مفیان حامر سی کے لیے محت إبرايا اوركر فقار موحيا- إلا فرحفرت عيائش كم كيف شفي اس في قبول اسلام كا اللهاركيا. تشکراسلام مغیر کسی قابل ذکر فالفت کے واضل محدموا ۔اعلان کر دیا محیاکد و تنص غیر سلے رہے گا، ابوسفيان كع كمرس بيّا و كالله يا جوض ابنا دروازه بنده كك كالسه امن ديا حائ كاله فانه كنبدك تمام مت خلوا وم محص حب حرم ال اصنام كى آلائش على بوكيا توحف وملع حضر بال فطار المراه حرم مي و أهل موئ اور نا زا دا كى ا وروه خلي<sup>ر</sup> سلمت برُّها جرْ مارِيخ اسلام مکد این عاف آیا از ده یا دگاه دے کو دے می طب بوکر کا کر شیر معلومت بی آب ت سا قدکیا سلوک کرنے والا جول کفا رہے جو اب دیا کہ ست خ کوسر و بین ان کے کردیے برائی اس اپنی زیاد تیول کے برسیس امید ہے کہ قوم بعد ف کرے ہو ۔ سرکے جو ب بس جتا اللہ سین نے وہی علیہ کہا ج اپنے اسلام میں ہے صفاح ہورہ کا کا فریب عنب کم ایور دھروا و استحر المطلق علی میں جاؤجم آزا و مورتم برکوئی الزام منہیں ہے ۔ یاس ان دینی معام ہے الفتی سے موہوم ہے ۔

فتح محدمت بعدي معلوم مبواكتعبيد موازن وتقيف نينساه يؤار كامقا مدكيت فهيب ما ما ك كفي المخضرت صلعم ال خبركوس كر بار د نهرار فوج ك ساتحد آهم فيص ليكن اس تعدا دميس بكثرت طلقا ا ورجد بدالاسلام نا تجربه كاراننخاص تمصے وا وى خين ميں مقابله بوابیلی بی تر میل شکراسلام کے یاول اکبرگئے ، ورسوائے چندمان نارا ن خام کے التخصرت محبيلومي كوئى باقى ندربا - بالآخر خدا وندعا لمرف مسلما نول كے قلوب يرسكميندا ز فرالی اورا زمروجمتع موکرملانول نے لٹکرکفارکشکست دی۔ یہ وسی تطریح جس کاذکر تورة توبيس الرطح بواب (ويوم حنين اذاع عبدتكم كرَّتُكم .... ثم إن الله سكينتة عيارسوله وعيل المومنين كفارك كمكت وروه فوج ما لفت واول ال مِن مَم مِه يُ ان دو نول مقامات يرهي مقابله موا مُرج بحداسلامي حنگ مرا فعت كايبلو یے ہوئے ہوتی تمی اوران سے تھے زیادہ اندیش ہی سلمانوں کو نہ تمامیں ون کے بعد لها لهن كامحاصره برخاست كرويا تميا -اسى مال ابراميم بن رمول منصلح كي ولاوت الج البطر كيطن سے موى -

لحدكرت كے ليفرتب كيا ہے۔ ينجرن منكر مخصر يصلى في تن مزار فوج كے ساتھ كوچ كيا إَنْوَكِ بَنْ كُرُ مِعِنُومِ مِواكِدِ يَهْ جِرِ عُلِطِ عَنْى آنصَرت نے وال سِ روز قیام کیا اورعیا کی سروارو سے معا ہوات دوستا مذکئے حکم زکوا ہ جبی اسی سال نا ز ل موا۔ اور نجاشی باوشاہ صبش کی نا ز حیّا ز و غائب بھی،سی سال پڑھی گئی۔ وقالعُ مناهم افتح محدك بعدت اسلام من فوج درفوج النخاص ثنا ل مون كل دینی اورونیوی اصلاحات کے متعدوا حکام دئے گئے ۔اسی سال آنھنر بے لیم نے ج ود آ ادا فرایا اورخطبه نصیحوالین ارشا و فرایاحس می بش بها نصائح مسانوں کو کئے وین تی کی تقل كامر دوسًا يأكيا-وقالُع سلاهم اس سال کا اہم ترین وا قدیضورا قدس سلیم کی وفات ہے ۔ اصفر ك أخرمي درومرا ور كاركار كارشايت شروع مونى الآخرتاني اربي اللل روز دومن بيطابي فى سلسلىم بعر ١٣ سال روح اقدس نے مبرم اطهر سے مغا رقت كى رضا ب ايٹر نے مارہ ابوللحدث قبركهودى اورص بسترير حصنور نفي وفات يا نى حتى وہى قبرس بھيا ديا گيا جيم اطهركو مضرت علَى وْضَلْ بن عباس على حاسا مدبن زيد وعبد الرحن بن عوبين في قبر شريب بي آمارا اس مدمك مم فيهايت اخقمارك ساته تعين الهم وقالع كا اندراج كرد إب. السي خقر صنول إلى المهتم بالشال وا قات كالقنسلي اورعا مع بيان نه توكمن بوكل معد ا ورنه ہاری اس مخفر کتاب کا موضوع اصلی یہ بے زرگان سا دا شکے بیا ن کےسلیان اس قدربیان خروری محبیکها را ب اس مخفرهنون کوچند ضروری امور آنحفزت صلح کے ملاق وعادات حمولات كي متعلق بيا ل كر كي حمر كيا حاتات يسرة نبوتي كوتبضيل الكفي كے مصحب المور وعالات كى ضرورت ہے وہ يہا ال موجود انسى ۔ اورسب سے اول يہ

سيأهيمه شأن فرعن كي تنسي ك شية بمركبا ويتا باللحائها بيعي والكعاما رويين محفر تمكرا زهن در ق ندائے مصاب، ورتد كو بالم درندن بريرة نبوي كى تو بروتر تيب ما من ُ بهر و نیره توسکن زوور میان آن کنام آرزوست مطورا بعدمين كتب متهر بمتبوله ثنأ مديج انبوتا وشاش رندي ومية الأيجاج سية تخفرت صلىم ك والى ما . في تحقد تحقد تحريك مبات ميا . حكميكه مميا ركسب اجهرؤمها ركسعوانت جال آبي ومظهرانوارنا متناسي تصار إنك مفيديوخ تعارصيت بن في الدرس بي أكان رسول المنصلة فخدم عند من بداد لا وحدد للأ ر و المتمرية ترسيل رخدارے صاف تھے۔ نہ بدیول یں اندرکی جانب و ہے ہے تھے اور نہ میوے موے تھے۔ آکھول کی تبلیال سیاہ تھی ان ہیں سنج ڈورے ہی رہتے گئے أتخميل بڑی اوموز و رحمی بابغا ظودگر تخصرت مستحقی میستین واشد بابعینین شیر به لتبواقاضى ناين كياره او يقول سهلي باره شارس مقد شرييس مخضت علهم ايني تيزي تعيد ا الله المراسكة تعد- آنحفرت ملى واضلح بين وصلت الجبين تعد ييني ميث في ميارك من اوركشاده تعى رخالع أورا منيت ومني مبارك سد واضعيونا عدار ومورة تحد مروايت لبهقى آنحضر يصلحهاحن الوجبططي الحبّه وقبق الحاجبن تقص يبنى مباركه، لمبندى الإيهمي يسخ مرسری طوربرد کھنے سے قدرے بندمعاوم ہوتی تھی مگر درحتیقت مبندن ہی ۔دمن مبارک تدیم كشاوه تعاد وندانهائ بأرك ريا ده بيوستدنه تح نبايتكن شفاف يج روايت حفرت ابن عبات حب صنوسلتم لم مرات تصح تومعلوم موتا تفاكه درمیانی كشه د كی سے فر إ برارا اے علامہ بوصیری جرکیا ہی خوب تحریر فرماتے ہیں : -كانساللونوء المكنون فيصدف

المخصرت صلعم منبط: بوج بعني من مكمه تصيم منهي آتي توا يب كرا ديت تھے گر قمقه بيلتج انونت نه آقی بقی آوا زمیارک ببندشیرس ور دوررس و در ویزهمی عارت رومی فراتے بن :- در دول براستی کردخی فروا در دی و آواز میمرمعز واست مرے مبارک اکثر شانول کم لیکتے رہتے تھے اور کمبی کم می کراویتے تھے راش مبارک سیاه ا ورگنجان تمی روونول شانول سے درمیان قدرے گوشت کا بهراموالک صد تعاجس برّل تعے ، او ، بال اُگے ہوئے تھے اس کی حبامت کبوتر کے انڈے کے بار القى يبي ب جومېرنوت كئام سے ويوم ب مشهور ب كه ال ي كل طيعة تحرر تعا مرابعو العافظ ابن مجروغيره يدروايات قابل اعتنانسين د المديشبت منهاشي زرقاني برموامب اسطح بيهي منهورب كرحبم مبارك كاسايه نه هااس رواميت كي عي كوني اندنس ہے رسیرہ النبی ا۔ أنضرت صلعم ميانه قدموزول اندام تصحيمه فربه خااورنه لاغريسينه مبارك فراخ اور جراموا تفارسیندی طاہری شا دگی کے ساتھ باطنی کشادگی بھی اس بھیرت سے انعنی نہیں ہے جس برخو وکلام الی ناطق ہے (المعدنشرے لاک صل س ک) میں اسی ا اشاره ہے اتھ یا وٰل نبایت موزوں اور کلائیاں خوب چوڑی تیں گرون کمبی اور صراحی دارتھی سرما رک بڑا تھاجو سرداری کی علامت ہے۔ رفي روكفتار إنقارس دنعثى زياده تقى جب جلتے تھے قدم جاكر ركھتے تھے كو ياكو ئى و دسكرها لات النص د بوال ربن براتر راب تام صبم كابوجه إول برد اكرا ورقدم العاكرا ول المفات تصدر ومن التنظي كفتكونهايت شيرس وول آويز بقى مستناه الم بررعب طاری ہوجاتا تھا۔ ٹھیرٹھیر کر گفتگو فر ماتے تھے اور جس بات پر زیادہ زور وینام طور َ ﴿ وَ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَهُ وَ مِنْ مُنْكُ وَ مِنْ اللَّهُ وَ أَمِنَ وَ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَ وَهُو مَا مِنْ قَصْ وَرَشْنَا لِمُعْمُومِي حَبِ مِسرتُ كُلَيْمِيتُ عَارِيْنَا وَفِي آوَ مَنْهُو مِنْ مِي إِمُومِ فِي تعين يبض ضرورت كبعي كمفكونه فرات تصرف

ک کیا نامس نا مستانس کہا ۔ مار پریمتانا پند نہیں فرا یا معموں بین انگلیوں سے اعدا مرتنا مار نامی کی کیا ہے۔ ا عدا مرتنا ور فرات تعدام نی نور بی روزیت وجود ہے کہ بھی بھی آپ گوشت جورہ سے کہ کا میں منافی پیند خاطر مباکر کاٹ کرتنا ول فرات تعدام نی قدیش نعاد نور کا کہ کر گائے کہ بھی ان آئیں ۔

المحنرة يسمم مردمتوكل وعابد وزابد وذاكر وشاعل تصر انواع واقسام كابتلا وشدايد من هي أب نے سریشتہ توکل وقناعت کو الج تھ سے تنہیں دیا اور سخت سے سخت آز ا كى وقع يرى اتف دوا يوسى سے آيہ آشانه مون سرطكية توكل واعتماد على الله كالك مي حبوه بحیال نظرآ نا رار بنگامه حباک کی گر اگر می اورخاص معرکه وار وگیر کے سجوم میں بھی آپ یا والنی سے فاقعل : ہوسے اور غایت خضوع وحثوع واطلینا ن قلب سے ساتھ ذو کر اللي ميشغول رہتے تھے خشیت آلهي كي وجہ سے اكثرآپ بررقت طا ري موتي طبي اور آتخھول سے آنسوجا ری ہو جانے تھے صحیح روا یتول میں ہے کدراتوں کونما زمیں کہڑے کہڑ اے مبارک بتورم ہوجاتے تھے۔ ریت کے ساٹے میں آیک بھی دعا وزاری میں عسرون پہلے ورمبى كبعى قبرشان كى طرف كل جاتے تھے بحبت اللي كے سامنے تيا م وزيو كافيمتو ل وہيج بھينے۔ آنحضرت ملعم کی عاوت شریعی کسی کوٹرا عبلا کہنے کی نقی برائی کے بدلے میں برائی ندکرتے تھے بلکہ درگذر کرتے اور معاف فرما ویتے تھے آپ نے کبی کسی خادم علام لوندى يا عورت يا جا نوركو ، ينه إلت سينس ما ر ١ - ندا يد في كي كوئي حاب درخواست ر د فرا نئ میحی نجاری بس روایت ہے کہ حضرت خدیج الکبری انحضرت سلعم كوزانة آغاز وحي مي حب كدمصائب وشدالدكا بحوم تصااس طرح تسكين دياكرتي تقيي رضدا آپ کوئیمنگلین <sup>بر</sup>یسے ٔ آپ صلہ جم کرتے ہیں مقرومنوں کا قرمن اوا کرتے ہیں *غل*ول

ا فرمیور کی اما نت کرتے ہیں مہا اوٰل کی اواکرتے ہیں حق کی حدیث کرتے ہیں اور عیست ک فيرول كي عرب تيمي ، . علامته بلى نعا نى مرحوم ومنعقو ربيه إلى النبي في تواليه في التي المحصرة على حوانحصر كترمين يا فتدتع اورا فا زنبوت سير فررزاب كمرا زكم و بدس بي كي خدمت اقدس ا میں رہے تھے، یک و فوجھزت ا مرحمین ﷺ نے ان سے آئے نف سے معلم کے اخلا تی وعادات کی ت إسوال كيا خباب ميّر نے فرا ماكم آن مخضرت صلى خند چبين زم خونهر . إن طبع تصنحت مزاج اور النگ ول نه تص بات بات بر تور مذكرتے تقع كوئى برا كلم يمنهد سيكھيى زنجا لتے تص عيب جوا ور منگ گیرنہ تھے۔ کو ٹی ایسی اِ ت ہوتی جا پ کے ایند ہوتی تواس سے اغاض فراتے تھے کونی آب سے اس کی امیدر کمتا تو نداس کوا یوس نباتے تھے اور نہنظوری فلا مرفر اتے تھے لعنى صراحتا انحار وترويد فدكرت تص للكفوش ربتي تصاور مزاج ثناس أب كيورك اً بكامقصد مجمعات تقع والبغ نغس سيتين جنرير آب نے إلكل دوركر وي تقيل بحيث ومباحثه منرورت سے زیادہ بات کرا اورجو بات معنب کی: مواس س پرا ا و و سرول مح متعلق عی مین! توسے پرمیزکرتے تھے کسی کو بُراہش کہتے تھے کسی کی میب گیری ذکرتے تھے۔ کسی کے اندر و نی حالات کی ٹو ہ پر نہیں رہتے تھے دہی ؛ تیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید أيتج كل مكتا تعاجب آب كلام كرتے توصحاب اس طن خموش موكرا ورسرته بكا كرسنتے كو كلو إلى اس مروں پریندے بیضے ہیں جب آ یے خموش ہوماتے تو وہ آیس میں بات جیت کرتے کوئی ووسرا بات کرتا توحب تک وہ بات ختم نکر متیاجب ساکرتے لوگ جن اتوں رہنستے آ بھی مكرا دية عن يرلوك تعجب كرتے أي معي كرتے إبركاكو في آ ومي اگرب إ كى سے كَتْتُكوكر مَا تو آپ محل فراتے ووسرول محمنہ سے اپنی تولیٹ سن بیند : فراتے تصلین اگر کو فیا کیے مان دا نعام کاشکریدا داکر تا تو قبول فرائے تھے حب تک بولنے والاخود حب نہ ہوجاتا آب اس کی اِت دیدیان سے نہ کا سنتے تھے نہایت فیاض نہایت راست گونہایت زم طبع اور نہایت خوش محبت تھے۔ اگر کوئی دفعتہ آب کو دیجت تو مرعوب ہوجا الکین جیسے جیلئے شا ہوتا جاتا آپ سے مبت کرنے گئا۔ (شاکل ترندی)۔

جود وسخاآ ہے کی فطرت تھی بھول حضرت ابن عیا مٹن آنحضر صلح سب سے زیاوہ سنی تصے ضیصاً رمینان کے مہینے میں آب اورزیا دہ سخاوت فرماتے تھے تما م عمر کی کے بوا إرنبي كالفظ جواب من نبس فرمايا رشا ونبوى مع السفح حبيب الله ولوكان فاسقا والمل عددالله ويوكان زاهاننا وجووكمال سخاوت وجود وعطاآ بكوكداكري اورملاوج ا اینها دی سوال کرنے و الول سے نفرت تھی ارشا د نبوی ہے کہ اگر کو ڈی شخص لک<sup>و</sup> ہی کا کھیا گئے گا ا ولائے اور اسے فروخت کرمے اپنی آبرو بجائے تواس سے بہترہے کہ لوگوں سے سوال کے اميح بخارى افياضي م كافر وسلان كاكوئي خاص امتياز نه فرات تصملان وكافرس أب مع مهان بوت اور باامنيا زمرب ولحت آب ك خوان كرم س متمتع بوت تص كبهى كبيى السامبي بوتا غعاكه مهان آحاتے اور كبري جو كھيھي ہوتا وه سب ان كي ندر ہوجا يا اور گھروالول كوفاقه كى نوب بيني تى آپ را تول كوائفا كله كر اينے مهانول كى خبرگر كے تم تھے۔(ابودا اُور) اپنے اوراپنے فا ندان والول کے لئے صد قد کالینا یا عث تنگ وہار کھتے تعے۔ایک بارا ما محن علیہ انسلام نے نا دانسته ایک صدقہ کی تھجو راینے منہ میں ڈال بی۔ ب نے ختی سے منع فرما یا اور کہاکہ ہا راخا ندان صدقہ نہیں کھا آا ور وہ تھجور صاحیزادہ کے منهسے انگوا دی رضیح نجا ری، ۔

الرت ببندى ك تخفرت صلح منت احتمناب فراتے تھے سا د كى اور بے تعلنى

ما نے بینے ، نعنے بیٹھنے او معمولات ہو اس ایور این کا یا گئی۔ بہا تیت اور تعنف کا عی الیند فرما تے تھے۔ غایت و رحبہ شو انسے تھے جا رو ساکی مزاج پرسی مفلسوں اور فقیرو ال کی وتنگیری آپ کا شعا رضاص تھا اپنی فیرمعمولی تعظیما و بدی نعرط سے لوگواں کورو کھے تھے اُ أتحضرت صلعم س شخاعت مبي غييزهموني تنبي حب كالمناهره أراصف قبال من جوا سخت سنخت ابتلا وخدشه كاوق ت برامبي غضرت صلعمك إست ثبات كولغز تربيب امو فی «حضرت علی تحن کے دست بازونے بڑے اِست موسے سرکنے ہیں کہتے ہیں کہ یہ رہمی ا زور کارن پڑا توجم لوگوں نے آپ ہی گی آ زمی کرینا می تھی ۔ آپ سب سے زیاد شعاع تنے سر کس کی صف سے اس دن آپ سے زیا وہ کوئی قریب نہ تھا۔ اسر قالنبی،۔ حبطرح وتحرانب عليهم لسلام كومعزات علاجواء تحضرت صلعم كوهي مختلف معزات دے گئے. وحیرا نبیاء کے معزات کا اب کوئی اثر براان کے ذکر کے باقی نہیں ہے ۔ گرآنحصر للعمركوا كي زنده معجزه إركاه ايزدي سي بلاب جرميش كے ليے اپني عام عاعماز نماني كے لئے زیرہ مادگارہے اورس کے مقلق خوداس کا دعوی ہے کہ زقل ملن اجمعت الانس والحبن عطارن يا تواجثك هذالقران لايأتون بمثله ودوكان يعصهم لبعمِن المهدل) اس وموى يرسا را يروصدى كانتقبل ابتك احنى بن حيكا من ا ونياكے اكا برطلا وغفلا فصحاس بر قبرتصدیق ثبت كرينے مس اور آج تك يمي زكھيياس وتو لی تر دید ہوسکی اور نہ آیند کہیں ہوسکتی ہے جب شیت سے غور کیلئے قرآ ان حکیم ساز سرامجازی جع زہے اس کا طرز بدیع واسلوب بیان اس کی بے شل صاحت و لافت اس کے ز ورکلام کی از وال: آخر کیانی اس کامیج اسقا مسے یاک صاحت ہو تا اس کی قوت صخیر اللوب غرض متعددال عصف ت يك بتصعت بعص كي نفير كمن بس يعظم ومكت

، جیسے جیسے بیٹ بہا جواہرا س بیں موجود ہیں ان کا بھی کوئی ٹانی و وسری حگہ لمن مکن بہنر غرض اپنی خنگف میٹیا ت کے نحاظ سے قرآ ن کریم ایک زندہ معجز ہ کا مل وا کمل ہے ۔ غور کرو کہ ایک ام محص جوامیو ں ہی کی گود وں میں بلا اور ل کرجوان ہو ا اِسے مبوش منجعا لا توگر د وبیش *تا ریحیو ل* ا وظلمتهول کے سواائسے کیجه نظرنه آپایملوم و فنون اور پر وتہذیب سے ایک عاری فک عاری شہرا ورعاری خاندان کے اندرنٹو ونمایا فی جہاں إل فكرا وراريا بعلم كاوجود نتكفا وونو داس كاخاندا ن اوراس كا وطن نوثت وخواند كخنقو وحروف سے آثنا نمقا گذشته صحف انبیا اورا فکارعالیه کا ایک حرف اس کے کا ن س جعی نہیں بڑا علما اور و انشور و ل کی صحبت اس نے نہیں ایٹھا ئی اصول قانون مبا دیا تھا محاس علم وعل کی کوئی ظا مری تعلیم اسے نہیں لی ملکہ درسہ علم وحکمت کے سائے ویوا ریک معمی اس کا گذرینیں ہو ااوراسی طرح وہ اپنی زندگی کے جالیں دو سے ختم کرتاہے کہ وفعتةً غارح الح امك ولم يذسح اجا لا هو تا ہے علوم وفنون اور تہذیب و تذن كا رشرت المتاب غلامرى لوشت وخوا ندك نعوش وحروت كالملسم لوث ما تاب صحف النبيا اور ا فکا رعالیہ کے اوراق اس کی زبان پرماری ہوجاتے ہیں اس کے پر توصیب سے اُسی اورها بل علمار ومراوروا نثوران روز گار موكر تكف لكتي بس اصول قالون مبادى اخلاق اود عاس علم وعل کی تعلیم کاغلغله اس کی برم فین کے گوشہ کو شدسے بلندم و اے کلام ا بی مے پردہ میں علم وحکمت کے پوشیدہ اسرار فاش ہونے لگتے ہیں۔ اس سے زیا دہ قرآن کے عمیزه مونے کی اورکیا دیل ہو گئی ہے (بیروالنبی ہے شک امت جمری کے لئے یہ اکمٹ کمی ساءت بے کدان کی آسانی کیا با متبارا پنی ظاہری ضومیات بینی بے تل فسات والاعنت ك وركيا إعتباراين واطى صوصيات ين إعتبارا بن تعليم اوسط وغيره ك بيل

وب نظیر و رئیب زنده ، عجا زہدہ سی آگون"، نی مقدات ما مدمی موجود نہیں ہے اور نہ موسکتا ہے۔

تا خفنرت سعم كى فرات قدى صفات و بواج بيان فراس مخفر فعون بي مكن مجا اورن و وهنيت اس مخفر فعن و مراس وه فوت المراسية ومراس و من المعلى و وفوات المعاق و فعالات المواقي و ومنات المواقي و فعالات المعلى و منات المعاق و فعالات المواقي و منات المواقي و

يرسول الشرمنم در انده ام با د بركفت خاك برسر انده ام بحيال راكس توى در نفس من ندارم در دوعالم خزتوكس كي نظرسوس من غزاره كن جاره كا رمن بحيباره كن كرچ منائع كروه ام عمازگناه توب كردم عذر من ازخى نجواه امت يوروز لفت كن شمع شفاعت برفروز المت نفروز لفت كن شمع شفاعت برفروز دمة مال رائقال توليس بردوعالم راضيات توليس وعفاريم والمصلوة السامنية والخيات النامية عين افعنل رسل و نبى هينا من جهيع الاهوال والافات في الدنيا و دين الملحان و موجب تشفينا و نوس من نوس الله دسك والي نيا و من نوس الله دسكينا و سيل ها دا تما و والينا و شافينا و شافينا . قائل منا من نوس الله دسكينا و سيل ها دا تما و والينا و شافينا . قائل منا

وها دينا الروف بنامن امه اتنا وابينا جبيب الله الاجمل في جملينا جمة علينا وعلى الله والمحب علينا وعلى الفائزين من خلفتا وما بعد نا وبين المد ف وتك الهوصعب العائزين فو ترامبينا و و و لياء لا المتصوفين المتصرفين في العام با ذ ف المكينا وعلينا بهم و لهم أحبينا ويرجم الله من قال امينا -

## جالبطالب

خاب ابوطالب حبّاب عبالمطلب کے مِیے اور حیّاب شیرخدا کے باب ہم را<del>حق</del> کی پرورشس اول خیاب عبدالمطلب نے کی اورجب ان کی وفات کا و فت قریب آیا توخبا ابول لب كى ترمبت وكفالت بي أن حضرت صلى كوسيروكر وياكيونخد خباب عيدا لله بدر حباب رسول خدا اورخباب ابوط اب وونول طب عبا في تصديدا وبناب ابوطالب كال تعتب ا العابنياس فرض كو باحن الوجوه انجام ديا اورسمشد أتحضرت لعم كساسني الني بجول لى يم يمبى روا ه نه كى ايك با رحنا ب الوطالب اين تجارتى قا فله يحما تعرجب شا م كوطف ككية نبالتحليف أنحضرت كوسمراه مصصلي سائخاركيا مكرجب زياده اصرار دنجها تولين يتم بمنتع كى دشكنى كوارانه كى اوراينے بمراه كے ليا ۔ تقبول مورضين بحيرہ را مب كا وا قعہ اس مفرس من آیا آن تضرت صلح کی عمراس وقت تقریبًا وس إره سال متی -حفنوسلع بيرحس قدرمحبت آب كونتى اس كااندازه خود خباب سرور كائنات بى كركتے تھے۔ اللہ الله كيامحبت اس عاكواني بيتھے سے تقى اور وه كيسى مبارك كو وتعى

جس مين سرور ما لوسف بروشيس بي تيفيلي و قدارت سد المركت الميني الموس بي و فا تعبى المركت الميني الموس الميني المين

سى طرح ابن عماكركا قول ب (الله المعلم الميزلا حفه موتا يرخ الوالفداحي

فلساتقارب من إلى لب الموت حجل يعرك شنتيم فاصغى البيد المتباس باذت وفال والله يا ابن الحراقية قال الكلمت التى امرته ان ميقونها فقال رسول الله الحد لله الذي هذك ياعم هكذا بروى عن ابن عبس

ترجداس کا یہ ہے کجب خباب ابی فالب کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے موت کا دیا ہے وکلم موت کا دیا ہے واللہ اس نے وکلم موت کا نے گئے ۔ حباب عباس نے کا ن گاکر ناا ورکہا کہ اے مقیعے واللہ اس نے وکلم پڑھ نیا جس کے کہ میا تھا ہیں جباب ربول صلیم نے فرا یا کہ سب تعرفی ہے اس خدا کے لئے جس نے اے جی تہیں ہوا یت کی ہے۔ لئے جس نے اے جی تہیں ہوا یت کی ہے۔

يه روايت سيرة تحبيبه من هي درج بنه نيز ديح كتب بي هي موجو دي رصاحب رفيته ال حباب نکینے ہیں کہ رسول الشر صلعم بوط: لب سے ، یا م مرمن میں ان سے یا س ہن رمیٹھ ا ورفر ما یا که اے عم خدا و ند کر مرآب کوجز اے خیر دے کہ بس آپ نے میری یروش کی: ورجب میں جوان ہوا تو آب نے میری حفا ظت کی آب کا حق مجدیر ميرس باب سيمبى زياده ہے علامه ابن ابى الى يرشر خ نبج البلاغة س مكت بي -ولوكا لخطال وابنه بامثل الدين شخصًا وقاما فذاك مكة اوحوداي وهنابت سخاطهاما مطلب اس کایه بے کراگرا بوطانب اور ان کا مِنّا (علی مُن نه بوتا تو دین صورت پذیرا در قائم نه مو تاکیونخه ا بوطالب نے محدیں اسے بنا ہ دی ا وراس کی حابیت کج ا ورعلي شف مدينه من اپنے آپ كوسخت خطوات ميں و الى ركھا: ب اسى طمرح دىگرايسى روايات معتبركت مي موجود بين جن سے خباب البطالب كامون كا مل ما یا یا جاتا ہے یہاں تک کو بعض اکا برال سنت نے شعل کتابیں یا ن حیاب او طالب کے اثبات م پھنین فرائی ہیں جواشخاص خباب ابوطا اب کی موت کفر کی حالت میں مانتے آئے ہیں۔ وہر اس قدر ضرفر ليم يمرت بين كه با وجود اس كفر كے خباب ابوط الب نے وہ جان شارياں جارسول المساته كي بين جن كا اعتراف خود خباب رمول كريم صلىم في اربا كياب رخباب رمول كريم كو خباب بوطاب سيب مدمحبت هي حب كا اظهار بارا را تحفر يصلعم في ابني زبان ما رك كياب ـ يتمام وا قعات سب كمسلمة برعلام تعلى فراتي بي . "تانخسن في الماب عنظم تقع الا يخدد ورقوس كي ووظلم اان فی سی کداو طالب او حقدت ضریح کا انتقال بوگیا او طالب کی وفات کے

وتت نخف تصلعم إن ك وس تشاعب مع الناء بوتيل اورعب الملدين اميد يبضي موج و تصر البياث فراء و شير بيش الم المراكم المدار يُعِينًا وَمِن مَدَا كُوالِ المُنتِي وينا اللي كي شهيا وت ووال ريسي ما الورعيد الله إلى الله في البراء بوط اليا كيا مع الم خلب سے دین سے عیرما نو سکے باتر فر ابوں اب نے کہا میں عبد مطلب کے دین یمرانا موال معیر تخفظ عصعم كى دو ف فعل ب كرمے كم ميں ووكلم كمديّ مكن وليّ كسر كے كدموت ساوك تب نے نہایا میں بیجے میے وعانے مغذت کروں کا جب تک کدخدا محرکواس سے منع ذکر ہے ینی ری ور میکی کی دوایت ہے۔ ابن اسی ق کی روایت ہے کہ مرتبے وقت کو ك ونث إلى رب تصحفرت عماس ف اجراس وقت كك فرتص إكان لكاكر الو م تفريصنع سے كماكرتم في حركارك ليك كها تعا الوطالب وسي كبدر ب س اس بنايرا لوطالب ك اسلام كم متعلق اختلات بيدلكن يو تحدي ري كى روايت عمداً مع ترما في جا تى ہے۔ اس سے محدثین زیادہ تران کے كفرى كے قائل س-ككن محداً نحتيث سيخارى كى بدروا بت چندان قابى عبت نهس كداخيردا في مسيب بي جوفع بمحدمين اسلاح لائت ا ورا بوطا لب كى وفات كے وقت موج و يق اسی بنا معلام هینی نے اس صیٹ کی شروح میں تکھاہے کہ روابیت مرس ہے ۔ بن احاق كالمدوايت يرعباس بن عبداللدب معبدا ورعبدا للدبن عباس بن يە دونوں تعدّ سرسكين بيچ كااكب را وي بيال مي رو كياب اس نيا برو دنوں روايتو محدرج استنا دس خدال فق شير

ابوطاب نے آ تھنے معلم کے میے جوہان شاریا رکیں، سے کون انحار کرسکتا ہے وہ اپنے مجر کوشوں کے کو آپ پڑشار کرتے تھے آپ کی حبت میں تمام عرب کو اپنا تھن باليا . آپ كى ف و محصور بوت فاق ، غائ بشرت فاك كئي تن بن برس كا ب دان بندرو كي يا يوب يا جوش يه حال ان شاريان بسائ عائي گا .

ابوطالب آنحفرت ملعم و ۱ برس عمرس برست سے درول المترسلام کوان ت بری محبت تھی ایک و فعد وہ بطی برٹرے آنے محرول المترسلام کوان ت بری محبت تھی ایک و فعد وہ بطی برٹرے آنحفرت ملعم ان کی معیا و ت کے لیے گئے تواہ ہو فی کیا اور وہ ایجھے ہو گئے ۔ آنحفرت ملعم سے کیا خدا تیرا کہا ما نتا ہو تا ہونے فرما یا کہ آپھی اگر خدا ہو کہا ، آنمونرت ملعم سے کیا خدا تیرا کہا ما نتا ہو تا ہونے فرما یا کہ آپھی اگر خدا ہو کہا ہوئے وہ جمی آپ کا کہنا ہے اس نے المیرة النبی ا

سبحان الله يد كفرهمي كميسا كفرتها كدو شيا كاسب سي بزامومن كالل (همجمل ااس كا فر سي عشق رمكتا تقار اوروه كا فرهمي كسيه كافرتها جواس مومن كالل بربهزارجان فداتها مدمه نازم مجفرا وكه بإيال برابراست

مجے ذکھیے اس کی وجد ضرورہے کہ جو لوگ حباب اوطالب کو اوم مرگ کا فرمائے ہیں۔ کوئی حلیا کوئی لفظ آنجناب کی شان میں الیا تخالنا گوارا نہیں کرتے جو دگیر کھنار کے لئے عام طور پر ہتعالی کشیع جے ہیں۔ کیا بقول شبلی نعمانی میجیت یہ جش یہ مان شاریاں سب صائع مائیں گئی۔ صاحب سنی المطالب تحریفراتے ہیں ا۔

(ترجمه) یه وحوی کد الست کا اتفاق الوطالب کی عدم نج ت برے نہامت درج محوثا بے کیونخد اکا را لرسنت الیے موج دہیں جوان کی نجات کے قائل ہیں شلا امام حرطبی الم مراب کی وا مام شعرانی و فریم ، جو بیان کرتے ہیں کدا بوطالب خباب یول کرم برا بیان لائے وہ مام شعرانی و فریم ، جو بیان کرتے ہیں کدا بوطالب خباب یول کرم برا بیان لائے اور دا اس امام ہیں و فات پاکئے ۔ حدیث میں جوان سعد اور ابن ها کرنے حضرت علی کرم الشروج سے دوارت کی جے وارد ہے کہ جب بینیم برندا مسلم کو خباب ابوطا

سننوی بن تبخاب کی دفات داقع بدی اور سی میشس بی خباب خدید کی دفات واقع بدی ران دوشی مدر دول کی موت سے خباب رسول ملعم کرسنت صد مرتعا وراسی اِعث برسال آمایخ اسلام بس عام الحزن کے نام سینشورہے۔

ارخاب، بوفان کو فرھی ہی توسی سان کی کو ل بنیں کہ کے علم میں آنجا ہی کے متعلق این اور اسلام علی بنوی کے متعلق این اور اسلام علی بنوی سے میں اور اسلام علی بنوی سے میں اور اسلام کے بیے ہم ہب او وفانس سے دکھی ہے ہم ہم ان کا اعزاز وا کرام کیا ہے تو ہم ہیں ہے کی کی سے محبت رکھیں، ورخود حضور نے حب ان کا اعزاز وا کرام کیا ہے تو ہم ہیں ہے کی کی جان شہری کہ ہی خلاف ایک نظامی کہت ہیں حضور نے ان کی وفات ہر اگر کر ہے فزا اور جان ہوں ۔ زہے نفیس جناب البوط اللہ کے کہ وفات ہر اگر کر ہے فزا اللہ کے کہ وفات ہر اگر کر ہے فزا اللہ کے کہ وفات ہر شہری ہی ان کے خم ہیں اشک اربول ۔ زہے نفیس جناب البوط اللہ کے اس سے بڑھ میں اور یہ ونیا کا سب سے بڑا شخص اس کی محبت سے خرائ اس کی وفات ہر سوگوا رہو ا ۔ ان خاص ما لات سے شائر ہوکر اور خیاب البوط السب کے ایک وفات ہر سوگوا رہو ا ۔ ان خاص ما لات سے شائر ہوکر اور خیاب البوط السب کے ایکان ہے آئے کی روا بیت کلفتے کے جد خیاب مولئنا عبدائر ب مرحم مصنف فرد وال

تحریر فراتے ہیں کہ خدایا گرا بوطالب بہتم ہیں جا میں توان کے برہے ہیں مجھے جہتم میں ڈال دے اوران کورمول صلعم کے پاس حکیہ دے مجھے منظور ہے۔

## الدار العالب على بن بي طا

امیرلمونتین امام اللهجین ظهرالعجائب والقرائب بهزیال البیت الفالیال غالب غالب کل فالبطلوب کل طالب اسدالله النالب علی ابن ابی طالب کاشچر بنب اس طرح ہے علی خون ابی طالب بن عبدالمطلب بن اشم بن عبدمنا من بقصی بن کلاب بنده بن کعب بن لوی بن فالب بن فهر-

ولادت باسعا دت، آنجناب کی بروز جعد مطابق ۱۱ ما وجب سلام عالم این تا کھیدیں ہوی۔ آنجفرت سلام کی آغوش مبارک میں آپ کی تربیت ہوی یا ورسبار شائم استحفرت سلام آپ کی تربیت ہوی یا ورسبار شائم آپ کی منیت ابوائحن و ابوتراب قرار بائی۔ آپ کی والدہ ما جدہ کا نام مبارک فاطمہ حب اسد بن ہاشمہ میں بنوب ہوں اسلام سے مشرف ہوئیں اور بچرت قرمائی ۔ جناب علی علیہ السلام آن صفرت میں نام کی اور بھر تا در اور داما دیسے جناب سیارہ آپ کی زوجہ مخرمہ ہیں۔ قد تر لون میا نہ آپ بھری تھا۔ سینہ بھرا ہوا۔ باز و نہا بیت کثا دہ اور قوی تصے۔ رنگ ہی جنر بنی باریک اور پشائل دہ اور قوی تصے۔ رنگ ہی جنر بنی باریک اور پشائل دہ اور توی تصے۔ رنگ ہی جنر بنی باریک اور پشائل دہ تو د بھر سے بال کی قدر صا ف ہوگئے ایک دہ تو د بھرا بوا۔ باز و نہا بیت کثا دہ اور توی تصے۔ رنگ ہی تا بال کی قدر صا ف ہوگئے سے در آباین الخانا) اور تقبول صاحب آباین خوب سرمبارک کے بال کی قدر صال ف ہوگئے سے تھے (آباین الخانا) اور تقبول صاحب آباین خوب سرمبارک کے بال کی فرح تا بال نقا۔

ماحب قاموس تکفتے ژب که صفرت علی کو ذو الته نبن می کہتے تھے جب کی وجہ یہ تی کہ ا جبدین مبارک پر بنجوں کے دونٹ ن تھے ، ایک عمرو کے ، تھاہ اور ایک ابن ملم مرکا - ا اسیرتو النبی ، -

ا ب محمعلق عقیده شیعه به ب از این میلید رسول منا انساس ارا در است محمی ب سے اعلی واقفنل ہیں جمہور السنت و سطاعت کو عقیدہ سے کے معلق یہ کہ آپ آنخصر مصلیم کے چوتھے ضمیف مصوص و مرتق میں . آنٹین ہے سے محامد و من قب اول لثيرس كربهارى س مخفرك ب مي كسي طرح يمي ان كى تحرير كاكونى حق والبيس عيا ماعقا ہے جب ذات گرامی مے متعلق امام حنبل و دیجر اکا برفر ماتے میں کہ ماجاء المحدوث المغضائل ماحاء لعدلى كرص لله وحديني تخاب ك فسال ومحارس قدرس لى دوسرے كے منس س (ازالة الخفا وصواعق محرقه واليخ الخلفا وغيره ، بمحيان س ككس طرع منظبت كارى كاحق انى مخقرنوايى كے ساتھ، واكرسكتے سى يوس كى مح وسعتبت كے لئے وفتر اكافى ہول س محقومتا ب س طوط منى عث كى طن اس ساك فرص كوك حقداد اكياما عما معض تبركا نخاب كما مدوفعنا ل مي معسيمية ا زالة الخفاومدارج النبوة وسيرة النبي وغير كتب متبره سياب كلها عاتما ب اورب خود کلام الهی حب کی مح سے ناطق مو، س کی ٹنا وسفت بیان کرنے سے لئے بھم کیا اور با ما قلم كميا رعارت كلام خدا و ندجبار سرگروه اخياز نجنته الابرا رحصرت فريدالدين عطارح

> كوه علم و تجمعلم وقطب دين ابن عم مصطفئ شير خدا أ

خواج حق بنیوا سرستین ما قی کو ترا مام رمنا ک

مرتضى وتنتبي زيرت ببتول فتواحه معصوم واما ورمول منتي مطلق على الدخلاق ال مقتدعة بن استحقاق الوت أيات تشرف تب درني منزات موف كالعن مارف إلله يتس سندمولين شاودى مقرص حب تحرب فرات مي . ر ترحمه حب قد رحضرت علی مرتصنی کے فضائل مروی میں اسٹیے کسی صحابی کے فضا مروی نبیرین در وریه بات دو دجوه سے سے ایک یا که سوابق اسلامیدی آب کا قدم راسخ مقاجس كاحال مرف بقدرامكان بيان كيا- ووسرب أن حفرت صلح سيراب کی قرابت کیونخ ب راواصلعم سب سے زیا دوسلہ رحم کرنے واسے اور حقوق قرابت كے بہانت واسے تعد مجرزوش سى آب كى تربت مى رسول خد صلىم كے كن رعاطفت میں ہوی اس سے رشتہ دو با لا ہوگئیا اور زیا دہ کوامت کے ستی موگئے۔مزید پرا رجب ہ یکا عقد حضرت فاطمہ سے ہو اعنایت بے غایت آ یے گے شامل حال ہوی (از التحفام لتبول؛ ما مه نسائی وا بوعنی فیشا بوری وغیره! سا نمید صنحب قدر صدیثیں حضرت علی کرم مشر ود کے حق میں مینی کسی وہ سرے کے حق میں منس میں۔ عفیف کتا ہے کہ ہم ال فریدنے کی غرض سے کم معظمہ پہنچے اور حضرت عباس ف مے کا ن رہان موے میم نے دیجی کہ حرم میں ایک جوان آیا اوراس سے بعد ایک رگا ا ورعورت واخل موے اوران میوں نے عاز برہی یہم نے حضرت عبای سے پوجیا کہ یکون میں اور کھاکرتے ہی حضرت عیاس شنے جواب دیا کہ اس جوان کا ام معیل ہے ا جومرالجتیجا ہے۔ ۱ وریہ لوکامبراجتیجا علیؓ ہے اور یہ خدیجہ زوج محمل ہے۔ یہ اس خیا ل س مي كد بوجب حكم خدا ايساكر رہے ميں اور خداكی قسم دنیا بھرس اس دین ربوائ ان تي كے

الغرض تماه ماروب ميروناريخ والجدعه الساوين من تبينت بس كدهفه مت على مسكر ا دجيه بن ولاء ن سي ا و رسبقت في لايما ن طباشبه مجه مرتبط ميم بنو د كار مراسي ، طبي ا لسابقون السابقون والثك هسع لقربون يخليفه مون الرشيد فأكنا قانتی بحتی ن کثم سے جواکس زیا نے میں سب سے بڑے عالم خیال کنے میاتے تھے وریافت المياكسب يهيمة تحضرت يرايان كون الايارة فاصحيمى فيجواب وإكر حفرت على اول ایمان لائے گروہ کمس تھے اور اس عمری ایمان لائق اعتبار مثب المون نے اس کا ليبواب وباكر حضرت عاميح اليان تين حالتول سيضا ليهنب راول ير كه تمسني مي حنا -العلی نے وحدت اری تعالی اوررس است کی تقیدیتی کی بس وہ ان تو کو ل سیعقس وہم المجے رہے جن کی عمرزیا دو تھی بڑی عمروا نے دیجھے اور نتے رہے گرا فوس کدایا ن شرف نرموے ووم یہ کہ انحضرت نے خاب مرتضیٰ کی عقل وفراست کا اندازہ اچھی طرح كريسنے كے بعدسى دعوت اسلام آپ كودى تقى ورنہ كلامرے كەمحف بے مقلى كى مطا یں سراج اس دعوت کا ہمّا مرک جاتا یعتنا آنحفرت ملم کو حناب علیٰ کے وی عقل و و عجم بو نے کا اندازہ العجی سے تھا۔ سوم یدکداگر اندخیاب علی کوایا ان لانے كا حكم بوا تحاتو زمے تصيب اس حاب ولايت آب كديہ بمي خاصا ن مذاكى كيا خام نشانی ب یه وا قعه تا یخ ابن حلکان اور ذمبی کی ت ب العبر وغیره ین و رج ب

لعنرت شاه ولی انشرصاحب از ار الخذای*س قریر فراقے می* که در آب یکسنی می می ماکی عنایت شامل حال موی اور رسول استرخه استرین این کفالت بی سے ایا اور آپ نے ملوغ سے السلام موس لياا ورربو اصلحم كے ساته نماز برطف لگے ، روایت بے حضرت المان سے کہ سنحضرت سلم نے فرا ار المان میں ہے ہیں۔ یا س جوحض بروار د ہونے و سے اور تم ہی سے بیلے ہوسان ہونے والے ا على بن نيزنيد بن ارقم سے مدايت ہے كدر رواضعم نے فرايا كەج سب يېلے ايان الايا وه مالى ب التي المع ولمي نے عالیت سے اورا بن مردویہ نے اب عباست سے روایت کی محکدر رول دشت معرفے فرا بالسنو تُلتُة فانسابَوَا لِي مِنْ يُونِ وإنسابَ الإعبيني احب الديس والسابق الاعبيني الله معمر عنی ابن ابی طالب بینت کرنے والے ترتیخص میں یموسی کی طرف سبت کرنے وسے بوشع بن فون عیسی کی جانب صاحب آل سس او یخد کی طرف علی بن ابی اب ببرهال آب كي سقت ايط في برطرخ المهب اورصرف بهي نهب لكر سقت في الهجرة سبقت فی الجباد بھی علی التوا ترملم ہے اور حق النفین کی بنا پر کہا جاسختا ہے کہ آب اسی جا مے فروہ یں جن کے متعلق کام آہی ہے وہ اللہ عنہ روس صواعت کے الفاظ آ ہیں معاحب تغییر رُز منٹور کہتے ہیں کہ عباین اور طلحہ بن ٹیبدنے ایک دو سرے کے لتعالى مفاخره كحيا حضرت عباس يضياه لمترعنه نئي فرما يا كدمير بم تعلق مقايته المحاج كالمضب ے اس کئے تم سے بھنل ہول۔اس کے جاب س طلحہ نے کہا کہ س کھی کلید بردار ہوں لبنداتم سے انعنل موں حضرت علی و إل تشریف لائے تو حزما یا کدیں تم دو نوں سے آمنل مول كيو تخويس في سب اول رواصلهم كا ما تدنا زيري اورا يان لايا اورجهادكيا اس کے بعد یوتینول اصحاب ربول طعم کی خدمت میں حاصر ہوے اور یہ معاملیتی ہوا يركيه احبلتوسفاية الحابع وعدارة المسعدل لحوام .... الخي حاب

اميزا الها الموي التنيرور نمتور عبد النير المحظة بول جامع الاصول يسنن نساني و طفعاً الاصحار وغيره المحذب شاه ولي النده الحدب الفي تنفيل جناب ميرانيدا سام كي الوابق الساميم ا وكرازانة الحفامي مهم بيت اوروه احاديث جن تقل فرماني مي جومتوا ترات سيحق حبا بلميم أ وللبح شده مي .

یشرف تام بن المم س سرد، خیاب ایش ی صحصی آیا کی جاب بول رقی کی جگر گون فاطر زبر آب کی عرم مترم بوئی اور جناب بول کرمیم کی شن لب علی اور طبن طهرو فاطر سے جلی ۔ کما قال البی صلعمران الله جعد فرس سة کل نبی فی صلبہ وجعد فرس سی قے صلب علی اس مخل کا وَکرمجا خیاب سید کی حالات س کیا کیا ہے۔

 ان با نات کی نائید می منقولات بیش کرسکتے ہیں ہزار اِنظم وَشرکی کیا بین کا برعاماً و ۔ کیکھی ہوی موجو دہیں۔اگران کتا بول کے صرف نام ہی نقل کئے جائیں تو کافی حگمہ کی ضرورت ہے ، عارض جام حضرت مولانا جامی قدس سرہ اسا می خباب مولاعلی کی تقبیب تحریر فرماتے ہیں ۔ سے

> زجعلم تواسرا ر إلئى از و لما مرسنده اساكماسي توئی شرح معاے عقائق نَهُ فَيُسْمِع شِبسًان وقا كُنّ کلام حق بو وتنسیرعلمت مديث مصطفى تقرييلمت زعلمت بووتا علم تمپيب تنا وت آن قدر كزشرا در بحرودا زتوس گرا ول آگا ه إسرار سميرك بروراه بياساتى مئى زور آورم و ، بآل ساقى كوثر بررقم ده برآرم تا زال چون ذوالفقار نایم إخوارج كارزارى على را با نبي كب نور خو انم فروغ اه را از مهروانم چمن گربندهٔ آل عسلی را بال مولای مرمو لاعسلی را زرمزه تسخدمن كمثت مولاه بجدا نشرونم گر ویدانگاه از وچول شکر دین را قوی پ یے آید زبار و زور رمشت زبرق آفتاب ذوالفقارش موا وكفرشب شدزوز كارس چ مېرافراشت برجارائت فتح نودمش جهريخ أيت نستخ نامنگرم توحمي د خدا را يح وال بخين آل عبارا يرآ ور وندسراز يك كريا ا زال چول نيجه خورثيد آبال

ز تر نبجه س پانی بوسسید ميهبر دوش حمد ، جو خورت ميد على إن زبني هوت نور و زشرق سر ميني ميت فرق زياني ماوق نجوم از وفترت كيب صعنو إشد ر ع ان تولب كم نسخ و شد بو ذنعن رنغنت يك مقال مغول. زبیانت کی رساله صولت را بو د تونيس اصل بدایدا: فروعت صبحت نفسنی زرقلبی است ورو ندارمحشر دے کر مہ تو میرٹس زوم مرے گرواکشم فکرم تو باشی یے گرواکٹم ڈکرم توباشی . تو بودى ارشياعت مامي دي توبودي ازولايت والي دن ز توگر فره ۱ م ۱ م ۱ و یا بد تو ندنیجه نوبهشید تا بد یک نظاره ام خود ول ربود چو لوسعت تا مخوا بم رخ مودى مجيئ رگ ہے، خت مارم ازآ س وم چول زیخا بقرارم ز بانم لذت كام دكر إفت وما غم نشأة مام دكر إفت خياله حول كبرونغ ويتحييد ستی ناخوانده حهلم علم گروید ز اسرار حقائق کششتم آگاه بآمد يوسف اوراكم ازمام يراورنگ سخن صاحب تمنيرا كنول ورمصروا نافئ عز أيزم اگر بووے مراحمتی ملان م محكمت حا ذقم ورشعب زاظم غلام مسطفي المحال أرشتى كالمشرفدام عول كشق

اسی پرقیاس کیا جا بحقائے کہ اکا برصوفیہ نے جناب مولاعاتی کی می موقبت میں کیا کیا در فشانی فر ان کی ہے اور اسی جاعت میں وہ ہیں جن کے متعلق مولا کا جا می فر اتے ہیں: ۔۔۔ میت مغیروں وار وکتا ب۔ تعنی مولا ارومی م اور اس ماعت یں وہ بیں جن سے متعلق مولانا رومی فراتے ہیں فیمغت شرعشق راعطا رکشت۔ ایما ں انترجم اورانهی**ں بی فرصوفیار کرام حبّاب تس تبریزا** ور دیگراحله صوفیاے کهار وفعها ما مدار رحمة الشرعليهم احمين من جن سي ما م بغيرد عا و تحية كے زبان برلانا بھي سوءا وب سمحاعا تام - اوركبول ندم وآخريش ككان معرفت الليك سرحثيه سے سيراب موے من یستے اسی آتا نامے خا دم اور اس گلٹن ولایت کے حوشیمین ہیں بخو دھنا ب مخد و م زمين و زيان سرود عالم وعالميان سيد الوسيدالكل إ دى بل مرشد برحق والأخطلق *تضرت محمصطفی اصلیما یے اس فخرخا ندان بھائی کے متعلق فرماتے ہیں کہ* ہارالما تو ح*ی کو* س طرف میراهب طر<sup>ف</sup> هایم میرس ر تعنسیرکبیررا زی و شرح ابن ابی انحدید دمنا قب<sup>ان</sup> مردویہ ومناقب تھارزمی وازا لۃ انخفا و تر ندی وغیرہ ) کلام کی ملاعنت اوراس کے معنی کی لطافت کی شرح با ن کرتے ہوئے عارت با نشر حضرت شاہ و لی اللّٰرع فراتے م. واذا تست العصمة كانت افاعيله كلهاحقة لاا قول انها تطابق المحق بلموالحق بجينها بلاالحق امرينعكس من ملك الافاعيل كالفؤ مزالشيس واشاراليه سول الله حيث دعوالله تعالى لعلى اللهم إدس الت معه حيث مادا برولم يقل ادر وحيث ماطل لعق رقعها تالخيبً الشرافشركيا ورجه ہے اس عالى مقام كاكه اسے حق كے ابع كرنے كے ليے وعائش فرائی ملکبھی کو اس کے تابع رہنے کے لیے ورگاہ ایز وی میں انتماس کیا ہے شک یا کی فوزعظیم ہے جوا سنرکے اس نیک بندے کے لیے مضوص موا۔

حفرت شاء ولی افتررم از الدا مختامی تحریه فرماتے ہیں۔ متو اترات میں سے سے کہ انت منی بین المتہ ها رون مین موسی یہ حدیث معدین ابی وقاص اسا دنبت عمیس عبدا نشر بن عب س وعنب ریم ہے مروی ہے۔

متواترات یں صبے که نامن علی وعلی منی المصدوال منطاقه وعاد من عادا درزیر بن ارقم بریده عمران بن میسن عروبن شاش فیم نے اس کی روایت کی ہے۔

متواترات میس عدد کوب آیدا نسایر بدالله لیدهب عنکم الرحس اهل البیت و بطهر حصوطه یرار (بینات الله بیت خوا با بتای کرم سن با بای کو دورکر سادر تم کو خوب باک کروس) ن ز ل بوی پول خداصلی الدیملید و سلم نے ان چار خصول کو فوا یا ۔ یہ حدیث معدام سلم ۔ و آلد عبدالله بن حجر د انس بن الک سے مروی ہے ۔

متواترات بي عديدول مداصلي الدمليدو المراح أب كوفت فيريح

تنان ديا ورفره يد التعطيف الرايت رجلا عجب الله ومسوله ويحبهُ الله ومرسولد من كي روايت عرفي معدد ابو مريره يسل بن سد بسفربن اكوع وغيريم في كي يدر رحم الالتا الحقا) -

اسی طح دوم به لمه جناب امیر کوجوشرن محضوص حال مواد وه بهی ب کامتفقه اسی در دو بهی ب کامتفقه اسی بر تفق میں کہ عید انیان نجران کے مقابل آنحقر مصلعم اپنے ہم اجسین و فاطمہ و علی علیم اسلام کو سے گئے جب صراحت مغیر ابناء فاو نساء فاو ا نفسمنا میں خباب ربول کر مصلعم کی طرف سے علی التر ترجینین و ابناء فاو نساء فاو ا نفسمنا میں خباب ربول کر مصلعم کی طرف سے علی التر ترجینین و فاطمہ و علی میں ہود تھے گریشرف کسی دوری افاطمہ و ملی میں ہوا۔ اور کوئی شک مہیں کہ ربول الدوسلام کے اس علی سے خباب ملی نسم میں ہوا۔ اور کوئی شک مہیں کہ ربول الدوسلام کے اس علی سے خباب علی نفس بینیم برقرار باتے ہیں۔ اس کی تا سیدمودة القربی کے حکم ربا فی سے بھی ہوتی ہے لیا کہ مفسرین شکل صاحب کشامہ و اور کوئی شک میں و مصاحب تفید مدارک و بعینا وی و خال میں موابد و فیری و فیری و بیان کرتے ہیں کہ وہ اقرباب آخصات جن کی مؤدت سے دیگرا قربا ہیں سے ان کی و فیری نہیں ہے۔

مولیری وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اقرباس شرف میں آنحفرت کے دیگرا قربا ہیں سے ان کی و فی شرکے نہیں ہے۔

بول بھرایک و فضلت ہے جو خباب علی کو مقام غدیر نم حال ہوی۔ ہزار ہامع بگتا یں اس کا دکر توا تر سے موجود ہے مشکوا قشر فعین میں یہ واقعہ اس طرح مرقوم ہے کہ جب ہت حضرت صلعم مقام خم پر وار و ہوی تو خباب علی کا آب نے ام تع کمرٹرا اور مجمع صحابہ کو مخاب ارکے فرایا کہ کیا میں تہاری جانوں سے اولی ہوں صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رمول اللہ بھراس نحضرت صلعم نے فرایا کہ کیا میں مرجومن کی جان سے اولی ہوں صحابہ نے جائیا ست کمان پرون شریح فرادی که و رفعه یا جس کای ما و با بوت ساکاعی بجی مولی ہے ۔ الجی اسکے جد رکھا ساکو جوعلی کو دوست رکھے ور وجی کے تو ساکو جو میں سے جمنی رکھے ۔ اس کے جد حضرت ندشنے مفات علی کو اس فرانی پر بہتینیت بش کیا ، ب انک یا کی مبت بائی مرفراز بر جسے الا جر است متو الرغل کرتے ہیں تھیں ، سی من عقد موافا قات و ان خباب علی علیالسا حسے انتخذت نے ذرا یا یا اس سے میں آوہ نیا و آخریت میں میں بھی فی سے بیضور ملعم ان محل خباب سیدہ سے موقی پرخب سیدہ سے من طب ہو کرفی ایا کہ میں نے اپنے خاندا ان میں نفس ترین شھی سے آب رائون کیا ہے ، اما یہ وطبقات این احد و میں آئی ہی

اب بهم دبال جاب شاهرد سشریز دال اسدا شرانفالب کے تعقب و ه مالات تخ ریکرتے ہیں جوسیدال حنگ سن تعلق ہیں جہ و و قتال نی سبل اسلاکیا شرف عزیز وطبیل ہے جس کے اظہار کے سے خود کلا مراہی جابی ناطق ہے جن لوگو آئے ان خد مات حربی کو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں انجام ویا ہے ان کے لیے کلام اللہ میں اختات اعظام د مرحبة عند الله کی نوشخری و سن ہے نیز فر ایا جاب باری تعالیٰ نے لمصده معظم ق و اجر عظیم متعولین فی بیل الله کی نوشخری و سن ہے نیز فر ایا جاب باری تعالیٰ نے لمصده معظم ق و اجر عظیم متعولین فی بیل الله کی نوشخری و سن ہے نیز فر ایا جاب الله المسلم کے کلام الله الله الله کی تو شہدا ہے اسلام کے کلام الله کی وہ ابتدا ئی زمانہ اسلام کے کلام الله کی در بتلا الله کی تمام الله کی الله کی تعالیٰ کے مات میں درج ہیں ۔ اس میں کو ئی شک ہیں کہ وہ ابتدا ئی زمانہ اسلام پر بہایت محتی و دبتلا کی تعالیہ کو ایک موات میں مورج ہیں مرقوم ہے اور ان سب قربا نیوں میں سب سے بڑھکر جان کی قرائیان رمول نے حفاظت بیائی می اور اس سے بڑھکر اور کھیا قربائی ہوگئی تھی کہ فدائیان رمول نے حفاظت فربائی تعتی اور اس سے بڑھکر اور کھیا قربائی ہوگئی تھی کہ فدائیان رمول نے حفاظت فربائی تعتی اور اس سے بڑھکر اور کھیا قربائی ہوگئی تھی کہ فدائیان رمول نے حفاظت

قد كان لكم اية في فيئين المقتافئة تقاتل في الله و اخرى الله و ا

علامه بلی تعانی تحریر فرماتے ہیں:-

يعبيب نظر تعاآنى بڑى وسع دنيا س توحيد كى قىمت صرف جند جانول برخصر على معبيب نظر تعاآنى بڑى وسع دنيا س توحيد كى قىمت صرف جند جائول بخصر تقصيمين ميں ہے كہ آنحضر تصليم برہخت خضوع كى الت طارى تقى دونول تا اور ب عبيلا كرفر ماتے تھے رخدا يا تو نے مجھ سے جو وعدہ كيا ہے تاج پوراكر محويت اور ب كے عالم ميں چا در كندھ برے گرگر بڑتى عتى اور آپ كوخبر كم نہ ہوتى تتى كيمى كم ميں گرتے تھے اور فراتے تھے كہ خدا يا اگر يہ چند نفوس آج مث كئے تو عبر قيامت كي تو يو قيامت كي تو يو قيامت كي تو يو جانا مائے كاد (ميرة النبى)۔

اس سے بعد مولانا شبلی فعانی تحریر فرماتے ہیں:

ر افی کا آغاز یول مواکس سے پہلے عامر حفر می سی کوبہائی کے خون کا وعویٰ کا تکے بڑھا میں کا وعویٰ کا تکے بڑھا می آگے بڑھا مبجح حصرت عمر کا غلام اس کے مقابلہ کو کلا اور ماراکیا -عقبہ جوسروا رفشکر تھا ابوجہ ل کے طعنہ سے سخت برجم تھاسب سے پیلے وہی بھائی اور

ینی م محدکواس وقت و مقموں کے حوال کریں گے حب ان محدثر و لرد کرمرہ میں گھے اور میں محکم اور میں محکم اور میں مح مر محد کے لیے اپنے میٹول اور میں ہول کو تعبول جاتے ہیں۔

منارت مولنا شاه عبدلعی صاحب د بوی اسی مورک کانتشدان امناطاب بیات

رئے ہیں:۔

بِس و ل كي كه از نشكر كلنا ربيرون آير عتبه وشيه ابن ربعه و و ليد بن عتبه و فه

وم زر بلدید ندوا دنگرسما تا نیزریس برآمدندون ومعا دبران صرت و الله بن رواد کفار برسد نشاچک شده نیزریس برآمدندو یا مخربیروس آ را کفا به با را زقیم ای بن رواد کفار با با شاکارے نیت با بر بر فرد و بعید و بن الحارث و عزی بر و با مخربیروس آ را کفا به با را زقیم امبر فرد و بعید و بن الحارث و عزه و علی برخیز بدوبایشان مبار زت نیا سیدبهان مبرر برآمدند و و در میان در آمدند به با نامه شا که کا اگرامید بس مبا درت کر و عبید و در روایتی مباس قوم بود و عروی از مشتاد گزشتا بین برک شده به و در روایتی مباس قوم بود و عروی از مشتاد گزشتا بین برک شده علی و بدرا و قرک کرد عمل و در و اینی در افتال کرد عمل بولید بن عقبه به برک شده علی و بدرا و قرک کرد عمل و در و در افتال کرد خرد و مبار در او به و فرب بس و اقع شد خربه در در افتال عبیده و میل کرد ند مخره و علی نیز مبار در عبیده دا و اعانت کرد ند او را بقتل وی و برد اشت و میرفت منز از ساق دی گفت با رول الله می شهد نیستم فرمود بلی قوشه بیدی از در مداری الله می شهد نیستم فرمود بلی قوشه بیدی از در مداری الله می شهد نیستم فرمود بلی قوشه بیدی از در مداری الله و الله می نیستم فرمود بلی قوشه بیدی از در مداری الله می نیستم فرمود بلی قوشه بیدی از در مداری الله و ا

سے : سرہے۔

اس سے بعد احد کا معرکہ ورمیش ہوا حبر ہم جان شارا ن رسول وقعہ کیا ان ملام نے وہ خدوات اپنی مروین جوڑ رہن حرو ت بیں 'ویخ ' ساد مہیں ورج ہیں مولائا شاه عبدلحق صاحب محدث معركه ، حد كاحاب س طبع تحريه فرمات من ر چون فشكر ملاه باحدرسيد جانسين عندب تندوسلون ف صعف ستندو ان متو بناك بِتُورِشَا فِي كَدُورًا نَيْ است و يخفُّرُنت بْتُووصفوت مِن بِارْ رست مِي كُرِدِ وحيَّا ك الردكداحد در قعه ومديد درمقابل وي مدرة بي ست كه آن راعينين كويندلعبيذ تتثنه و بغظ ثيم مي كويند بريبار واقع شدو كوومنيين تثق في داشت كممل خطابو د كه بشمنا كبين كنندوا زآنخ برلشركراسلام افتند عبدا مندين جبسردا بانيجاه تبرإنداز تقين كرد تا قن راه را نكاه وارند وكذارندك از آن راهكفر بنظر مل م درآ يندو تيازان كتندوايشان را وصيت كردكيبيع حال ، زماى نو دخيندخو المال ن فالب شوند بإنعلوب وسالغه كردكه أكرببيندكه راطيرراو وندا زحاى خوونرومة انفرمتعمكسي أأجج ثها واگر دیدیدکه نرمیت دادیم ، قوم ایم بخبند و گرکشند ، را قومخبند و مکاشه بن معنن اسدى را برسينه وا بوسلمه بن عبدالله فر وى را بيسه و الوعبيدا مدن محاح وسعدين ابي وقاص دا برمقدمه ومقدادين عررا برساقه داشت ومشركان ينزمن خرورا راست كروند رخا لدبن ولبيدرا ورميمنه وعكرمدبن اليحلي ما برميسره والبعنيا ما ورَهَب بتين كروند وصغوال بن اميدو مرد ايتى عمسه وبن العسا ص دا باتساع دربا بررخنك وواثستدوعيدا لثدن رميدرا برتيرا يدازن اميركردند ولوالطلحه بن ا بی طلحه وا و ند که اوراکبش کتیبه سن*واندندهٔ وروه ،ندکششیور* وست مبار**ک** 

آ تعرت بودهلي فلرعليه والم وكمتوب بود بوي اين شعر -

فالحبن عار في الأنبال مكوية والمرأباليس لايتحوم القارم فرىدوكىيت كدابن ميعت را مجيردوحي أزااد اكندىس مردان براى رفتن آن الينا وندس تكاه واشت أنحضرت مشيرا ازايشان س بايتاد البودجانة وكفت میتحق این اِرسول الشفر مودحق این آفست که بزنی آ زادر روی و تمن یایمی شو د و کیج محرو و گفت ام و حابهٔ نه من میگیرم این رامجی و می یارسول نندیس دا و آنحضر . ترا بوی و بو د ا بو دحا نه مردی شجاع که مغرا مید در حنگ وحلو ه می کر دوچون تیمنم ويداورا وتبختر باينصفت وعال فرموداين رفقاري استكه وشن ميدار وآزا مذائی تن الی گر دربن موطن می در آ مدا بو دجانه و مبت سرخو د را عصاب مرفی که داشت ودرآمردرمعرك وكويندك جون وسعصاب مرخ برمرسي فأكسخت كوه ى وميش نيا ماييج مشرك مكر آن كدكشت اورآ مارسيد ورسفوهل مبندز وجرابي سفیا ن ووی با عامة از زنان رحز با می خواندند و د ت میزدند و بر کشکان بدرنوح مكره ختمشيرسے بر آ وروّ ا برمبندز ند باد ومست خو درانچا پراشت وگھنت ایتج شیر از آن گرامی ست کرمخون این زن آبو ده محنم سی خبک از ما نبین در گرفت و عويندا ول سنعكد از نشكر كفار بروى الكراسل م تيرا نداخت ا بوعامر فاسق بوداورا ابوعامرامب نيز كويندكه إنجاه كساز قوم خودة برو باتك زد وكفت مخابو عامر نعنت الشرعلية كفتند ملانان لا مرحبا كيه، و لا اللَّهُ إِي فاستى مين ، قوم خود تيرانداز كرد با وى غلامى حند بود ندا: قريش كه بهشكراسلام شك مي اند اختدمها في نغيراً جاعت نبروننگ می انداختند اگر بخت آن فاسق با پاران خو د واین دبخت ش

ارتُه و رنو رنبوت خبرميد، دانه حوال شرعينا مخفه في ينت عن وجه الاحتب نحارلية ومر · توره نوده میدن کردیا نحقه تصلیم و توم قصدوی در پایت شدره خیار که درکتب ماهم يى و مىما فغيريبېت ئى نحفرت دا قىي شده ئىز شەراست ىعبدان ئەملىكەن ئى لىلاك ئىدامام سامارور بودية ددوفها ومبارزنواست شيرمث أيجا وسرميميذات وفاعلى بمغلى جني جن مذيخه كأطفع وجه درمید ن رفت ومها رازت بنود وسعی برسروی رد که ماه ش<sup>ش</sup>ر مکافته شد و با رگشت بعبث خويش آيديه بالرقمقند سيح كاعلحة تمام نسأهني جواب واوكد جوب وي ببيتا وتوثيل مر م ومرا سو مندوا دکداز و درگذرم شرم داشتم که دیجر تعرض بوی نم و در تم کی عنقر سب الاکناوا ودرمضي روايات مصعب جميروراتث كيشكتيه كمينتري ندولميه والمستن وراوزخوا د په د و وي بو د خيايخه گذشت بيداز ان مون ن برشر كان بيا بي علمها آورژ كصفهاى كفاردا وركست لعبدازان ورآ مرحزه بن عبدالمطلب وكثت وتهال بن : بی المورد کرهیم کن ربر داشته بودینی برسیان بردوشا نه وی زوکه یکدست و شاندا بينداخت وشش وظا مرشدو بازگشت عمزه وملكنت انا، بن سا تاليج من يسرَّب ومنده ه جي نم عبارت از حبلطلب واشت كدمقا يه حرم بوالدا و بود بعبدا زالن وسعيدب بي ملح علم كافرا ن براشت جون اورا سعدب ابي وقاص برواشت وملَّه بند كه عاعد زيا وه از و وكس فلمهاى مشركان بر و التشدَّة ما آنخدز في كه نامش عره بود وختر ملقمه ما رثيه ملمدار قريش شدو بكرشت شدند وبركه ازن كرانيان به بإ ور دسر محلي ن افتاه بعده ز آن موسان مكسار برا عدا منظشتند وحليا وُرْ شركان ذميدان بازكشتند وترميت خوردند معنيات كدمر ووسكفتنه كاعصروه نوحه وفواد و واولام سكرو ندو وف إل از وست ميدا نستند و داسن طامباي

خو درا بر داشتند خا نخرسا قبها وخلی لها می نبود و بیانب کو ه میگر نختندها لدین کلید بام مي از شركا ن خواست ما از رشط ت كوه ا زعتب نشاراسلام درآيد تيرانداز ا كه اينان دا برطًّا ف كوم كذا شنه بودند بزخم تيرا درا باز مردا نيدندوها لديند نوبت این واعیه کروونتوانت کار کروعا قبت بازگشت و بنوز ورکس بود القعدملانان برشكركفا رغالباً مندؤكا فران روى بنرميت نها وندو فتحو نعرت مجابب اسلام ومزمميت وفيبت بإنب كفر مقررنيد ناكاه حتيم زخي بجال أنا امبال رسید و آن منیان بود کرچ ن عاب میرانداز ان دیند که شکرکفار روی بهز نهاد ندوسلانان فينبيت مرفق شغول شده نهب وغارت مي عايندايشان نيزاز عاى نو د حنبيدند وبيصبرى كر دند صبد الله بن جبير كه اميرايشان بو د مرحنيك كرو وسخن آنحفرت رائد مبالغه وماكيدتهم درمنع أرجنبدن ومركز كذاشتن فرموؤ بو دبیا دایشان دا دروو <sup>ن</sup>داشت واکثرایشان رفتندونغارت وتشمیش فو شدنداو ویدا نشرین صبر باجاعه معدو و که بده نمی شید در حای خوک اندوشا تدم ورزيد خالد بن وليدكر چذنوبت تصدرخة كروه لود تا از ال ممررشكر الأ منن آورد مرابر از بهجوم تیرابران مارزان خائب و خاسرا زگشته بود. منوزمللت ايوس نشده بود و وركين كاه بووترقب ونمتظ فرصت ونحفلت و مسالمت مومنا ن مي بو دى و باعكرمه بن البي بل لغنة السَّرعليه وجمعي وهي از تركم برمر عبدا مند شاوت و اورا با باران او كه چند نفر معدو د بو دند شهد ساختهاز كفا ف أن كوه بيرون رفتنه وازعتب ملانان دراً مد ند وشمشر إ در نها د ند وبقش الساسلام بازوكشا دند واضطرا بفطيم درميان تشكرال اسلام بيلانية

وشكرتام، مهم فرويخت و به خايت شوريد كي حال كه بايناً ن ره يا فته لو دنتبل يمدع درانقاولا وشعويشا رئدا تشديا مخاتوبندا مدن حضيرا دوزهما زميانا بهيدوبرا بوبردو نيزدوز فمرسيع بعضر حضت سانيدنا فرمود بوتي عبس نثرو يان بدر مذيفه البرمست ملائان تقول شد مرجند مذيذ فريا وميروكر اى بندگان مندای این پدرنست و از حابشها نان ست بهیج جا نرمیده و را کشتندیس گفت یکف بإمراه خدانيت في نتمار، وحمت كنا رومهيشه بود در مذلفه خيرو وعه و استغفاره في يرش ر " وجون اين محكايت محبزت رسيد فرمو و قا ويت يمان برميد مذيف ويت عرضت والقيدق كردة زر برميلانات بس شرارغلبه كردندو خيار بركرنجتند و بي يقنيه منكس شف كافران قدم ورميدان ملادت نها ودميل بن اسام شغول شدند وبتومي بي فره ني ربول خداكه زان عاعت سا ورُسْت وطمع وسي تعلام دنيا وي كه باينان اه ما فت كست بريشكراسلام أقداد إما لللود الالبيدا حعوف و وبنوزعنايت زكبي مل وعلا ازين سلانا ن تقطع فشده بمدرا بيامرزية امعلوم كرد دكه بالبركه نفرعنايت وقبول نودند ومح نميرانند ور دنسكنند وانيمه الرابان المجداست ملم وطيني اوست خيا تحد مطوق كرميه ان الذين تولوانكم يوم التعل عبدان اشا استزلهم الشيطات سِيض ماكسبوا ولقاء عثاالله عنه حوات الله عفوم رحيم .٠٠ والحرجيسان نان تنزلال شدند وبعدري كروندة تخفرت صلى الشرعلية وللم رجاى نود تا بت وقائم بود وجزچهارد و لغرمنبت ازمهاج بن ومنت از انسار باوی كسى فاند إزمها حران الوكر صديق وعلى متضلى وهيدا لرحمن بن عوف وسعدين

انى وقاص وزبيرن العوام وطلحه بن عبدا للروا بوعبيده س الجراح وازالها ر خاب بن المندر والبو دحاية وعاصم بن ما بت وسل بن سنيف واسيد بن حنيه وسعد بن منا ذوحارث بن صمه و ور روضة الاحباب، ورده كديفي كويند محرين لمدنيز آزآ نجله دو .... ويرصط بنيز درس غزوه كارزار باكر وندوح محبت و اخلاص کا آ ور دندبشرف شها دت رمیدند ایعنی با تی اندند واز علی رَهْنی کرم اللّٰر وجه مروى است كديون كون ربرسلانا ل غلبه كروند حضرت از نظومن فائب شدند وكِسْتَكَان رفتم وتعنص كروم ورميا كَشْتَكَان نديهم إخر كُفتم كه گرحق ثعا لي بوبطه فل ابر اعضن كرو ويغم بزويش را باسان بروگعتم مبتراز النجيت كه قبال كهنم " تا کشته شوم شمشر کشیدم و برمشر کان ملکره م واز مهم با شدند نا کا ه حصرت را و بدمکم مباست است رستم كرحى تعالى اورا مبارئه كرام خو ومحافظت نو ده است متعول است كديون ملانان روى برمزمت آور دند وحضرت رسول مداصلي الدعليد وللم تنها كذاب تند صنرت مد عفن آمر وعرق بينا في مها يونش متقاط كت وشال وليد دويدورة ن حالت نظركر وعلى ابن ابي طالب را كربيلوى مبركش ايت احدا فرموه ح بن است كه توبه برا درا ن و دلمى تخشى على گفت لا يحفر يعالملايدا ا نالى بك اسوة والافرشوم بعداز الاندرسي كدرا بوا فقداست يعنى مراسما كاراست بالاران وبرا دران كه در بي غنيمت رفتند و نرعيت نود زيو كاروارم ورين حين ازكا فران متوجر أتحفرت علبه السلام شدند فرمو واي على مرا ازين مع تخمداروحی خدمت نصرت بیا آرکه وقت نفرت ست علی متوجه آن قوم شد و دما ر از روز گارشان بر آورد وایشان رامتفرق گر داشید و مبی کثیررا بدوزخ فرساد

و بده است که در ان ز با ن با نیزنیزهاه ، لو د ندجیش ومیکا تاریخیها اس. م برش د و مرد میا مرسفید بریین و سیار سففهت میتاد د و و زید و محافظت وی سیکر د ند وباكفارمحاربدي نمو وند ونتسورة انت كدمخاريده بحامفهص عنزوه كررست و ورفيرة لي حصوروا مداووا عائت مب ست دعل به والقالم خامخادكات معنى ورغزوه بديشت ومعتم مث الله علمة والذكه نزول المحدمز إربعد منزرتعتا كف رمضوص ببدر باشدا ما مل زمست جبنر وميكانين كرمل ز، ان خاص درم ه اند د . . نِحا ¿ شدومها ربد کرده باشند سنا تات نداره وسیگوند کدجون ملی مرتغنی گرمتر وجدا بن مرا ونكى كرو ولفهت وا وجيرات بخطاب فرمودكما ين كمال مواسات جها مردی است کاعلی مرتفنی کرم المدوجه با توی برد آ تحفیرت فرمو دانی منی دانا مذيعني بديتي على زمن ست ومن ازويم كما بت است از كمال اتحاد واخلا ويجاعي وآمده است كرجون آخفه تاين كله فرمود جرال كفت والاستحامن از شامرده (م وگویند آ وازی شنیدند که کوینده فیم مینت رفتی الاملی الهیت كباعة وروك فوق آن تعور توان كردروايت است از قيس كدوى ازيدس معدروایت بر دکه گفت از علی مرتعنی شنیدم که فرمو و دررو زاحد شانر ده ضربهن رسيدكه ورجها رضربه ازاك ن برزمين افتا وم ومرا ركدى فنا ومرموى خوبروے خوشبوی باز ومراسگرفت ومرابر یای کر دوسگفت متوج کافران توکه تودها مت خلورون يمتى واينان مرد وارتوراضي الد بعدا زفر غ كلك وا قدرا تحفرت رسالت عرض كروم آك سرور فرمو وصلے الشرعلي المعبو وك

تواورا مى شناسى كفتم في ما دحيط بنى منابه آنت فرموداى على غداستعالى خ خِتم تراروشن مناور كن جرئل بود عليك الم (مدارج النبوة) -

مجارین و شهدائ احدی نفنانگ نے شار بی ہم کتنا ہی خصر باین کویں کئی نامکن ہے کہ اختصار قائم رہ سکے ہیں ہم آگے جل کر دیگر غزوات کا حال اوراس میں خباب مائی کی شرکت اور نصرت اسلامی کا ذکو نقل کرتے ہیں۔

معرکہ احدی بھیر جمہوری میں خندق کا معرکہ در میں ہوا۔ خدق کے گردشگر کنار نے نہایت نحتی سے محاصرہ کرر کھا تھاجوا کی ، ہ کک قائم را محصورین نی کمالوز پر نہایت سختیاں گذر رہی تیس علامہ بلی نعانی سیروالبنی میں کفار کے حملہ کا حال اسلیم بیان فرانے ہیں:۔

ابشركول كى طرف سے حدكا يا انظام كيا گياكد قرلش كے مشہور بنرل بينى ابوسنيان خالد من وليد عمر و بن العاص خرار بن الخطاب جيره كا اكي اكي ون مقرر موا - برحبرل اپنى إرى كے دن پورى فوج نے كر اوتا مقا خندق كو حور نہيں كر سكتے تھے كيكن خندق كا عرض چونخوز با وہ ندنما اس سے بامرے تھر اور تد برساتے تھے۔

چناس طرق میں کا میا بی بنیں ہوی اس میے قرار پایا کہ اب عام حمد کیا جاسے تمام فوجیں بیجا ہوئیں۔ قبائل کے تمام موار انگا کے تفیہ خدق ایک گا سے اتفاقاً کم عرفین تھی یہ موقع حمل کے لیے اتفاب کیا گیا رعرب کے مشہور ہا بنی ضراً رج ہیں ۔ لوقل عمرو بن عبدود نے خذق کے اس کنارے سے گورو کوم میز کیا تو اس پار تھے ان میں مب سے زیادہ مشہور بہا در عرو بن عبدود وه ایک بزار رواد کے با بره نا جاتا قال حباف بریس اینی او کو ایس جاگیا تفاد اور مرک کی نا بول آت این اور کا برا تفاد اور مرک کی فی تفی کی جب تک انتقام نه دول و بری آت برا به ورو بری کا بری و و تا این برا به ورو بری کا بری و قت اس کی عرف بری کی تفی ایم می بری بیشین دستور کے موافق کی از که مقابلہ کو کون آن میں حضرت علی بیند گئے و و کی آوا اسلام نے روکا کہ یہ عمر و بن عبد و دے محضرت علی بیند گئے و و کی آوا کا و کسی طرف سے جو ب نسی آنا تقا عمر و د و با یہ بجاران ور بجروی عمرت کی مداج اب بی تفی تری بار آنحضرت ملم نے فرایا کہ یا عمر و ب تو و موزت علی اسلام کے فرایا کہ یا عمر و ب تو و موزت علی اسلام کے فرایا کہ یا عمر و ب تو و موزت علی اسلام کے فرایا کہ یا عمر و ب تو و موزت علی کے عرف آب نے احالات و می فود می مون کی اسلام کے فرایا کہ یا عمر و ب تا موالات و می فود وست مبارک سے تلوار عن میت کی سربر عام با ندھا۔

عرو کا قول مفاکر کو فی شخص و نیا س، گرمج سے تین با توں کی ورخواست کست قواکم من ورقبول کرو گئا جعنرت علی شنے عروسے بوجیا کہ کیا وا تعی یہ تیرا قول ہے میرحب ذیل گفتگو ہوی ۔

حضرت عنی الله من الله

معزت على الله الله عن السي ملاما -

مرو مينا تونان قريش كاطعية سنيس سيحقا ـ .

عروض اور کہا مجد کوا میدنقی کد آسان کے نیے یہ درخواست مبی میرے سانے بیش کی حاب ملکی حفرت ملی بیادہ تھے عمروکی فیرت نے یا گوارا نرکیا۔ کوفی ہے آت یا او پہا تھا الگوٹ ہے کے پاؤں پر ماری کہ کو نیس کن گئیں بھر لوجیا کرتم کون ہوت ہے نام بتا یا س نے کہا ہی تم سے را ناہیں جا ہتا ہے نوا ہاری ہے ہاہتا ہو سے قروا ب خصد سے بتیا ب تھا پر تلے سے لوار نحالی ا وراکے بڑی کو وار کیا حضر شاعلی نے سپر بر رو کالیکن تلوار امیریں ڈو وب کر کل آئی اور بینانی برگلی گوز محکاری نہ تھا تا ہم یو لفرا آپ کی بٹیا تی بر یا و گارر و گیا۔ قامو بینانی برگلی گوز محکاری نہ تھا تا ہم یو لفرا آپ کی بٹیا تی بر یا و گار و گیا۔ قامو کھاہے کہ حضر ت علی کو فو و القرب بھی کہتے تھے جس کی وجربی تھی کہ آپ کی بٹیا بر دوز خموں کے نشان تھے بہب عمر و کے ہاتھ کا اور ایک ابن کھی کا وشی کا قار بر حکیا تو صفر ت علی نے وا رحمیا ان کی لور شاز کو شرکہ کے بید مزاد اور جبیرہ نے حکیا نے اللہ اکبر کا نمرہ ما را اور سے کا اعلان ہو گیا ۔ عمرہ کے بید مزاد اور جبیرہ نے حاکمیا نکی جب فوا لفقار کا ہو تھ بڑھا تو جیسے ہٹینا بڑا حضر ت عمر فاروق نے مزار کا کو یا در کھنا ۔ کو یا در کھنا ۔

نونل بہاگتے ہوئے خدق ہی گراصا بہ نے تبرہا رنے شروع کئے ۔اس نے کہا ساتا نو ایس نے کہا ساتا نو ایس نے کہا ساتا نو کہا ساتا نو ایس شریفیا نہ موت ماہا ہوں صفرت علی نے اس کی درخواست منظور کی اور خدق میں امر کر تلوارسے اراکہ شریفیوں کے ثنا یاں تھا۔ مندا لمحدثمن واحس المورضین صفرت شاہ عبدالحق صاحب رح دلجوی تحریف ا

سلامحد من ها من مورطین حصرت شاه عبدا فی صاحب رم دمه ی می می الثری می استون الشرع می می استون الشرع می می می می القصد محاربه و مقاتله میان دونشکر و اقع شده خصوصهٔ از علی مرتفنی رضی الشرعهٔ در اخبار در می خزا سبارز لم و مقاتلها و اقع شده زحد قبیاس و عمل این ای طالب بوم المحذر فضل من اعال و ارد شده است . المبارز قاعلی این ای طالب بوم المحذر فضل من اعال متی می بده التیامته که فی رو ندته ار حباب و سمحنه بی و مرار در بقی علی و کننی و شخص می مکنی و شخص می در در در تی از مرد در متناز در در این مفد رشفت و محنت که این شرعیب و در بی بیساز می در در نام در در در ما می در تی بیساز می در در می نام دو در این می در می مت در می مت در می غزود در این این در می این این در در این این دو در این این در می این این این در می در می این این این در می در می

س کے بعد خربہ کو معرکہ ہے۔ مرسل فی فس جانتا ہے کا فی خربہ جنا ب ملی مالیک اور کی میں جنا ب ملی مالیک اور کی اور میں میں کیا گئی ہے۔ کا نوز خیاب علی کرم اللہ وجہ نے میش کیا کھیا تھ کہی ہے۔

علی کی تین چکی دار با اعلائے مشکری میں ہدیستنین پیضنین کے تین میں ہدیستان کے مشکر کے تین میں میں میں میں میں ا علاکت میں منانی تحریر فر ماتے ہیں۔

"اهم س قدرمذ وصیح ب کدان مهم پرید اور برس برس ما بدهیم کنے قطین نوع افراکسی اور کی قسمت بی تقا می مهم بین او و دیر بونی تو ایک و ن شام کو اس مخطرت مسلم بن ارشا د فرا یا که دوگل بی اشخص کوعلم دو گامی کی افد پرخط فنح در گیا اور جو خدا اور خدا کے رسول کو جابت ب ورخدا اور خدا کے رسول می کا فقی در گیا اور جو خدا اور خدا کے رسول کی جابت ہے اور خدا اور خدا کے رسول می کا جو جا جتے بین یہ رسات نہا بیت امیدا ور انتظار کی را ستی محالی نے تام را ساس کوجا جتے بین یہ رسات نہا بیت امیدا ور انتظار کی را ستی محالی نے تام را ساس اور بند کو اور بند نفری می کا فرکس کے اقد آتا ہے بحضرت عمر نے قدا عت بندی اور بند نفری کی بنا بیسی کی میں میں کوجو و مقد اور در می کی تنا نہیں کی میں میں اور بات کی کو دو اعترات ہے کہ اس توقع کی تنا بی ان کی خود دا میر ادر می کی خود دا در کا نول میں آئی کہ می کہا ت کی خود داری میں قائم ذر می میں کو و فعت یہ آور زکا نول میں آئی کہ می کہا ت بی یہ باکل خیر منوقع آواد تھی کہون کے خواب موصوف کی آگھول میں آئی و باتا و بسی آئی و بادو می اور می اور کی اس موصوف کی آگھول میں آئی و بادو می اور می اور می اس موصوف کی آگھول میں آئی و بادو می اور میں آئی کی می کو دو می اور می ا

سب کوسلوم فغاکه وه جنگ سے معذور بہی غرض حب طلب وه حاضر بوئے۔
آخفرت سلعم نے ان کی آنخول میں اپنالا ب دمین گا یا اور وعافر ما نی حباری کا عنایت ہوا تو انہوں نے عرض کی کرد کیا ہو دکو لوکر سلمان بنالوں" ارشاد بوا کہ یہ نری ان پر اسلام کومیش کرد اگر ایک شخص بھی تہاری جا میت سے اسلام لائے تو سرخ ا ونٹوں سے بہتر ہے۔

نکن ہود اسلام باصلے کے قبول کرنے پر داخی نہیں ہوسکتے تھے ۔ مرحب قلعہ سے بدرجزیر طعقا ہو ا با مرتحلا ۔

فلعلمت خيراني مرحب ورانتا ب كسرحب ورر

شاكى السلاح بطل معرب ويرمون بربر به كار بون سلاح بوش مون .

مرجب مے سررپنی درو رنگ کا مفراوراس کے اورپیٹلی خو دتھا۔ قدیم زان گیل تھر بچے سے خالی کر ملیتے تھے بھی خو دکہلاتا تھا۔

مرحب کے جاب می صفرت علی نے یہ رجزیر طا۔

ان الذی سمتنی الحاجیل س و مهر کدمیری ا است میرا م شرد کات الله کالی شرد کات الله کالی میرا می شرد کات الله کالی می المنظم می می شرنیتال کی طرح میب و به نظر بول می مرب برشی مطرات می الکین حصرت علی نے اس زورت عوار ما دی کدر کو کاشی موی و انتول کک اتر آئی اور فریت کی آواز فوج کمکینی پیلوان کا ما را ما نا عظیم الشان و اقد تعادی سے علیم الشان و اقد تعادی سے علیم الشان و اقد تعادی سے علیم الشان و اقد تعادی سے کو حضرت علی نے حب موار ماری تو مرب نے سربر دری لیکن فرو الفقار فود اور سرکو کاشتی ہوی و انتول کا کسار آئی مرب

ارے جانے پر بیو و نے جب عام حل کیا تو اتفاق سے حصن ت علی کے واقع سے سپر کا چیوٹ گئی اور آپ نے قلعہ کا درجوسرتا یا بار اوسٹ تھا اکھا ڈکراس سے سپر کا کا مرایا ۔ اس واقع کے بعد الورا فع نے مات ومیوں کے سات میں کراس کو الحف نا جانا تو گئی سے بی ذا مراکا ۔ استوار انہی ا

خاب علام محقق د ملوی م تحریر فرمات بیں: -

وچون قلعه تموص زتلاع دعرور استحام زياده بو وفتح آن با في روشي و آوروه اندكدروزى عررمني الشرعنظ برواستند باصى ازحاميا ن حوزه اسلام بيى قلعاً مدوحندا يخدند الجهود انو دروى مراونديدروز وميرا الو كمرصديق فني الشرونية بركرفت وإطائعة ازشحعان دالبل ل تبتال وحدال ارباب خملا ميارزت نمود ومفاللا تغليمه ورميان آورده بينل مقصود بالمحشت ونويت موم أ عمرين الخطاب بإزمرك أزاصحاب محاصره ومخاربه نو دعثان مرا وبدست نيا ودوا مراهبت نود ومل جون ارا وت از بي برآن فته بودكدا يفيل ها مس فتح ضيرته اخصاص مخاب ولايت أبعلى مرتعنى رضى الدعن داشة باشدو يو وقلو تمومل رائظاع فيرمخت رويحكم تراكزا بر دست وى رضي الله عندفع كود ومقدم واس فوج سائر تطاع وديار ميرساخت اگر ديعني از د بنباشل قلدنا ده وصعب وهزان وخرادب بمنعتوح شدروا اتمام فتح حبرواك ل موب يخاب مرتفوى است وقو ويدكني بودكة تعزت على المرعد والمرفرموك مطين الواستغلاا وليا حذن الراب عدا رحل عبدالله وس سول فتح الله عليد سي فرمود بهم رایت را فرود مروی را با فرین مهارت فرمو دمرآ نینه مجسره مروی فردارات

كه دوست ميدار دا وراحذا ورسول مدافتح مكنند غسر بروست اوو درر وايتي زم آيده رهل كزار غيير فراركوارمعني ملاكننده وبرگرونده بروشمن و در روخته الاحباب تفيير وه بردى تنيزوكننده ناگريزنده وجون أنحفرت ملى لندمليه وسلم بن خبر بشارت الرواين فويدسا وت فروروا ومحابهم ويده اميد درراه وحيماتك برقبول دركا نشستندتا اين ووست نعيب كأكروه واير بضنيت مخصوص كبرشو د سدين ا بی و قاص گوید رمنی الله عنه که رفتم و درمیش شیم آن حضرت زا نوز دم و برخاستم وميد أنخدمها حبطمن باشم ازعمرين انحطاب دمني الشدعنة منقول است ككفت مِرْزا الدي را دوست ندأتم كر درآن روز و درروا يني آيده است كه جا عد قرش إكد يكرسكن تدكم مرز ست كعلى ابن الى طالب إين مرا وفا نزنخوا بدبود وحتم مبارک و ی در د میکند محدی کمپٹی یا ی خو دنمی مبند و منقول است کہ جو ن حصر ملیے س شنيدكه صفرت ملى الشدعليه وعمم اين عنين ميفرا يندراه ازرو وطلب بته ودل دريتم توكل واستنبل مدانها وه فرمود -اللهم كاما نع لما اعطيت والمعطى لما منعت ووي كرم الله ومهر بواسطة رجنيم ا زمفر غر تخلف نوده در مديمة لمره انده بو دور مدے بغایت صعب داشت با خودگفت من از رمول مذاصلی لند عليدوهم حداكشتم ودوري اركاروبارجبا وخوب فيت كارسازي مغركر وهازيز برون آمدرا ننار راه با بعداز وصول وركاه خيرآمن وي مجفرت رسيدي موزشد آمخفرت فرمود كالماست على بن الى فالب مردم از برطرت آواز بروردم كهمين مبااست ولنكن حثيما وخيال وروسيكندكه ميثي بإي خودنى بسيزخ مووا ورا نزد من بياريد سلمين الاكوع رفت ورست اورا مى كشيدنا نز دا تحفزت

رما نیداین انحفرت سرورا بررا ن مهارک خویش نها دو آب و و ن مهارک نو د دهیم میمونش شعید و و ما کرد فی ای ل در و برجشیرا و زامل گشت وشن اکی روی نبودا زال روز با زور دختم و در دسرگر دوساننی دیدو در روایتی آمره كاس وعانيزكرو الفصعراذ هب عنه الحروالبرد فديد وركن إزف عرورا ومرفراهيان الترشونس أومي راوازي ممرميها شدخصوص ورمع كماي حلك وجوا ي غييروريايا مسيار كرم بو ويس أن راجع كرد وينفي مره نيز علا اونود ان ابی ایک گوید که علی مرتقنی درگره اسخت جامه پرینیم در برمیکرد و درمه بی میماند. پوشیدوا زآن بک نداشت وجون علی مرفعنی کرم انشروجه از ال علت خلاص عنه تصفطفي صلى الشعليد وسلح زره خاصة ودرا دروى بوشا ميدوو الفقاراب ميانش كسبته بوى وا ووفرمووبروانتنات كمن تأآنحه مفتوح كروا ندخدا كتعالى رتي گنت يا يول الله برچيق الكنم بايشان آ نسرور فرمو د تمال كن ما كوابي ومبند. لااله الاالله معلى مسول الله ويون برمندكوا مي رابس تقمق على مراشتند خون لم يخود را وال يخود را مُركي أن حساب يشان بداست وورر وايى آنخ جون على علم ركرفة درراه ورآ مركعنت رسول الشرسلي المعطيمة وسلم قنا ل كن بايثا<sup>ن</sup> تاز ما يحمش الله مديني ملانا ن شوند وفرمود ما على على عن وبر و تاز ما يحدث این نرو دا کی اعظاه اینان زا باسلام دعوت کن وبرحقوق خدا وندی کدبر بندگان نو د واحب گر دانید وا فت محر دان ونجدا سوگند که اگر بدایت کنده تیجا بسبب تو يمرورا بتيراست مرترا از آنخه إشدترا نرارشتران سيخ كدور راح في عز وعلا تصدق نائي ومرا وآنست كديرايت كرون كدموهب تواب آفرت

غاضنترو بهتر ست ازمتاع دنیار و نو د ن محق فاصنترن اعمال است و از تصد كمتوليت ش أيخه واقع شده است كه وكركرون فاصلتراست ازالفاق ومب فصنّه درراه خدا فندريس على علم ركرفية روا ب شدوبياي حصارقو من الموعلم را برتو دهٔ ازشگریره که ورآنجا بو و بنز دیجی از احباریپو و کد با لای حصا ر بو دیرمید كداى صاحب علم توكيتى وام توصيت كنت منعطى بن ابى طالب بي أن يوو ؛ قوم خویش گفت روگند تبوریت که شمامغلوب شدید اینمرد فتح نامو وه برخوایش ظاهراً آن جرصفات على وشجاعت وى راميدانت كدور توريت وصعت ا ورانوا نده به و وصف مت اصحاباً نحفرت وركتب ما بقه ذكور ومطور الإلى ا ول کے کداز حصار بیرون آمار شبہوری بود برا درمرحب کدن ن نیزه ف سين بووآمد و بخبك بويست و چندنفررا ازا بل اسلام شهيدساخت سي على تفنى برسرا وراند بیک منرب وی را بد وزخ فرستاد ومرحب چون بس برادر دون شد باعإهداز شجعان ضبراسلحه بوشيده مكين تمام ورصد وانتقام برون آمروكو كهوى درميان ميسريان سبارزي بود منايت ولاور ملند بالاوتنا ور د ورشحات ومبارز تازميا ن البال اين الب لطلان متاندات وان روز ووزاه پوشده بودو دوشمشه طال کرده دووعامه بر مرسبته وخو دی بربالای اینها د واین رمزگویا ل که سه

قد ملت خسیبرانی مرحب وشاکی اسلاملل محب رب در مورکه خبگ رآید و هیچکس از الل اسلام را طاقت نشد که ۱ وی مارمنه ما ید و در میدان قبال درآید می مارهنی رضوا ن الشرعلیه نبز رجزی خواند کم

ضرعا عراجاه ووليت تسويخ ال بالوسية ومحيرا رجز خوا ندن ورمعر كدخبُّك ما وت يتجعه نءليت ومرح نفس ورين مقام كروان عائز إست أميتي ورواخصة بنبتره شوكتي في مرسر ودوم يحب ميشدستي نمو وه خو است كريمغي رمرعليُّ زندس البيركيسينية حسيته و الفق رمريه وِّل بعون غدّ رفه وه زور وخيانحدار سرخو دو و شارش گذشته نامجنتی و بروایتی نابرا نها وى وبر واليتى ما بقا بوس زين اورسيدود ونيم ساختاس، الب اسلام الإمراز على اميرورميدان ورآيده ووست تقتل حبووان وردن كووند ومغت كس ازرو شجعا ن بيود راتعتل آ وروند و با تى ايشان مزميت نموده روى تعبلىد ؟ ووندوى ینی نندعند و عقب ایشان میرفت درین حالت یکی ارخا لغان ضربی برد مبارک و ی ز وینا کنرمیراز وست بر زمین : فثا د بهو د ی دیگرمیردا ربو و م دو كريزنها ووحفرت اميرٌ ورعفنب آ مدوك حالتي از عالم قدرت را في بعبّو روحانی وار و شدکدازخندق حبتی نو وه بر ورواز ه صدا را نشا د و یک درایس صداررا بركند وبيرخو دساخت وبخبك بيست وازالام إقرالا م الشرطليد وعلى أيا تدا لعظام واولا وه الحوام شقول است كدكفت جون على كرم الشرق ورخيدرا كجرفت وبخسا نيدتا ازجا بركندنا مرصها يجنيدينا يخصفيه منتعى بن اخطب از سربر بفتا و وروی وی مجروح شد وغا نباطست تخصیص مرایت این خبش ورصفیه علاست مناستی بود که بدان اسپرشد و در آخر ورحباله آنحفر در آ پر تا تمنیگر و و وعلاقه ایا لمن ورحزکت آ پره انتداد ید پرفت ومستعد ونستهی اکن دولت وسعا و ت گروا نرجًا نحه بیا پدو آوروه اند که بعد ازخراغ ازخگِ

آن دررا مبتدار وو وجب برما نت ولس سبت دور انداهنت وگو بیند کد ممنت ، زا قوما إلفا ق حبد مو و مذكر آن وررا از ميلوى بهيلوى ونيم تحروا نه تواتمند وحبل تن خواستند که بهرد مکیدیگر برد ارند عاجز شدند انجنین است ورروضه و معارج واكثركتي سير . . . . . القصدجون المصن قموص وسارحصون غيياً من قوت و فدرت را ا زحفرت اميرت بده كر دند فر إ دبر آور و ندكالا ا الاه ك بس وى رمنى النوعنه بإشارتى از حصرت ملى النوعليه وسلم الشان را امان دا ومشروط با محد مرمروی شروار طعام برواشته از آن واربرون ر وند ونقو و وامتعه واللحه و سائرا موال إلى اللام گذار ند و پيچ چيز يوشيده و ينها ك نداند واكر العظامر وكم تقيقت كفته باشداما ك نيزوك إمان از اليّا ن ملوب گرود وچون خر فتح خيدين ب رسالت رسدشكرا نه اب خمت كي آورد كدسب فهورغرت اسلام كشت وجون على رضى الشرعنه مهم كفار قرار داوْ بركاه متوج كشت أتخفرت بجبيت تهية وي رضي الشرعند باستقبال ومستبتا راز خيمهٔ بيرون آمد ووى را وركفار گرفت وميان دوجيم وى بور داد و فرمو و . ملغنى أوك المشكور وصنيعك المنكور قدر متح الله عند وم ضیت اناعنك - يس صرت امريك بدكو و و فرمود آن صرت الكي ڭ دى است يامحريُه اندوه فرمو دعلى لليرگر بدشا دىست و گفت ميكونشا ديا نباشم كه تو ازمن راصى باشى فرمو دا تحضرت ندمن نها از توراصيم ملكه هذا و ببنل وميكائل وحله فرشتكان از توراضي اند ل مدارج البنوة ) د عجروه روا یات جرحنا ب علی مرتضیٰ میسندی معرکهٔ ضیبرگی مدیک بها ن گلیکی

میں ورجوبقول بعض محذین قابل فبول نبی ہی ہے نے بیا نقل نبیر کیں بیاں صرف وہی اوا تحات تحریر ہوسے میں جو سب کے نز دیک سلمانی ان سکے علا وہ دیگر ہے نیا راڑا کیوں امیں خباب نیر خدا اور اس کے امیں خباب نیر خدا اور اس کے اس خباب نیر خدا اور اس کے ارمول کی حلیت وحفاظت میں صعت قبال میں جو جو کا رہائے نیا یاں کئے ہیں را ن کی افغالی مکن نہیں ہے ہنجا ہے کا ام نامی شجاعت کے لئے خاص طور پر صفر ہائش ہے ۔ افغالی کا ما ما می شجاعت کے لئے خاص طور پر صفر ہائش ہے ۔ افغالی کے متاہے۔

ا درگیتی نزا ده زیر جرخ حیب ری با دشای جرب غیاشالدین جافنی ختم شدير توسخاوت برمن كيسل ل جون شجاعت رعلى مبطغي مغميري واوى تنين مي جومعركه مش موا اورجس معن اكابرنا بت قدم نه ره سكے خياب على كا نام نامى ؛ تفاق حليه مورخين أبت قدم أنخاص كي فمرست مي موجه د ہے . اير يسي ر روست آن ما یشول میں اور خصوصاً ابتدائی غزوات میں حب کرسلا نوں کی کمزوری اور قلت تعدا وخاص طور برنما یا تھی آنجاب نے کیسے کیسے بیٹ مقابلے کئے ہی بہال التك دخندق كى روانى ك موقع يصورسروركا منات صلح في ابنى زبان وحى ترجان افراويا كممبارين ةعطي يوم الحندق ففنل مزاعمال امتى الي يوم إلقيامه يني اری است کے قیاست کے اعمال سے علی کی خندن کی مباننت افغل ہے۔ یہ شرف انحفز معمے اقرارافیایس سے و درسے کو مال نس بوا و ذالك ففنل الله بوتيه من يشاء والله ذ والعنفل العظيم -اكسان الرخاب على منفئ كواكابراست محدى مركز ولايت وسرخير ملوم عرفا ن ليم كرت آسي سي تو و وسرى ون مرديدان وفا وسي ابنيهجا وشاه مروان وشيريز دان عبى إننا ق كتے بيلے آسے بي سين وظم كى جامعيت

ابسي صفت ہے كەبندگان خدايس خال خال بى اس سے متعمد مندوقے ہيں اور آپ كى زات ا بركات دونو ل صفات كى بدرجه اتم حامع بي-لقول الم م احضل وغيريم أنخاب كصفائل يرص كثرت م أسانيهن اما دیث وار د ہیں وہ کسی دوسرے کے حق میں نہیں ہیں اوران میں سے معبن کی نقل ہم نے اس بان مي كريمي دى معان كعلاده كلام الله مي كثرت و آيات مي من كم مقلق الأبر معنسرين ومحذمين مباين محرتي بسركه خباب مولاعلى كى شان ميس وارديس ان تما م فعنا ألى كا مان بیان کرنا ہاری اس خفر کم بیس من مکن نہیں ہے یکام ان تذکرہ نوبیوں کا ہے جوخاص طور پرخباب علی کی میره کی ندوین کریں بیال محن تبر کا بعض احادیث وغزوا<sup>ت</sup> کا ذکر کرد یا گیا ہے س ہم اس محصر نویسی کا عذر محرتے ہوسے اس مبارک گر مختر مضول کو ضم كرتيمي اورا مقراف كرستين كدخاب مولا على برح ومنقبت كاكو في ا وفي حرص ادانیمرسکے۔ آنجاب کے زاد خلافت میں اور اس مقبل جرجووا قعات ورمش ہوئے و كتب تواريخ وسيروغيره يلفيسيل مرقومهي أنجاب كى وفات محتدي ١٢ سال كى مرس تباريخ ١١ مردسفا ن عبقام كوف جدى عبدارهن مروف بابن مجم مرا دى في تمثير زمر آلود سے جز خم مرسارك بي فيا يا تعا بالآخراسي عد وفات واقع بوى مزار رحمت أنا رخب اشرف ي ب و مضرت على كرم الشروم في وقات مُعلّف نوميد إلى كس عن مع حام ارواح واولاً رسك اورسره رئياں پيدا بوئين كي يبلا خاع مصرت فاطرق منبيكول ملمے ہوا من کے طبن سے دو زرائے میں جسین اور دو اؤ کہان۔ بنب اورا در کلٹرم میدا مو حفرت فاطمنت وت بونے مے بعدا یہ نے ام البین منست ۱۹ مرکل بیرے تعلع کسائی

ٔ جن سے عباس جہار عبد اللہ مثمان عالم بڑک بید موسے تعمیم انجاج ہے شامیل منت مسعود بن في د سے سامن ك عبن سے عبد الله و بوكر بيد موت و قلائل و أي في الارث عمير ألياحن كالطبن محدل، معفر ويحيى يبدا بوت يتفرا مذكرة الهول بعا في معرك كرمايا ايفى المحسين عليه الله م كال تدشيد موسد الني النفاق بالنا مرينت ا بی احاص بن اربیع بن عبد الغری بن عبلتمس سے کیاجن کی ا ب(رینب بنت رمون شر التحلي ان كيان سي ممرن الأوسط ميداموت بحيث نخلع أب في فول منت حيفرك كيا جِ تَبِيلِينِيفَ سِيْعِلَى كَعِتَى تَعْيِرِ ، ن كَلِيلِ سِعِدِن الأكبرسِيدُ مو سحِن كومحرب عينفهمي کتے ہیں۔ ساتوا ل نفاح آپ نے صهبا بنت رہیا ہے۔ کیا حن کے بطن سے اما محن بنتہ الكبرى ورام كلتوم صغر بيدا مولي أو ال نخاع أب في نبت امرالقيس بن عدى كلي الیا جن کے معن سے صرف ایک رکی میدا ہو کو کھنی میں فوت ہوگئی مندرج الدر اکیوں کے موا اور بھی لڑک سے میں جن کے ام مہنی معلوم موسکے۔ ایک ارسے آ یہ کے عوان بن علی می تعےجن کی نبت بیان محامیات کدود می اسار عمیں کے بطن سے بیدا موے تھے الدانب آپ كا حرف حن حسين محدين الحنفيه عباس ا در عمر سے حلا با قيول كي نسل باقى نه رہى ، -انجناب علياسلام كى مرح سارى اورنقبت نويسى أكا برعلما وصوفيا وشعاكا شعار إب- اب بمراينے اس معالد كو زما نەحال كے مب سے بڑے قومی شاعرو مداح آل مو كاكلام نفل كرك متم كرت بس

مع علماً من المعرف المعرفية ا معلم إول شدمراد الن على المعرفية المعان على

ورجهان لگرتا بنده ۱ م ورخيا بانش چ لو آوراه ام ا اگرریزوز تاکسن ازوت می توان دیدن نوا دسینم المت حق از شکوش فرگرفت كانتات ألين نديماز دوده ا حق يرالسُرخواند درام الحتاب سراساءعلى داند كرهيت عقل ازبيدا داو درشيون ا حیم کوروگوش ناشنواز د و رمروان را دل برس رنبرن این گل تا رنگ را اکسیر کو و بوتراب ازفتح آفليم تن است گومرش را آبر وخودداری بازمر واندزمغرب آفتاب چون گیں برخاتم دولت ست دست ا وانجاقتهم كوثراست از يداللبي شبهنشا مي كند زير فرما نش حجاز وصين وروم

ازولاك دو دمانش زنده وم نزگیم دارفته نظب اره ام رب زمزم ارجو شدزخاک می دو خاكم وازمهرا واثبيت ١ م ازرخ او فال مغمر گرفت قوت دین شین فرموره ش مرس حق كرونامش بوتراب مرک وانائے رموز زندگی است خاكة اريح كه نام اوتن فكركر دو ل رس زمن بها الازو ازبوس تيغ دوره واردبد شيري اين خاك راتسخيركره مرتفني كرتيني اوحق روشن مردکتورگیاز کواری است بركه وراتان قرود ورا برکه زمن بر مرک بن تنگ<sup>ن</sup> زير إس اينجاشكوه مسرست از خود آگامی بداللهی کت ذات ا و در و ا زهٔ شهرلوم

المن روش خوری از ناک نوش خاک الاب شو که بن مروزاگ عمر البیشدن برخاک تی خاکشن ندمیب پروانگی است

## يبدة النباالف فاطنير

خباب کانام نا می طمیر معربه و خباب خدیجه انتخبری سے خباب کی وہ دت اِسعا د بوی حضرت سرو رہا مُعهام کی سب سے همچو ٹی صاحبرا دی آپ ہی ہیں مصاحب سیر قوالممہ صوفی محکہ الدین صاحب تحریر فرواتے ہیں۔

آخود مها رک دورمقدس دن آگیا جی کے لیے نفت کے رحالی بیات تھے برات تھی برد ہی مولو و تقاحی کا خیرمقدم کرنے کے لیے نوگ ورصنہ بے بین تھے برحات نوان کی بیپی اور آخری بخارت تھی در مت آئی کی عائم شرو و تقی عالم صبر و قنا کی مرمزی دشاوا بی کا اعلان عام تھا۔ نوانی عرج دار تقاکا اخری بیام تھا قناعت و قا داری اورعفت برسی کا قا نون مدید تمار غرور ۔ بے کاری کاری فائن واسر ن کا خاتر ما مرحف اسری اسرائی تا مرحف المرحف المرحف کی بیاری فدیجگی دلاری فائن و اسرائی تا کو اس کا من المرحف المرح

محت ول خدمجه مبلر پوٹ معنى حناب بيده خيرانس أبتول مشورس ہو فاطمع زمر کے، مے بيابي كيس جوحيد رعالي مقام نت رول شبروشبيري س ن بنتے تھے اونٹ جن کے لئے ٹیا ودو يعنى حنَّ ا ما مراج ! تقب ا اوربن سين ميرشيدان كربلا ح سرخروم ميش خدا وند ذوالمنن مرسرون سے است بصا کا ہے ت م است ربول کی غمنی ار فاطمت جنت کی عورتوں کی ہیں شار ماہ بحرمخابس گومرلطف وعطياس. كان حيا بي جهر مهروون سي فاطمنكي ولادت سيح لوجميو توكائنات نسوال كحشرف واحترام كي ولادية هاور ماری ما ول بېنول بىشيول كى سوا دت و فيروزمندى كے حقیقي ميلا د مقدس كا، ون تعاص طبح رسول إك كا يوم ميلا وتام كرة ارض كي سناوت كا ون قرار إيا اسى طيع آب كى مخت حكرفاطمكى ميدائش كاروز معى ما مرتسوا فى بركات وتعدس كا مرح كهلايا كيونخه بهي وه ون تصاحب مي صن لطليف كي سيب سير مي ظمت كاظهور موا يى وه ون تمايس يوكل اور ليم ورمنا في حنم ليا يهي وه و ن تماص بي وفأدا ا ورسكوكارى كے بعير ك وبار در حقو لكور بنيول اور حوشبود ارساليول كاخلوت عطا ہوا ۔ بہی دو دن تعاصب معصمت دھا کی نثو وناہدی ۔ بہی وہ دن تھاں س، نسان کے شرف وا خرام کامعیا رسرہ (کیرکٹر) قرار ونگیئی یہی وہ ون تھا ری حب میں نفا م خانہ و دری کی بنایڈی ۔ د نفرص کہی وہ و ن مقاحریں وزر کی سا م مرائیول، سا ری معاوتول ساری وفا داریو ب ماری عفت پوشیول اساری رياضتوك ورساري مناعتول كالفتاج والطعهد للهعلي ذاك خبب درائے ہے یہ شرف کیا کم ہے کہ آپ ہائے دول کرم مسلم کی گفت مجر ہیں ان کے ول اسہار اور آنخد کا راہی آپ نے دبول اکرم کے سایہ عاطعت میں بروٹ ریٹ بائی ۔ آپ کے نون سے ان کا نون لا موا ہے ۔ خباب دسا لا اب فرا یا کرتے تھے کہ وہ فا تو ن خبت افاقو تا ن بست کی مروا رہیں ۔ آپ کے لین مبارک وصفی سام میدا ہوئے جن کی شہادت وا ماست نے ایک عالم سے خراج انتقاق ورضا و مدال کیا ۔ او جن کے ، متقائل نے و نیاجہان کو موجد سے و با بہی ووا والا و درضا و مدال کیا ۔ او جن کے ، متقائل نے و نیاجہان کو موجد سے دوم کی کھنے جا بھی کوا فاطریقی جن کی بہت مرحم کی کھنے جا بھی کو کا داب ہوا ۔ اور محت مرحم کی کھنے جا بھی کے ہری ہوگئی۔

فاطمة كى فينيلت بعى كياكم ب كرسل إسادات النيس كى برولت قائم موار صعص الم مي ذكورب كرصفرت سعدبن الى وقاص فرات بي كوس حب آير كريد ب ندخ ﴿ بِنَ عَلَا وَ اِنْ اللّهِ اِنْ وَصَرْتَ سرور كَا مُنَاتَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ا کی کی کم میر حضرت حالیات صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک ون سمج کے وقت خباب یول خدا سلم ایک نفش چا در اوڑ ہے ہوئے تھے کہ خبا ہے سن تشریف لائے۔ آپ نے ان کوچا در کے اندر سے لیا - بھرد وسرے صاحبزادے حسین اور ان کے بعد حباب فاطر " تشریف فرما ہوئیں ان کو بھی وہی چا ۔ اڑھالی۔ اس کے بعد حبا ب علی کرم اوٹٹر وجہہ آئے آپ نے ان کو بھی چا در میں سے لیا۔ بھریہ آیت بڑی

انمايريدالله سدهبعنكم الرحس اهل البيت ويطهركم

ابوسعید مذر می تول ہے کہ یہ آیت حفرات پنجتن پاک کی شان اقدس می اُن ل مو ی ہے ۔ اور اکی می ح روایت کے مطابق حفرت سرور کا کنات صلح نے ان جارول حفرات کو اپنی چا در اڑھا کر فرایا مفد اوندا یہ میے اہل بہت ہی تو ان کو پاک کر اور نجاست خلا ہری و باطنی ان سے دور فرا۔

حضرت عمرها روگی سے روایت ہے کہ آخفرت ملعم نے فرظ یا قیامت کے ون سبنسب مکارموں گے گرمیرانسب نفخ دیگا اور سرنبی کی دختری اولا واس سے سی بب سے موب ہوگی ۔ گرفاطر کی اور دمیری طرف متوب ہوگی ڈور میری وراوکردے گی مجھ ہنا ہی میر حضرت مسود بن فزر سے روایت ہے کہ میواندا ملی ملتر میار نے فرز آیک فاطر کا میرا بارہ گوشت ہے اس نے سے خصد ورا یا ، ورزا راض کیا ۔ اس نے مجھے فحصة و ریا اور اراض کیا اور اُعدا والایا ۔

زيدبن، قِم سے روايت بے كرحفرت سروركائن سيمرنے، رشا دفوا ياكہ والم على . وحيس المحرب الله في كى س مع مرى مى را في جدا وجس فيان سصلی کی اس سے میری هی صلح ہے فتح اب ری اس مجوالد زیدین، رقم مکھا ہے کہ مجد كتصل كشرحاب كرام كم مقامات تع جن كع دورا زر معيد كم الدر تي تحفرك نے مکان معنرت فاطمہ الربرا اسے مواے سے دروازے مذکوا دکے ۔اسی سى بدف وترضى توآب ف فرا ياك مي في الجور و ي نهي كيا مكم محكو منی نب ا نداب ارف کا مکم لا بد حب کی میں فقیل کر دی ۔ حضرت بن مباس سے روابت ہے کجب یہ آمیت ا تری ۔ ۱۷ سٹلکم عکیث اجرًّا إلاً المودة في القربي - س تم ي كيدا برت شي عام المرحب تا م الركا، تو انحفرت معم سے بوجی محیا کہ یکن لوگوں کی طرف اٹنا رہ ہے ، عبن کی محبت واحب كى كنى - أي في وزايا - فاطية على - اوران كے دونوں فرز تد ـ دمندا ماطابيك ا بوسعیدجذ ری سے دوایت ہے کہ حضرت سرور کا کنا تصلیم حضرت فاطمۃ ازمرا يح محرتشريف محسمة اورا ن سے فرہ ياكه اسفاطه نيب اور تو، ورحلي اوجين تيا یں ایک مگر ہوں گے۔

حفرت ( ام الك رممة الله وزات بي كدلا افضل احدًا على بصفة

مسول اللهصنى ابله عليه وسالم مدبين كونى مبى مكر كوش رمول يضيلت النبي ركعتا حب خدا وندكريم اين كلام يكسي خود ارشاد ديا تاب خالكوا ماطاب لكم مزاليت الممثنى وثلاث ومرباع - رزو كروعورتوك جِهْسِ بِيند مول دُوتِينَ ما ياً د، تواس آيت ك مطابق صرت على كوح مناكروم اورشادى كسي . گرحفرت سروركائنات ملى سفان كون فراديا ١١ م الك كلقي بي مباطع على يسازيا ووشاديا لكف كالمكم اوراعازت صرف يول خدا سيخف غي اسي طع فاطمة الزمراكي موجودگي مي شيرخدا كو دوميري شا دي سے كنا مفرتصلعی سی کے لئے ورست، تھا ج صاحب شریعیت تھے۔ ووسری ستورات کو پین مال بنبی اورند کسی آ دمی کو از روس شراعیت اینے دا ما د کو و وربری شاد سے خرنے کا حق حال ہے۔ یہ رعایت رمول خدا اور آپ کی مقدس اور طابر بینی کے ایے مارک نے مراک ایک اور جدرول عذا کا ساموس کا مے اور نیر بني فاطمنه الزمراكك ففائل كوينج لحتى ب.

ما كم النے اس مدیث كى روایت الدسيدالحذرى الله كى ہے اوراس كوميح مدیث كما ہے كدرول الله ملى الله عليه وسلم فى فرما يا كه حضرت فاطرة الله منت كى سيبول كى سردار ميں - مگرم يم منت عران اس شيستنى ابن - دسية فاطر، -

سلفیس آنجناب کاس شراف انفاره سال بوجیاتها مرداران عرب کے بیام آب سافتیس آنجناب کاس شراف انفاره سال بوجیاتها مردان عرب کے بیام آب سے شادی کے لئے آنے انگے تھے ۔ گر خاب رسول کریم نے کسی سا ان ان کیا الب بر بڑی جا ان مام دان صفرت علی ابن ابی طالب بر بڑی جا ان مام کی طرف سے جب نماح کا بیام ہوا تو صفور سلم نے ان سے دیا فت کیا کہ تمہارے ہیں مام کی طرف سے جب نماح کا بیام ہوا تو صفور سلم نے ان سے دیا فت کیا کہ تمہارے ہیں

الهرميدوية ك يف كياجه المنجناب فيجواب ولا كالجينسي جفوط مف وريافت فراياك ادہ رر دئیا ہوئی جرمباک بررس فی تھی ہے ہے جو ب دیا کہ وہ موجو دہے حصور نے فر ما یا کہ الس وی کا فی بٹ مک جنہ کم خال صاحب نے س وا تعد کو سطرت نظم کیا ہے ، ہ ر وائ زرنس سب دولت كونى كا مسيح ديس و سب تو نعظ ب خدا كا نام مغلس بون ننگ وست مون و کامول مست ک زره بنه و خنگ می تی مدر سام کا ، ك تيغ موتسكات توشترا كب وش خوام ا وے کے بیرے گھرس ہے یا مید البشر كياكحت يه شرف كرمحد كابول عن م جرکیه که بورجفتوریه ب سب وه م تکار ونيائے عاد وبال سے كيا واسط كرہ وروز بال خدا ورمول مذاكو نام روایت بند کداس ره کویا رسوا و را بقوالے بیا رسواسی ورم پرحشرت عمالت فى جناب على كس خريد فرايا - نيز ميهي وايت س كربيع وشرى ك بعد حضرت عما آن ف لطيب خاطراس زره كولتي حناب معيّ مب كمر زيا الغرص عقد تخاح كي قرار وا وموكَّني او حضوّ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطریقہ کا تحاج علی سے کرووں مجلس ا ما ان کو دیاعیا۔ بدا یوں سے مشہور صوفی نر رگ حفرت مذاق تحریر فراتے ہیں -انب المدوورة فقركا بدائسانے كے واتان اس كو ميرشا و وكدا كى ميوانى كا النهكا دان امت كى شفاعت مېرس نيسى مواييموعده ويدار حق كى رونمانى كا محلس عقد منتقد ہوی توصفور سرور کونین ملم نبریہ تشریب سے گئے اور فر ما یا کہ شراملین المجی جیرل این میرے باس بر بیام رہ نی سے کر تشریف لاے تھے کہ خدا وند مالم نے بت المعوریں بنی كنيز فاطر كا عقد اپنے غلام على ابن ابي طالب سے كرويا ہے ا ورمجه علم موا ب كه اس مقد ناح كا اعلان كوالي نعلول كي موجود كي م يجاب وقول كاوو

جناب فاطمة الزنبرك إس حاكراتحفرت صليم في استاح كے متعلق استرضا والتمزاج كريا تعا اور خاب سيدة كى نموشى ن كے افہارور مناكى بم معنى تھى محب عقد ميں حضور صلوم نے جون طب مخاج بڑھا وہ يہ ہے ،۔

الحمل الممالحدود معمة المعود بقدي المطاع بسلطاند المرهوب عنا به وسطوته النافذ امرة فسداء و وارضدا لذي خلق الخلق حقل رتم وميزه مواخلامه واعزه مربيبة واكرمهم بنيه محمل ان الله تبارك اسمه وتعالمة حجب المصد هرة سببًا لاحقا وامرًا مفترضًا وشع به الارحام و الزملان م فقال عزمن قائل وهو الذي خلق من الماء بشرًا فيحله نسبا وصهرا وكان د بك قديرا فامرا لله تقالي مجرى الى قفناء م وقفناء م مجرى إلى قدن و وكل قفناء وتلا فامرا لله تقالي محرى الله ما يشاء وعن لا امراكما ب شعران الله إمراكما الموافية المراكما ب شعران الله إمراكما المراقم والمدمن على بن ابى ويشبت وعن لا امراكما ب شعران الله إمراكما الموافية المرافعة المراكما ب المرافعة المراكما ب المرافعة المراكمات الله المراكمات المرافعة المرا

نقی ہے کہ اس خطبہ کے پڑھنے کو فت خیاب علی مرتفئی کہیں بامر تشریف کئے تھے استور خلبہ بڑہ رہے تھے کہ آپ با مرت تشریف لاے آئے خفرت سلم نے آپ کی طرف دیجہ کر جسم فرا یا اور کہا کہ بیں نے اپنی و حتر فاطمہ کو بعبو من چار سو متقال ( و بقبول شید بانچ سو احرام م) مہر کے عوض تھا رہے نکاح میں ویا کی تہیں نمنظور ہے ۔ خباب علی نے جواب و یا منظور ہے ۔ خباب علی نے جواب و یا منظور ہے ۔ اس کے بعد حضو وصلتی نے و جسن کے لیے و علئے برکت فرما ئی اور فرمایا کہ استرین کی تعدد میں وطا مہرا و لا دیپد اکرے ۔ ۔ ۔ اس کے معدد میں اور اور کے دیت نوشہ کے ساتھ خرم وشا دان رہے ہوئی تھی غیب کی صدار ہے شا داب یو مین

حدیت فاخمی منوبی بخفرت صلح کی صاحبرا دادی سب سے مرس تقیل اب ان کی عمر ۱۸ بین کی موجی تقیل اور شاوی کے بینیا و آفے تھے ۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے بہت سعنرت او کرنے آئے تفقرت صلعم سے و بخواست کی این کو می آپ نے فرا ایک کر جوفد کو تکم برخوان نے عرف نے جراب نے و ایا کہ جوفد کو تکم برخوان نے جواب نہ و ایا کہ وہی الغاظ فرا سے بیکن نفیا مرید واست معی نہیں سعلوم ہوتی ما فظ ابن جرنے اصاب ہیں ابن سعد کی اکثر وریتیں حضرت فاطمہ کے صال میں والی کی جی سکن اس کو قط این جرف الله الله ایک والی سامد کی اکثر وریتیں حضرت فاطمہ کے صال میں والی میں این سعد کی ایمن سکن اس کو قط الله میں این سعد کی ایک میں سکن اس کو قط الله میں این سعد کی ایک میں سکن اس کو قط الله میں این سامد کی ایک میں سکن اس کو قط الله میں این سامد کی ایک میں سکن اس کو قط الله میں این سامد کی ایک میں سکن اس کو قط الله میں این سامد کی ایک میں سکن اس کو تا ہے ۔

بېرمال معنرت على نے جب د ينواست كى تو آ ب نے فاط الكى دمنى دريا فت كى ق چپ دميں يه اكي عرح كا اكمبار رمغانغا ـ آ ب نے حضرت على سے پومجا ـ تها رس پاس مرس دينے كے ليے كيا ہے ـ بوئے كجو شي آ ب نے فرا يا ـ اور و وصلية زرو كيا موى اج حنگ بدرس ؛ تعرق تلى تعى، عرض كى وہ توموج و ہے ـ آ ب نے فرا يا

بس وه کافی ہے۔

افرین کوفی ل بوگ کربزی تعبی چیز بوگی لیکن گراس کی مقد رجانا جا ہے ہیں۔
وج ب ب ب کہ صرف مور بو بہ برع بی زرہ کے سوا اورجو کھیے حصات علی خاط سرا بیتا
وہ ایک بعبر کی تعال اور ایک بویدہ مینی جا و تھی بحذت علی نے یہ سرا یہ صفرت فاظمہ زیم کے ناری کا ضامہ زیم کے ناری کے ندیجی حضرت علی ایک آنمی میں ہے باس رہتے تھے مثاوی کے بعد ضرورت ہوی کہ ایک گھر لیس بھارٹر بن نعال افساری کے متعدوم کا ایک حج بین سے وہ کئی آئی نعز بت صلح کو ذرکر چکے تھے جصرت فاظمہ نے آئی تعلم سے جن ہیں ہے کو تی اور مکان و دوا دی ہے۔ آب نے خرایا کہ کہاں کہ اب ان سے کہا کہ اُنہی سے کو تی اور مکان دوا دی ہے۔ آب نے خرایا کہ کہاں کہ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے رہ رہ نے ساتو و وڑ سے آئی کے حضور میں اور میر سے باس جو کہتے شرم آتی ہے رہ رہ اگر تھے میرا مکان جہتے ہیں مجکواس سے نیا و خرشی ہوتی ہے۔ کہ وہ میر سے باس رہ جائے عرف انہوں نے اپنا ایک مکان فالی خوشی ہوتی ہے۔ کہ وہ میر سے باس رہ جائے عرف انہوں نے اپنا ایک مکان فالی کردیا ۔ حضرت فالم مراس میں انتہ کی ہیں۔

شہنشاه کومنین نے سیدہ عالم کوج جہزویا وہ با ن کی حیاریا ٹی جیڑے کا گذام کے اند ربجائے رونی کے محجود کے پتے تھے ایک حیال ۔ ایک شک دو پیمیاں اور دو مٹی کے مخترے ۔

صنب فاطمر خرب نے گور جا اس تو آخفر تصلیم ان کے باس تشریف کے وروازہ پر کھڑے ہوکرا ون ما کھا بھر اندر آے۔ ایک برتن میں بانی جنگوایا۔ دونوں المتعامی کی میں اور جاری میں بانی جبر کا ربجر حضرت فاطمہ کو بایا ، وہ شرم سے رہ کھڑا تی آئی۔ ان ربعی بانی حجر کا ما ور فرما یا کی کی خاطمہ کو بایا ، وہ شرم سے رہ کھڑا تی آئی۔ ان ربعی بانی حجر کا ما ور فرما یا کی ک

اني فا ندان مي سبت اضل تريث غص صفها را مخاج كياب اليرة النبي . خباب سیده کامبروره ناوکل تِفاعت وعدر دی خات پشدخا ص بویزیشو ر ہے۔ آنخاب کے محامد ومنا قب نظا و نشراً مرسل ن گھری شائع ہیں ۔ اور جوعزت و تو قیر ا جمہور کمین کے ولول میں خلاب سیدہ کی ہے وہ کسی سے نفی منیں ہے ۔ آپ نے اپنے اپنے اسلام ادوسرول کی مهدروی میں جو جوتھا لیٹ روہ شت فر ، نی ہیں ، واست محدی سے لیے اُس م صدفي ومبالات بي اكرتففيلاب ن ي عائبت تود فترور كارسے بيسم كيد و والم أتبركاً بها نقل كرك اينه اس مخفه خمون كوختم مرتيب خياسا فاطريم ثيارك بالت می مولوی نواب علی صاحب ایم ۱۰ سے بروفیسر برا و دوکا بچ تحریر فراتے ہیں۔ سخت با رتعجين سيفين ك من فرط العنت سے نتعا فاطم أرام كورا روکے کہنے لگیں اے ماننے والے سکے تین روزے میں رکھونگی جہویہ و و ، زر كيون بقب إس كرث م كوبهر فط ر اك بدورى عالى تبورت ساراك وا الك كين في صدا وى كدمول مريوس مبحروزك مصفس تعضعت كحيدا أا بي ال اعرب روال و وكال تمر تفری میں اب خنگ ہت در وزرا بعرهمی زمرانے وکھ وی اُست ثنان بنا ر شەلولاك بى آئے جوبىپ تىا ر اسے جرال کو فرما آب رب غفت ر

ببوني حت توركها نذر كابيسلا روزه امال یہ و کھ کے رمن اپنی زرہ کو رکھکر روثیاں بنت نبی نے جر کا کر رکھسیں رو شیال وے کے اسے مورس یانی میکر وقت افطارنو دار موا ا یک یت یم تمبری بیمالت ناگبال شام كو در دازے پاك آيامير آپ یا نی کا بیا گھونٹ گریں غش کھا کر اشك ببرآئے يه احال جبين كاسنا

## ۴ قیامت بنیں مبوے گاڑ ما نہ بیسبق سورہ و مررپڑ ہیں ماشق آل اطہار

گھرس کوئی کنیز نہ کوئی غلام ھا علی کے مسنے کاجوون رات کا مقا گونورسے بجرائقا گرنسیل فام تعا بها روكامت فله سي جرم مرسح وشاحم يبيني كمجيه اتفاق كه وان اذا في مم والركبيركه إس حياكا مقا مقعا كلك لية تم أ في تقس كيا خاص م حيدر في ان كاند سي كما جيم عا جن کا که صغیر نبوی می قیام تھا برخداس سفاص مجع امتمامتها مين اس كا ذمه دار بول مراكا مقا حن كوكد معوك بياس سي مواحراتم جرأت نه کوسکیس کداوب کا معام

ملامت بلى نعما نى كى شهورنظم ب أقلاس سے تعاسدہ باک کاطیل مگر محمر گری تقبیل شکی د و نوش ایل سيذيد شك بعرك جولاتي تحسن رابر ان ما تقالباس ار عاد تنوكنين جاب رمول خداك يا محرم نه تصح ولوگ توکید کرسکس زع بيرث كيس ودباره تولوها صورني غيرت يقمى كه ابضى زكي مذيح كم ارشاویه بهواکه غربیان بے وطن میں ان کے بندوست سے فار میں گئے حجيبتس كداب أن يركزرتي بس كجيتم معنى زاده مقدم تعاالكم فاموش مو کے متیدہ ایک رہ گئیں

یوں کی ہے ال بت مطتر نے زندگی یہ اجائے وختر خیرالانام مقب ز، زه ل که مشهور و رسبت بند ، ین از قوی شاع ترجان حقیقت واکر قباس مهم مند تعالی نے جی جب فاحمة از سری مقبت یس گل فشا فی فره کی ہے ، باف و پچیس که کسل قدر برلطف اور وجد آفرین کلام ہے سیدہ کہ پیمم مقبول ، یعی و نبوی موکر رہے گی ۔ یہ کام کیا ہے ہو رہ اس کا بیاز زشاع سے سئے زا وعقبی و توشہ آخرت ہے ۔ د زیرجارج تیقت جناب و اکثر سن مخصل قبال ممن ہے ۔ وی بیر طرح

نامبور. -

از مرنسبت حنرت زمراعزين أن المام اولين وآخرين روزگارتا زه آملین آ فرید منعني متحل كث مشير خد الط ك حيام ديك زره سا مان و ا وري ن كاروا ن سالاعش ما فظ مجعیت خسیر الاحم بیت یا ز د برسر تاج و تکین قوت باز وے احرار حیا ل الم حق حرمت آموزار مين ج مرصدق وصعاً از امَهات ما درال را اسوهٔ كال بتولُّ بايهودس جاورخودرا فروخت

مريد زكيانبيت عسي وزيز فأحثم رحت وللعب المين ت که جان ویسیرگلتی مید ونوعة ن مدرهك لكل بادشاه وكليه اليوال او اورة ل مركز بركار عثق ہں ہے شمع شبتان عرم "انشينداتش ميكار وكين واں وگر مولا ہے ایرار جہا د. نواے زندگی موزادسن سيرت فرزند بإ ازامتهات مزرع تسنيم راصل تول بهرمتاج دبش آسخو نيخت

نوری و هم آتشی فران منس گرمنایش در رصا ساتورش آن ا دب پرورد و صبرورصنا آسیا گروان ولب قرآن برا گریه اس ۱ و زبالین بے نبیاز گرمرافث ندے برا مان نازد اشک اوبر چید جبرالی از ین همچوشینم بخت ازعرش بری رشته آئین حق زنجریا بست وریگر و ترقبش گروید ه

## جناب المرس عليها

اسم شریف آنجاب کا حس بے بیدائش آنجاب کی ۱۵ رومفا ای سے کو سین مطہرہ حباب فاطمہ سے مدید منورہ میں ہوی حضور سرورعالم کوجب آنجاب کی بیا کا علم ہوا توخش ہو کرنشریف لائے اور الله حرافی اعوف بلٹ ولدہ من الشیطا الحصیم کے تلا وت فرما کی اور فرما یا کہ میرے بیٹے کولا وَاس جکم نوی کی تیمل میں آنجا کو سفید بارچ میں لیب کر انحفرت صلحم کے باس لائے اور حضور نے حبا بحن کے وا کا ن میں افران اور بائیس میں اقامت بڑھی ۔ اس کے بعد حبا ب علی مرتفیٰ سے کو ان میں افران اور بائیس میں اقامت بڑھی ۔ اس کے بعد حبا ب علی مرتفیٰ سے وریا فت فرمایا کہ تم نے اس کے ایک میں کر جبرال امن افران موجہ اور فرمایا کہ تم نے اس کے بعد حبا ہو می تھی کہ جبرال امن افران موجہ اور فرمایا کہ تم نے اس کے بعد خبار وان میں میں موجہ نوا کا میں میں میں موجہ نوان میں میں موجہ نوان میں میں موجہ نوان میں موجہ نوان میں میں میں میں موجہ نوان میں میں موجہ نوان میں میں موجہ نوان میں میں موجہ نوان میں موجہ نوان میں میں موجہ نوان میں موجہ نوان موجہ نوان میں موجہ نوان میں موجہ نوان موجہ نوان میں موجہ نوان میں موجہ نوان میں موجہ نوان میں موجہ نے کو موجہ نوان میں موجہ نوان موجہ نوان موجہ نوان میں موجہ نوان موجہ نوان میں موجہ نوان میں موجہ نوان م

برس شند کنام و شهراست پس شفرت و مودکه زبان بن عربی است در عربی ترمیم من رجه برای گفت کیمن ، م بند پ حتن نا و ند و و جربین که بعد یک سال مین او لد شد نامن صین که ترمیه شراست نب و ند راس و آه انکونین ، محضرت بنس بن ، لک سے روایت ہے کرآ نحفرت کی شابهت سب میں زیاد المن بنا با موحن بن بی تھی ۔ اور جناب علی سے روایت ہے کرصین سینے سے فی ول کم تحفیر المن مین برا محض برسوا رکیا ور جناب علی به تنها را بح بخاب رسالت آب سے بہت مثابت المحن المن بنا ہے کا ندھ پرسوا رکیا اور کہا کہ یا علی بی تها را بح بخاب رسالت آب سے بہت مثابت مرد و فر و زند کہ تصویر جال حباند میں مناب کا مناب کا مناب کا بیاد کر مناب کی بیاد برا بیاد کا مناب کا مناب کا مناب کسی مناب سے بیسر بیسے میں میں میں میں میں مناب کا مناب کا

علیہ شریعی آنجاب کا یہ ہے کہ زیک انجاب کا سے وسید تھا ۔ یہ ہم ہے۔۔ زم تھے دیش مبارک گمنی تمی رسرمبارک کے بال کا زمول تک تھے یسینہ فراغ تھا اور قد شریعیٰ میا نہ تھا ۔

آ بن اب کے فینا کی میں اجا دیث بخترت ہیں ۔ از انجا بخاری وسلم میں رویا ہے کہ آ تحفر صلح میں اویا ہے کہ آ تحفر صلح خاب حق کو دوئی مبارک پر بھائے ہوے فراتے تھے ،۔ الله حوالی احب کا خاصید ۔ بنی خدا و تداس اسے دوست رکھتا ہوں تو اسے دوست رکھی احب کا تحفرت صلح خبر پر تشریب رکھتے تھے اور جناب حق آ ایک بہلیں تھے صفور فراتے تھے کہ :۔

ان النبي هذا سيد ولعل الله إن يصلح به بين فير آب من المسلمين - الله بخارى من دوايت ب كر الخفرت ملى من الما يك من الما يعلى من الما يعلى الما يعلى من الما يعلى من الما يعلى الما ي

دوخوشود العبول بن - اسى طح ترزى اورعاكم الوسعيد عذرى سے مروى ہے كدرول الله علم نے فرا يا كم الحسن والحسين سيل آشباب إهلا نحبند - ينى فين جوانا ن جبت مروار بي - اسى طح تر فرى نے انس سے روایت كی ہے كہ آخفرت سے بوجها كه آب اسپ المہیت بی سے ب ن یا دوكس كوعزیز رکھے ہیں ۔ آپ نے جواب ویا كرفین كو - اسى طح عاكم نے حفرت ابن عباس سے روایت كی ہے كہ خباب حین آخفرت كے دوش مبارك موارتے - اكی شخص كہنے لگا اے لاك كيا چى دارى ہے بحضور محمد فرایا ۔ و فعدالواكب هو بعنی یودركیا اجبائے - اما م محمد و ایت ہے كدر دول صلح نے فرایا كرمن احبنى واجب هذین و دابا هما و امهما كا ن صح فے دس جق جو مرافق کم تے فرایا كرمن اوران كے دابا هما و امهما كا ن صح فے دس جق جو مرافق کم ترین یوشن موجوا ورمین اوران کے دابا هما و امهما كا ن صح فے دس جق جو مرافق کم ترین میرے ساتھ ہوگا ۔

خاب ۱۱ م ص ملیم و کریم صاحب و قار و صاحب شد و جود ۱ ور مدوح خلائتی سر دار دصوا عق محرقه ۱ آپ کی نجشش و جود و بذل اور دیگر فضائل کی نفسیلات مه تبرکت میں درج جیں اسی طبح آپ کی کوات بھی اخیار و سیر کی ت بول میں نبغیس درج ہیں لاحظہ ہوں۔ وقع مراننبوة ) و غیرہ -

بقیدہ اہل نت بناب ام حی حب ارشا در واصلی آخری فلیفد راشد و برتی این بین بدر نر گوارکی شہادت کے بعد الل کوفری میت سے والی امرظافت ہوئے جہم مینے اور چندو زطافت کی۔ آب فلیفہ برتی۔ والی ماصدق واعدل تمیع جیا کدان کے پر بزرگوار نے فرایا ہے۔ حد الصاد قالمصلاق تقولہ۔ مدیث شریت ہیں ہے۔ خلافت مز بعیدی شکون سنۃ یعنی فلافت میرے بورس رس دے گی ہیں ہوئے آ ب کی فلافت میں موجاتی ہے۔ اس لیے آپ کی مت فلافت موس ماہیے میں ہوجاتی ہے۔ اس لیے آپ کی مت فلافت موس ماہیے میں ہوجاتی ہے۔ اس لیے آپ کی مت فلافت موس ماہیے میں ہوجاتی ہے۔ اس لیے آپ کی مت فلافت موس ماہیے میں ہوجاتی ہے۔ اس لیے آپ کی مت فلافت موس ماہیے میں ہوجاتی ہے۔ اس لیے آپ کی مت فلافت موس ماہیے میں ہوجاتی ہے۔

ور س پراموع مو مچک بدا وراس کی مقت ورود قعیت بس کونی شک بنی بے دعوق محرق زید انجیشنی عبدالحق وجوی وغیروا علام است فرموده اند که دام حسن فوت کرد کران ورب دشا بال و خل شوم و بن بر ن خلافت ترک فرد و درزیرا کدور عدیث آیره است که خلافت بیداز من سیال است و بیدا ز ان بلطنت است دروا بیت کر داین حدیث احد و تر مذی و ابودا و و تصبیح کرواین حدیث در این حبان وسی سال در بیج الاول تمام شده بودر اسعا و قر انکونین صفحه ۲۲ اس

وفات شرفی آب کی زہر قاتل کے اثرات سے واقع ہوی زہر دینے والول کے متعلق بختف وایات ہیں۔ گرزیا وہ مشہور بہ کہ آب کی زوج حبدہ نبت اشعث نے پڑتے کے افوات آپ کو زہر دیا تھا۔ وفات شربعی اخلاف الروایات ہوئے کہ است کی افوات آپ کو زہر دیا تھا۔ وفات شربعی اخلاف الروایات ہوئے کہ است کی اور بعد فلے فلافت سازے نوسال مینہ میں آفامت کے ساتھ گذارے۔ چوم مینے فلافت کی اور بعد فلے فلافت سازے نوسال مینہ میں آفامت فرائی (صوا متی موقد)۔

آ نخاب عليه اللام كقفيلى مالات وضنا ك ليكتب اخبار ومير كقفيلى ملا له كى خدورت بعد يهال نها يت اختصارت به حالات كليم كيّ بن و اولا دمبارك كى تعدا د بن اختلات به ينكن ميار فرز ثدان لا مدار يسفي زيد وحن و عمر وعبد الله ي تعدا د بن اختلات به يكين ميار فرز ثدان لا مدار يسفي زيد وحن و عمر وعبد الله ي توجه برب كواتفاق مي و كيّ اولا و كم تحتل اور كبشرت دوايات بن و اور تعداد فرزندان من كربيان كى ما تى بن و

امروزكدا ولادخن رمنى الله عنداز الثاك بزرس است باتفاق از ويدون

است دسعا وته الكونين إ

اسی طرح آنجاب کی اولا و و وختری کی تعداد میں ہی اخلا ف رہے ۔

## سيدمااماهم بينايام

ولاوت باسعادت آنجناب كي مهره وشعبان مهمين كوبر وزسيت نبه مينانور ي بلن طبره حاب فاطمين بوى دا كمال في اسماء رجال) - يعيى دوايت بدكه ا جائے معمولی در تا کے حناب کی ولا دت جدم ا و مدت عل کے ختم بر ہو ی اور یہی مت مل خاب بحییٰ کی بھی بیان کی جاتی ہے۔ جنابٰ ۱۱ م حن سے ہون ات ا وبس يوم حيوث تفي آپ كى ولادت باسدادت كى جبرت كى جناب ربول صلعه في سجدهٔ شکرا داکیا اور خاب فاطرز کی قیامگاه برتشرلین لائے ۱۰ ورانخاب کے دارشے کان می ا ذان ا در بائی کا ن می إ قامت كهی حزاب علی سے انحضر مصلحم نے دریا فت فر ما يا كه من من المجيرًك كوانًا م توركيا بعجاب دياكس اس كانام حرب ركف والاتعابي ابتي بونی تعین کر صنور ملح کوالقا ہو اکداس بچکانام صنرت اون کے حجوتے بیٹے کے نام ر سين المنبرركا واف في فياني اسى يكل جوار اور آب دنيا كے تام إ خروانفاص يل كا یمام امی تعارت ہے جراسے جابام حن بی سنے سے اور کے حصابی انتخات ملىم كى زياده باستقى اسى طيح صدزيرين بدن مي أنضر ميسلم كى شابهت جناجين عليدائسلام ميمتى

پایکسی نبی نے خداے د ترج آب بس بن ن کا تھا جہم مصر بدول کا ج ناج ہم مصر بدول کا ج ناج ہم مصر بدول کا ج نام کوئے کی ایک ورم تع ربول کا ج نام کوئے کی ایک ورم تع ربول کا

فضأك مناقث

جناب المرحين عليه السائم كفنال ومناقب بصعد و باقياس مين بنا بحراب المرحين عليه السائم كفنال ومناقب بصعد و باقياس مين بنا بالمروا يرخ آب كفنات المركيم بن التركيم بنائم بالتركيم بنائم بنائم بنائم بنائم بالتركيم بنائم بنائم

ترنی بر بروایت بعلی ن رو رضی الندوند مروی بے کہ جاب رو ن خدائے فرا با کہ حمین محب سے اور بر حین سے بول خدااس کو دوست رکھا ہے جو مین کا آدہ ہے بھور اکرم اس خس کو بید پند فراقے تھے جو جا بہ جین بالیام سے مبت کر تا تھا ، چانچ اکی دور رو ل کریم مدند کی کئی سے گذر رہے تھے ، وہا ل مجو نے جی تھا ، چانچ اکی دور رو ل کریم مدند کی کئی سے گذر رہے تھے ، وہا ل مجو نے جی تھا کو دیں مصرو من تھے آپ نے ایک دائے کو گو دیں اٹھا لیا ادر اس کی بنیا نی کو بسے مور ہے اس کا رہے کو کہ دیں اٹھا لیا ادر اس کی بنیا نی کو بسے دویا ۔ اصحاب یں سے ایک مین بی نے دریا فت کیا کہ صور یہ سی کو بسے ایس تعدر مجب کرتے ہیں ۔ آ ب نے فرا یا کہ یہ نواتا ایک و دریم نے نی کے مانہ کھیل ما بھا کہ این آنی کو دریا فت کیا کہ اس میں جی کے مانہ کھیل ما با تھا دیں نے دیکھا کہ ایس نے با کول کی فاک اٹھا کہ این آنیکوں سے می بس اس و درسے میں جی اے مبت کی مخا ہوں سے دیکھے لگا ہوں ۔ اور اس کے ان اٹھیا ست کے و دن ائی کا اور اس کے ان بایکا شعر جو ل گا ۔

الم ترندی: ورابن اجه وابن حیان وها کم سے روایت ہے کہ فرمایا خیاب کو خدانے کہیں رز وکٹا اس سے جو لڑگا۔ فاطمہ اورحس اور حین سے اور طرح کروںگا۔ اس سے جوملے کرے گا! ن سے ب

میخ سلم میں روایت ہے کہ ایک روز جا بر رول کریم میں کے وقت امر صفحن ہی بیٹے ہوئے تھے۔ اور ایک کیل میا ہ بونہ وار حم میں کبا وہ شتر کی تل بنی ہوئی تھی ۔ آپ جسم بی تعاد اتنے میں جا با ام حق آئے آپ نے انفیس اسکیل میں نے لیا آئے ہیں جا الم حین علیہ السلام آئے آپ نے ان کو بھی و کم بل ار شعا لیا ۔ پھر صفر ت فاطر خاتی میں ایم بین میں وہی کل ار شعا ویا رسب کے معدصرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو آپ نے انفیز بی اسکیل میں عگر وی اور آ یہ تطہیر ریٹر ہی ۔ اسب میں بیل الله اسکیل میں عگر وی اور آ یہ تطہیر ریٹر ہی ۔ اسب میں بیل الله اسکیل میں علم وی اور آ یہ تطہیر ریٹر ہی ۔ اسب میں میں اللہ میں عن کھوا لر جنس ایھ لے البیت و یطھر کم تعلم سے اللہ اللہ المیت و یطھر کم تنظم سے سال البیت و یکھوں کم تا کہ میں کھوں کم کے البی کی کھوں کم کے البی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کم کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کم کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کم کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے

ابن عبدا فند سے روا بت ہے اور الم ترذی نے روایت کی ہے کہ فرایا خاب روائی کرم ملم نے کہ آیا ہیں۔ یا سال سے ایک فرشتہ جاس سے تبل کھی ہندی آیا تھا۔ اس نے سلام کیا اور فوٹ خبری دی کہ تجنیق حن اور سی فوج انان ہیٹ کے مزاد ہوا میں اور فوٹ فرار ابن انٹر اور ابن اسے سے کہ اتنے ہیں سامنے سے صفرت الم حن اور الم المحرن المول کے النے ہیں سامنے سے صفرت الم حن اور الم حرب ن اور فول صاحبر اور اس کے یا و الر کھڑا دے میں آئے ہیں بے اختیا رفط ہم ور کی وج سے دونوں صاحبر اور اس کے یا و الر کھڑا دے میں آئے ہوئے ویکی اور خیا کیا کہ کہیں گر نہ پڑیں۔ بس بے اختیا رفط ہم ور کو ان کی کو کو دیں طرف ووٹ ساحبر اور اس کے جوڑ کر ان کی طرف ووٹ ساحبر اور اس کا حرب اور کیا کہیں گر نہ پڑیں۔ بس بے اختیا رفط ہم ور کو کو دیں طرف ووٹ ساحبر اور کی کو کو دیں

۱ ڪ لاست

اسى عن ايد روز خاب رول كريم عليانتية والتليم جدنموى بن الرفطارت تصاور سره يس تصركه خاب الام حمين عليال الم دورت أورث آن الارتبال ما رك بيسوار موسك . آب كوفيال مواكدا گرسيده سامرا شاوسخا توسين عليه السلام كرابي م عندان كوچوت لك جائد كى ميد موچ كرآب سوده اي بن برت رب حتى كر خباب الام خود مين ما رك سے على ده مونك (ميرة الحين) .

سالت ی کوبلاکا وہ حادثہ بیٹ آیا جو آاریخ عالم میں خونمین الفاظ ہیں تحریب اور مہر مال دسویں محرم کو نہ صوب سلطان ملکہ تعبیل و گئر رہائی اور کا توام مجمی کسی ذکسی طرح اس کی یا دگار رہائی ہیں ۔ خدا و فد عالم کو پینظور ہے کہ قربائی ہی کر بلاس جن نیک تبدوں نے خدا کی را ویں سرک اسے اور جن بطالمول نے ان کو بے دریغ قتل کیا ان کی باو دلوں سے محونہ ہوجا کے ہیم اپنے اس مختصر ضمون ہیں اس حادثہ خطیم کے حالات تعبقیل توکیا تکھ سکتے ہیں گرا جالا ان کا ذکر کئے بغیر المجبی بنیس رہ سکتے ہیں گرا جالا ان کا ذکر کئے بغیر المجبی بنیس رہ سکتے ہیں گرا جالا ان کا ذکر کئے بغیر المجبی بنیس رہ سکتے۔

الفرافتيا ركيا. آنجا بكواهي طرح يزيد كا اتكام كاعلم تها و اوريد نبجا بتق تعديد النباق من الما المسلطة مح با تقدير المباراً ب آيا و فخرج منها خايدًا البتار المعلمة من المقا على المباراً ب آيا و فخرج منها خايدًا البتار و المعنى بير منظم بوت با تاخير مركزم مفر بوگ (طهرى) - ماه شعبان في المحجد كه شروع بك كمه فغري آب كا قيام رايخ ك ون آجك من أنجاب كوابني كرفتارى افتيل كه دا وول سه بهي طرح آكابي ني يس نهايت مجلت محمدا تناب الودة مي تحرير بيري المايت مجلت وكان فيه خروج العسين من مركزة المناب المودة مي تحرير بيري المناب وسعى والعدم من احرا مدوج على حجة عمرة مفردة الانه لعيم كن من احرا مدوج على حجة عمرة مفردة الانه لعيم كن من احرا مدوج على حجة عمرة مفردة الانه لعيم كن من احرا مدوج على حجة عمرة مفردة الانه لعيم كن من احرا مدوج على حجة عمرة مفردة الانه لعيم كن من احرا مدوج على حجة عمرة مفردة الانه لعيم كن من احرا مدوج على حجة عمرة مفردة الانه لعيم كن من احرا مدوج على حجة عمرة مفردة الانه لعيم كن من احرا مدوج على حجة عمرة مفردة الانه لعيم كن من احرا مدوجة المن من احرا مدوجة المنافقة الله من احرا مدوجة المنافقة المنا

انخناب الميدالسلام صب رواندمو في الكي تواب كي تعن جدروون في آكي

غرم عراق بازر کھن چا اور مجھ یا کہ کو فیون سے اسدوفا کھن فلطی ہے۔ اور ضوصاً خباب ابن عبایش نے ذیا دہ سنے کیا۔ گرآ نجناب کو اجہی فرح علم ہولیا تھا کہ وشن در پیج قتل ہے۔ لیس آپ نے اپنے وشمنوں سے مقا الب کونے اور عزت کی شہا دے حال کرنے کا فصلہ کرلیا۔ اور محدین گرفتا دہ کوگفنا می اور ولت میں بڑکر ما رہ جانے کو لیٹ نا فرایا ہے خوایا ہے مارت رومی تھنے ہے

خون شهریدان دا به ولی تراست و این خلا از صد صواب و لی تراست

تهذيب التهذيب كعوالد صرماوة الكونين مي لكعام ب

ابن عباس مخالفت كروخا بحد معلوم شدمين الم حمين عليه السلام كفت كدا ب ابن عباس عن بيرشد و كسخن مؤت مي كوئي معرف شدن بجائب و تير ببتراست ما ذاك كدور محك شد شوم . و حرمت بحد من علال شود .

میں کہ دور تبدر س د افدہ کے اسفی می و داری اور اس کا قذار و قیامت تک اسمت میں رہے گا ہم جاں دور د اندیک آزاد اور خیام البرشاء خار آئیسیب آباری ای فرشور ومعرد دن آریخ اسلام سے معرکہ کردیا کا ذکر تقل کرتے ہیں یاسب و داری قدات ہی جوسلات آریخ و توانز کا درجہ حال کے ہو ہے ہیں ۔ اور تر مہمقبر تبریب لڈاری و میں ہے وجہ ہوئے حیلے آرہ ہیں ، انجاز اور فین کے نواز ویک اس کی صمت کیا در کرنے میں کئی تھم کے شک وشہر کی کوئی گنجا کش نہیں ہے ۔

سیر آور فری موجو و تعے بعبل روایا ت سے موافق ایک موجالیں اولیعنی کے موقق دو موجالیں اولیعنی کے موقق دو موجالیں اولیعنی کے موقق دو موجالیں تعینی کوئی حقیقت تہ تو دشموں کی جزر او جزر فوج کے مقابلہ میں الام حدیث کے ساتھی کوئی حقیقت تہ اللہ سکھتے تھے میں مصین علیہ السام اپنے ہم امیوں کو مناسب مقابات بر کھڑا اللہ سکھتے تھے میں مصین علیہ السام اپنے ہم امیوں کو مناسب مقابات بر کھڑا کرے ورضہ وربی وہیتیں فراکر اونٹ پر سوار ہوسے اور کو فی انشکر کی صفوت کے سامنے تنہا تھے ، ان لوگوں کو لمبند آ و از سے خالی لیے کہا کے ایک تقریر کے ایک تقریر کے ایک تقریر کے دیے کے اور فرق فی تیجہ میرے لیے کی اور فرق فی تیجہ میرے لیے

اس وقت پیدان کوے گی اور تم کو جو کھے کو با ہے تم اس سے بازن آو کے لیکن یا من اس سے بتا ہوں کہ حذائت ان کی جمت تم پر بوری ہوجائے اور میرا عذر بھی فعا ہر من جا اس سے بتا ہوں کہ حذائت ان کی جمت تم پر بوری ہوجائے اور میرا عذر بھی فعا ہر من جا اس سے دور توں اور بجوں کے دونے کی آوازیں عبد این والا جوالوں لیا میں آب کو خت طال جوالوں لیا میں کام کوروک کراور لاحول پڑو کر آب نے کہا کہ عبد اللہ بن عباس تعجد سے کہا تھے کہ عور توں اور بجوں کو ساتھ نہ لیا جو کہا کہ عبد اللہ بن عباس تعجد سے کہا تھے کہ عور توں اور بجوں کو ساتھ نہ لیا جو بھی کو بچار کو کہا کہ ان عور توں کورو سے سے من وی پر بوٹ کرا ہے ہا فی اور جھیے کو بچار کو کہا کہ ان عور توں کورو سے سے من کردواور کہوں نے بہا فی اور جھیے کو بچار کو کہا کہ ان عور توں کورو سے سے من کردواور کہو کہا ہوں نے بورکو فیوں کی طرف بھی میں بند ہو کہیں ، حضرت حسین علی اسلام نے بورکو فیوں کی طرف بیتو کو اپنی تقریرا س طبی شروع کی۔

تم کے سان اور کیے اسی جوکہ اپنے رمول کے و اسے مقل کر ناچاہتے ہونہ تم کو ضاکافو

ہے در رول کی شرم ہے ہیں نے ساری عمریہ کی شخص کو کمبی تل نہیں کیا تو ظا ہر ہے

کو جمہر کہی کا قصاص جمی نہیں ۔ بھر تبا گو کہ تم نے میرے نون کو کس طرح طال مجدیا ہے۔

میں ونیا کے حکم و س سے آزا دہو کہ دینہ بیں آنحضرت صلح کے قدموں میں جائیا

تما تم کو فیوں نے محکم و رہنے ویا ۔ بھر کے مخطر کے اندر فانہ خدا میں مصروف جاتو

تما تم کو فیوں نے محکم و اسے جمیدی نہیے ویا اور میرے باس لی خطوط ہیے کہ ہم کو

اما مت کا حداد مجملے وال ہی جب بن نہیے ویا اور میرے باس لی خطوط ہیے کہ ہم کو

اما مت کا حداد مجملے در تہا ہے باتم بہ بسیت کرتا جا ہتے ہیں ۔ جب تمہا رہ بالے کے وقت یہ جاتا

اما ت کا حداد مقال نہ کو وا ور آزا دھوڑ و و آکر میں کہ یا دینے میں جاکر مصروف میں و بہ جاتا

ہو ا کہ کو کو کل نہ کو وا ور آزا دھوڑ و و آکر میں کہ یا دینے میں جاکر مصروف میں و برتھا اور کو ن اور خدا متنا کی خو داس جہان میں فیصلہ کر دے حاکہ کو ن مق برتھا اور کو ن

اس تُعرِیکوس کرمب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا تعور ی دیرا تنظا ر مرنے سے بعد حضرت الا محسین نے فرایا کہ ،۔

ك يتبار عضطوط بيدا بنول ف كماكنوا وعمف يخلوط بصح يانس مسع مع اب مج علی الاعلان آپ سے دینی بیزاری کا افعبار کرتے ہیں۔ بین کرا می<sup>ن</sup> عنیدانسلامرا ونث سے اترسے اور کھوڑے یرموارموکران ا کی کے لئے متعدیق كوفى مشكر اول اكات تحل بدان من مقابل كى فرص سے تعد الله س كا ملود ب بكاكه وه محوث سر كل ا وركر كركي اس كيفيت كو و كليكر حرون يزييني اس نذاز مع جيكوفي علماً ويونام ايني دُها ل المن كرك اور كمورُ و دراكر ، محسين ك ، ایا ورؤمد ل بینک وی حفرت حین فے بوعیا توکس سے آیا ہے ، س فے ب يس و فضى بول جى نے آپ كو ہر طرف سے كلير كرا ور روك كر واس عبانے : ديا اوراس میدان می قیام کرنے پر مجبور کیا میں اپنی اس خط کی ملافی میں اب آ کی طرف سے کوفیوں سے مقابلہ کرو مخل آب میرے کئے مفقرت کی وعاکریں المرسین آ فےاس کو وعاوی اور بہت خوش موے شمروی الجوش نے مودے کہا کہ اب وركيول كردب موعمرو سعدنے فررا ايك بيرك ن ح روصفرت حسن عليد سام كى طرف يستكارا وركباكد تم كواه ربناكدسب سے بيلاتيرس في ميلا يا ہے \_ اس کے بعد کوفیوں کے نشکرے دوآ وی نعے را ما مصین کی وف سے ایک بہادا فے مقا بلد پر مباکر د و نول کوفل کرویا معراس طرح از ائی کاسلسارما ری ہوا دیر مکتب زو کی اڑا کی ہوتی رہی۔ اوراس میں کوفول کے زیادہ آدی ارے گئے میراس کے بها ، مسين كى طرف سے ايك ايك آ دى نے كوفيوں كى صفوں بر عايم أشروع كيا-اس طيع مبت م كوفيول كا نقعا ن جوا مضرت الم حسين ك بمراس ف آل ابي هالب كواس وقت كريدان من نطيخ و إحب كدك وهاكت

كرك سب كالسبد والماست شفرة والبياس بن تقيل كم مبنوز بالف أل على رسعة في ان کے بعد صفرت ، مزئس کے بینے علی، کمبرنے اشمئوں پررسم ناصلے کئے اوراہب وشمنوائع باک کرنے کے بعد خود عبی شہید ہو گئے ان کے قبل ہونے کے بعد ا مام حسن ت منبط نہ ہوسکا اور آپ روٹے تھے بیر آپ سے بھائی عیدا نٹہ ومحکہ وحیفہ ونہا فے دہمنوں برحمد میا اورسبت سے وشمنوں کو ارکرخود عی ایک سی مگر فرسیرمو گئے۔ آخرا ما مرحمن کے ایک نوٹم بیٹے مخرقا سم نے حملہ کیا اور دہ مجی اُرے سکتے غرض کہ ، مام حيين كم يدكرم س إنى في وت اورووسرى ما مصيتول سے بره كرميبت و محنت یا تھی کہ انہوں نے اپنی محصول سے اپنے معامیوں اور بعلوں کو شہید موتے موے اور اپنی میسٹول اور مہنون کوان روح فرسا نفار و ل کا تما شاویجیتے موے ويكا الم حسين عليه السلام كي جمراميول اورخا ندان و الو سف ايك طرف ايني أبَّا ك نوف و كما ك تود وسرى طرف وفا وارى و حال نشارى كى بجى أتها فى شائيس یش کردیں ذکش محف نے کمزوری ویز دنی کا اظہار کیا زہوی فی قی وتن اسا نی کالڈام ابف ا وبرليا حضرت المحمين عليه اللامب سع آخرتنها ره كك تصفيمية سعورات كے وہ سرمت على اوسط معروف برزين العابدين جربيا را ورهيو ف يح تعے ياتى ره كئ تع معدا مدّرن زوا وفا لمف يدمى كوموروا تعاكدوا محين كاسرما رك كا فك ان كَالاشْ كُورُون سے يها ل كل إمال كرا دى جا سے كرمراكيد عضو لوٹ جائے صرت المحسن في تنهاره جلف كع بعدس بهادرى اورجوال مردى كساته وتمنول يرض كي ميران علول كي شان ويحيف والاان كيم إموت تك كوني : آما عمره و بن معد ورهم ذي الحِشن آيس بين ايك و وسرت س كر ربصنى كد

جمهانے آج کک ایسا ہا ور وارسی اثبان شیں دیجیانہ اس فمرکی واشان اور دخ مرتعهم كرويف والى كهافى كاخد صدوب كرحفت المصين عليه اسادم كميمهم إملتاليل أحمة بوارا ورأييزت كع ومؤتلين إنجمة يبرك قصائدة ب برابر وتعملول کا مقا بلہ کنے جا رہے تھے۔ ایک ووسری ۔ وا بیت کے موافق مام زخم ہڑ سکے الأرم م زخم للوارك تعے اورتيرون كے زخم ان كے على وہ تھے . شروع ميں " ب عجوزے يرموار بيوكرانندا وربوتے رہے تھائكن حبب كموزا ا راكبا توبيدل ستسبيد ببول ملبه تبخص بالمساء مقالبه سيتما اورطع ديثا تعارا فرشمرفتي فبا في چتخصول كويمراه ك كرآب يرحله كيا ان مي سے ايك في شمتيركا ايسا واركيا ك المحين عليه السلاح كا يا يل لا تدكث كرالك عمرية احضرت الاحسين عليك للم نے ائسرجوا بی وارکو نا جا إلكن أب كا وربنا والتر بعى اسى قدر بوروح و و كالما ئىلموارندا متاسكى بيجيے سے سان بن انس نحنی نے آپ کو نیز و ارا جنگھ سے پار إ موكيا . آب نبزے كايد زخم كماكر كرے اس فى نيز وكميني اورس تا يوكيك رمع می کی کئی - انا لله و اِناا لیده دا حون - اس کے بدشرن یا شمرے مكم يكسى دو سري خص في حضرت الم حسين عليه السلام كا سر محرست مداكرويا اورعبیدا مدبن زیا دی محمی میل سے سے ۱۱ سوارتین کے سفے انہوں نے ان محمورُ ول كي ما يول سع بس محمدما رك و حر ب كلوا إ يرضم كولولا -آ پے سے اہی میت کوگرفتا رکیا زین ادما بہ یک جولائے تص تمروی ابوشن کی نظرار توان کواس نے قل کو نامیا ا گر عمروین سعد سے اس کو اس حرکت سے بازر

حفرت الم معین كاسرمبارك اور ب ك الل ببت كوفيس ابن زيا و كے ياس بعج كئے كوفس ان كوتشبركيا كيا -ابن زيادنے درياركيا اوراكي الشتاس ر المركز المحسن كاسراس كاست من مواداس في اس سركود وكي كت فا فالل کئے۔ پیرتسب روز شمر ذی لجوشن کو ایک وستہ فوج دے کواس کی مگر ا فی میں یہ قیدی اورسرما رک یزید کے یاس دشق کی مانب رواند کیا را ارنح اسلام اکرخانی اس حا د نه فاحبیفطیمه کی باداس و فت تک مسلمانوں کے ولوں میں ما زہے ا ورقیا مت تک مازه رہے گی مولانا شاہ عبدالغریز صاحب دلموی سرانشہاد ہیں ہی تحریہ فرماتے ہیں ( ذکر حیثن اس لئے ہے کہ مطلع ہول حاضروغا ٹئپ اس کے وقوع مراکم تجا وحزن دوای کے بھاکے لیے ہے اور ذکر کرنا ان و قائح حامکہ کا امت ربول م روز قيامت مك ربع كاراس كى انتها فى تهرت لاراعلى و إعل وغائب وما فروين و ہنں ونالمق وصاست سب کمساہنج گئے ہے (ترجہ) ۔ اگردہ تام آنو جونم حین میں اب مک بہاے گئے میں ک**یہ ماجی کئے ما**ئی **د**لتین ہے کہ سلاعظم کانشنہ آنخوں میں ساجائے گا ۔اگر و مب آ ہیں اور نامے جغم سے بن تغلب كي من ويتع جائي تومين ب كن من مورقيا مكاسان بنره ماك كاورلني ملس حال وقال كى بدى جرجاب سيدانتراك اسو احسنك ذكرس خالى رى موال وه كون بقمت شقى العلب انسان اورسلان سيجس في اس خلوى كى دا سان س كركم ز فردوعارا رائن زندگی من آنونها كے دل م زين صيبت داغها برسينه كوزان زين عزام شعله عمر ور دل بريان ار حضرت الم م احتنبال این مندین تحریر فراتے ہیں ا

مِن عالم على بيان بشاكة بس. وزارا مرحب تشسده و ساسى ما شايسا في منا رمول کو نواب میں دیکھا کہ ان کے باتھ میں کیسٹیٹی ہے جس میں و موات میں کرتھ حاستے ہیں سے یو بھاک یا رسول اللّٰہ میکیا ہے و المایک میسین ، رس سے ساتھیوں کا خوات ہے ں اسے خدا کے سامنے بیٹ کروں گا ۔ ابن عباس کے جنے کو لوگوں کورا مرحمین کی شہا ہ سے کی بروی اورا ینایه خواب بیان کیا جو بعد تحقیق میجه <sup>۴۵</sup> بت موا<sup>۳۱</sup> و یخ کال بن شهر -یہ باکل سے سے کہ اکا بیغل وجہور سلس نے بے حدیمبدروی حیّا ہے، یا حضیات ماد، ان کے اعوان والض*ار و حلبہ شہدا و نیجا ندکان دا* قعہ کر بلاکے ساتھ خامبر کی ہنت او میسا تو الارواد اعظم بى انتاآيا ہے كدامام مطلوم نے جوكيدكيا وه برحل كيا اوراليا بى كرنا ما بي من ستی کرانجاب کی شہارت سے اِ گا وارزوی یں توسل کر ما قدیم سے ال اسلام کاشخا علا آ تاہے گرا س کے ساتھ ہی ایک فنیل عاعث صبیون اور ان لوگوں کی موجود رہی ہے جن كاشعار حبّاب اما م بهام محاعال حنه يزمحة بيني او جبال بكم يمن موسكه اعال يزيم ہے طرف دا ری ہے اور وہ کونسی گراں! میہتی دنیا میں ہوی ہے جس پرنحتہ جدنوں نے بهتين نراشي ببول يتي كه حضور مرور كالناشط لمحركي ياك ميسرة يرمني لغول اوزيخت منوك لیاک اٹھارکھی ہے۔خباب امام ہام طلیات المام می قدآخرآ تحضر مصلحم ہی کے نواسے ہی أفرا بنعربى اكلى في (ان العسين قتل بسيعت حده الكمديا توكيا تعب بي الملياكل به بنظمین اپنے جد کی ملوار سفیل کئے گئے بالفاظ دیگر ا مرحمین نے حاکم و فت محمقا بل فیا ی، وران کو تحکم شریب رسول قبل کیا گیا۔ اور جوسزا باغی کی مقرر ہے وہ العوذ با تلما باتکا ا المهمين كو وي كئي- اس كالصلى ا وحقيقي جراب تو ، بن التي كودا و يحشر كي عدالت من يكل

جبنو وخباب رسول کریم اوران کے مختربا روجباب سیده کی جانب سے اس خون ناحی کا استفاظ بیش کیا جائے کا اور نرید اور اس سے حجد اعوان وانصار وحامی وہم خیال عقوب میں گرفتا رمول کے مگر ساب اس وار فانی سی مجمع علما رر سخین ومورضین صا وقین نے ابن عربی مالکی کا جواب لکھنے اور نزید کے اعمال خلم وجور کے میان کرنے میں کو تا ہی نہیں کی ہے مشہور مقدمہ میں لکھتے ہیں :-

ابن العربی الکی نے اس مسل میں خت علطی کی ہے کہ اپنی کتاب العواصم والقواصم میں کھ گیا کہ حضرت اما عمر میں علیہ البلام اپنے نا ٹاکی شریعیت قبت کے گئے قامنی نے اس میے علطی کی کہ اسے معلوم نہ تھا کہ باغیوں سے لڑنے کے لیے الم عا ول کا ہونا شرط ہے اور حضرت امام حثین معین نیادہ آپ کے زمانے میں امات وہ اس سے بارے میں کونٹ تحص احتی تھا بیمون ایک فاسق وفاج (بزید) کی دورا سے آپ کے قبل ہونے کو کیونکر کہا جا سے کہ شرطیت مجھی برآ ب قتل راسے تا ہے کوئٹ مونٹ کی بات یہ خیال کرنا کہ آپ جا کرا حتمہا دی کھم سے مقل ہوئے سے اس مقتلی ہے (مقدمہ ابن خلد ول حبلہ دوم)۔

ای طرح سیدالوسی اجندا وی اپنی شهر رقفسیر وج المعانی می تورید فراتے ہیں:۔
درجه، استا بن عربی الکی نے اس بر خدا کی طرف سے وہ نا زل ہو ۔ حب کا
وہمتوجب ہے سخت افر آ اور بہتال کیا ہے جواس نے یہ خیال کیا کرچیش اپنے جد
کی موارسے قل کئے گئے اور معجن جہلا اس کے ہم خیال ہی کیکن یہ بڑی سخت بات
ہے جوان کے منہ سے کلتی ہے اور معف وروغ ہے ہے۔

اسىطع ديگر علما اے كرام وصو فيا اے عظام فى سرز انا ور سرزين مي قولاً فيعلا

ودين يدوغيره إخبار حجيبة وشاب كثيرة من شرب بخرو متل ابن الرسول و تعز الوصى و هده البيت و احراقه وسفك الدماء و النسق و الغبور وغير ذالك مها قدوى و فيه الوعيد بالياس من غفران م كور در و في من جبد توحيده وخالف دسله رمروح الذهب) -

ماحب اتحاف تحرر فراتے ہیں:۔

لاشك ان يزيد بن معاويه حوقاتل المحسين انه الذى تد عبيد الله بن ديا دبة تل الحسين (احما ن لحب لاشراف صند) علام تغتاز انى كلمت بن :-

انه كفوليا امريقتل الحسين وشرح عقابينسغى ا-

نیز اسی شهور و مقبول کناب می تحریر ہے:-

والحق ان رمنا يزيد ببتل الحسين و تبشاره بذلك وا ها المنه المسبت النبي مما توا قرمنا و وان كان تعنا صيله احادا- على مع الني في محلى تحرير فرات بن بد

بعضاكو يندكه قتل الام حسين كنا وكبيرة است ندكفز ولعنت مخصوص است بجفار

عازم برفطانت بیشاں مند کستند که کفرالیب طرف خود و ایز اسے حباب رسول تنقلین حید نثرہ و دروین

وى الله الله الله الله الله و الله و

النرص خاب حین علیه السلام کی بے گناہی اور حق بڑوی اور آ بخاب کے قالمین و مخالفین کے کفر و مظالم براگر لکھا جائے تو و قرعی کا فی نہیں ہوسکتا۔ ہماری یہ خقرکتا بال مام مباحث کی کس طرح حال ہوسکتی ہے۔ عالم اسلام کے در و دیو ار ملکر ششر جہت اس لہ کے گواہ ہیں کہ حمین ظلوم ہیں اور نرید اور اس کے طبیقت میں واعوان والفعار طالم اور است محدی میں ان کی مبتیاں غایت ورجہ منبوض ومروو دہیں جنی کہ نرید کا نام مرکا اور کا مرکم و تم کے لیے ضرب الشل ہے صفرت شیخ سعدی نیرازی تحریر فراتے ہیں:۔

اور کلم و تم کے لیے ضرب الشل ہے صفرت شیخ سعدی نیرازی تحریر فراتے ہیں:۔

عاطان ورزمان مورولی ہم شمر فری اور شن ویزیر تو ند

اکر ہارے اس بیا ن کی صداقت بی کہی کو اونی شہر بھی ہوتو اسے جا ہیں کہ ابنا ہم میں قدر بدل کریا ابنی اولاد کا نام پزید رکھکر دیجہ ہے ربہت جلد معلوم ہوجا نیگا کہ یہ نام کس قدر اعزز و محبوب ہے ۔ بامنوض ومردود ۔ اس سے زیادہ کوئسی زندہ شہا دت اس نام کے ذلیل وخوار مونے کی ہوسی ہے ۔ برشص جس طبح الجیس وشیطان نام رکھنے بیں گزا کے ذلیل وخوار مونے کی ہوسی ہے ۔ برشص جس طبح الجیس وشیطان نام رکھنے بیں گزا ہمت ہوتی ہے۔ برشص جس طبح التعیدہ مسلمان کو اِلطبے کرام ہت ہوتی ہے۔ اور کوئی شگر ہے۔ اور کوئی شگر ہے۔ اور کوئی شگر ہے۔ اور کوئی شگر ہیں کے دام و فرعون اور اس کے نام سے مسلمان بیزار ہیں اسی طبح بزید کی ذات بھی ہے۔ آم سے مسلمان بیزار ہیں اسی طبح بزید کی ذات بھی ہے۔ آم سے مسلمان بیزار ہیں اسی طبح بزید کی ذات بھی ہے۔ آم سے مسلمان بیزار ہیں اسی طبح بزید کی ذات بھی ہے۔

بگریتون مودی زیر فرمون سیجی بدتر بیشاد و سهود و سهرته و مون بازیات فریون (میلال میشه (مروج ایز هسینجیل، امست.

علام سیوطی اپنی آرٹی میں تحریر فرائے ہیں کہ حشات عمر بن عبد بعز پڑنکیف اموی سے سائٹ کی ٹھی سانے نزید کو امیرا لائٹ کہ کریا ایکنا لؤ آپ نے اس کی یا واش ہیں ہیں شخص کے میں کوڑسے گلوا کے (آما پیخ انٹلغا) شارج عقا پرنسفیہ تحریر فرائے ہیں : -ففن لائنو قفت فیٹ ناہ بل فیل بعد ناہ ۔

للك العناه دولت آبادى تحرير فرمات مي: ــ

الامتراج تبعت والاللهة التفقت على لَلْفراو المعن قد تلا لحسيرُ: المناتب البادرة :

ساحب تفيير وح المعاني تحرير فرما رتع مي :-

فلعنة عزوم لعليهم الجعين وعلى مدد معرد على توا وشيعتهمون مال عليهم الى بوم الدين مد دمعت تين ابف طالب عدد الله الحسين م

انفرض نرید کے منبوض ومردود مونے کے ثبوت میں مجہاں تک تعوالات تحرید کرسکتے ہیں اگراکی ابن عربی انھی ہنیں ہزار ابن عربی انھی بزید کے القدیم فار حیث کے لیے رسول اللہ کی تنوار ولا نا جا ہیں تو اس لموار کا وار بلٹ کرخو دیا۔ پر بہی بڑتا ہے اور اس کے بعد یزید کے ہوا تو امہوں اور شنا خوالوں پر یکس طرح مکن ہے کہ جوانات ۔ کا سردار ربول اللہ کے مکم اور ربول کی تلوار سے تس موصنو مبلم کا ار شادے کہ حدیث مجدے ہے اور مین جین سے ہول ۔ فعاد و وست رکھے اس کو جسین کو دوست رکھنا ہے

أنبأري وترمذي وصواعق محرقه ال

د د قِصص بغاري ملكويه و رال ساعت كه سرمبار ك حيث رامش يزيد**آ**ور<del>ن</del>ې يزيد شاوت وخمزور دواز سرمبارك انواع الإنت ميكرد بيول خبر بيعضه مابت رُول ندا رمیدگریا **ب بیا بدند وگفتند که اسے ملون بیسکنی ایشاں** راگر و**ن ز**و بس نیمنی گویند مفت تن از صحابه بو دند و در عزرا لیدسگوید کداز ۱ م مشجی زوا است که تبدّل حین فرزندان و شکوخه وی را بزیلمین در دشق محروا نیدو در ن بچ سیگه ید که قران را بدعت ساخته بود و در تبذیب ان کا طرسگوید نزید و روین سارک حسین منح ز دو ا تو اع ایانت کر د درین مخاب و د رتصص سلو به مگوید یزیدمین مرمبا رک حین ٔ را انو اع ا باخت کرد و در بدینه نامه فرسا و که سرامیر ١١ م حسين برابر 'ما مه روان داريده بعثقل اما م حسينٌ ننكر را تبخريب مدمينه فرسا مينه غارت بنبود ويا نفسكس ازصحا بشهيد شدند ويدمينه وخام فسطغي راتاسه روزغارت كروندوا ساب ام المومنين ام ملمه غارت كروند وحرم رمول خدا که با آن روز زنده بو وندبطری بر ده باگرفت و در شکوه میگوید که سرماک حسينٌ بن ملتّى را زنگ كروه آوروند برنگ وسمه ونيل - و در ميم يخا رى و لم ا کرا وی سیگوید که آن شب سرمبا رک حین بها ور وند و د راشت رنگ کرده وقیره ورمبني ساركش منوك نيزه مى زدند وبطريق بيحرمتى واستهزانن ملكفتندو درالج كردن سرمبارك ازيزيدروايات بسيارواقع است ورس حالسب اختصار فز نند كمذا درمتانب الساوات علل آئخ جون يزيق لحرين وتخريب ميذمنوه والإنت ابل ببيت وحرم رمول خدا وكتاخى ازكعبته النكروشها ويتصحا ببنسيد

ز او نواطت وشرب تم و د گرمه سی مبان کر د کمید با تفع و ساما فر با شدین تعن بروے حائزامت كندا ندمب "ل سنته و يصف زاعلام و من كرمنيا مذه اندنغرېرا ک که از نعر منتن په حال آنقد بحمات نیش تو ۱۰ ت و ۲۰ و د و د برز بان راند ه روح، مُمَّد طها رشاد مَا يند ونز دا ربا بِيَّسَنَ زام سِنت وجو فعظ ازامر بقتل نبوون رمرها مركا فرشدة قطن نغراز وتكرمعاصي بالمله وي فحو ترين مروم ومقبول ترين فعلائق نزه وعلمائت سنت وها عمت است و آن كار ناشايسة كه وى معهو ن كرد وكيكس درين مت نكرده اعنت غدا إدبروي وبثيليا ويارا بع مددگار ا فِي كُلُكُروى، زخدا وفرشته إوسا كرمرو، ن مرز ان و مرفد با دو مني كه از عنماسه ما فكرمون وطعن برآن معون ومطعول وركت خو دكره و اندا كرديد عا ندكور فايدا ين محقد بعلول الخاروصاحب كتاب من قب سادات كنة كهاز تدامب اربعه الركستن مع ورنعن زيدويده نشده وصلى الفدعلى خبر خلقه محدة الهواصابه علاء طريق الحق ومحصوم الدين السبي رسعادة الكونىن)\_

نواصب اوربعن می نا نواصب کی طرف سے میشہ یہ خیال جدیدنے کی کوشش کیجا تی ہے کہ حمین اندھے بس کر (معا ؤالٹر) ملک گیری کی موس میں کر بلا میں جا چہنچہ ور الا فراکن کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو ان کے اب نے طلح وزیر کے ساتھ خیک جل میں تھا۔ یہ ایک ایسا زبروست مغالطہ ہے کہ واقعات وحقائق تاریخی کی روشنی میں شاہیم اس کا کوئی ٹانی ل سکے افوس ہے کہ ہاری اس خصرت بیں اس مبت پر تھنے سے لیے کا فی تنجایش منہیں ہے اللہ تعالی کافعنس وکرم ہوا ن طما ہے متنا نی برکہ انہوں

انبایت زور وشورے اس خیال فو سد کا اچھی طرح فلت قیم کر دیاہے یمولٹنا محمد علی جو ہرجو زا ز مال سن المان ن مند كامشهورساسي ربها اورعالم وفاصل الم من طقير (تنوسين اس می گریدے داسلام زندہ ہوتاہے مرکر بلاکے بعد) شاعربے مثال علام اقبال مع أين لطنت بووے اگر فورنخروے اچني سامان مفر ہم بہاں قرآن میلوی کا ایک شونقل کرسے اس اعتراف کے ساتھ اپنے آپ مضر بن اوضح البق كرخاب سيدائشة كحس قدر فضائل ومناقب بي اكن كا أك مرهبی بیان کی کرنسکته فره تے ہیں مطارف رو می وب مانبفتي جو ضين اندر از انمنوي زلز ا كوركوران مرو وركراني مكن بے كركوتا ه بينول توفست بصيرت كے باعث اس كلام مجز فيا م كے معنی مصنع سن الله الله الله الله ومناحت ضروري من كسمور الني س (الماكم مني الكري النسيس مكيه اس (١١) كمعنى (ما آنح باحنى مي مبياكه فارسي "ب بكثرت انتعال متما بيد شافاً "مَا مروسن رُكُفته ابت د ١٠ وغيره ١٠ س شعر كامطلب مديب كرحب مك تول حسینے سے آز مانش میں بڑنے کے لیے آ ما وہ نہ ہواندھے بنے کر ملاس دیسٹی تھا الله مي) نه حلا جا بالغاظ و محريه كرصبرو استقامت كي دمنوارا ورحا كن ل آز مائش ا پرنے کے معاصین کی عالی طرفی اور صبرور صنا کی ضرور ست مے ۔ ورنہ اندھ

تیر کھنے کی ہوس ہے تو عَلَّر بِیا کر بدسر فروٹنی کی نتا ہے تو سر پیدا کر یہ و معنی اس شوکے ہی جے علی سے کوا م بیان نے جے آئیں اور کوئی شکے

ن سے بغیر سوچے سمجھاس از مائش میں بڑنا ہے سود ہے نقول شاعر۔

عارف روم م كاك السي المصحباب المرهبين عليه اسلام كي ما يت ورجيجبيد وعالى مقامی ابت ہوتی ہے؛ ملاحظہ موالکشف عن مہات اتصوب مصنفہ مکیم لامت حضرت مولان شاه اشرون علی صداحب ته نوی بخشم العالی نیز و تخیر کتب تصوف ۱ که پرتس مسلمان ہی مں اغیار کے اکا برنے ہی جن کی غیرہا نب داری ملیم شدہ امرے اس وا قعیم مہاد کے متعلق بہت کچید تکھا ہے (وا قعات کر ہاہے قومی غیرت وحمیت کا درس ملتا ہے کیجی ا کے میں بہیں لما اکا رلایل حضرت الم حسن و نما کے سب سے بڑے شجاع متے آھیں کارکر ن جین کی شهاوت کا واقعین کدل کونون کے آنسومرلا میکارگین اوغیرہ وغيرها لندا مندامام مام كاوور رجر زفيع واعلى حس كى فعت يرجو دكلام اللي اوركلا رول جابجانا طق ہے اور اس کے بعد اکا برامت اور ان لوگوں کے کلام آنخیا ب طبياله م كى مرح ومنعتب مي من جو كانبيار بني اسرائيل من اور د محرا كا برشعرا و تعنیفن کا اگر شار کیا مائے تو تو تو اسم اوسی کے واسطے ہی ایک دفتر در کا رہے سالیان الهندخواجه غریب نواز رم کے یہ دوشترکس قدرشہورومقبول ہیں، – سرداد و الدوست دروست زيد مقاكه بنائ لا الداست حمينًا خاءبے شال ترج اج مقت علامرًا قبال خباب ا م حسن علیہ لسلام کی شاکن س ککتے ہیں۔۔ بس بناراه الذكر ديه واست بهرخى درفاك ونول غلطيده قطب العالم مدارا لاعظم عارف بريلوى حضرت مواكمناشا ونبا زاح قدس السرسره العزيز فراتے بس ب

اے دل مجیر وامن سلطان ولیا ذوقے وگر مجام شہادت از ورسد آئیۃ جال المئی است صورت نشان اولیا آئیۃ جال المئی است صورت نشان اولیا تاکر دصرت می سرد ساکا تبیش سرد اوست شمی شرمیان اولیا رویے کوش طلع میج سادت است سال اولیا دارد نیاز حشر خود امید باین نا

ز ا نا خال کے شاعر بے شال علامہ اقبال ملمہ الشرالمتعال نے مقدر عقید تا کے ساتھ میں انسال علامہ اقبال کی کے ساتھ پیشہور دمقبول فلم ملک ہے مولئنا ما می اگر بقید حیات ہوتے توعلامہ اقبال کی اس نظم کی دا دکیا حقہ وسے سکتے تھے اور لقیناً آنجا ب کی روح برفتوح یہ دمجھ کر ہجیں ہو جہا ہم تا میں موجود ہے موجود ہے میں میں موجود ہے خود اقبال کھتے ہیں ہے۔ خود اقبال کھتے ہیں ہے۔

كنت الداز لما ماميم نظم ونشراد علاج فاسيم ومعنى حربي السلام ومعالى ماميم وربي السلام ومعلى مالم

(از ترجاح تقیت علار شیخ مخراقبال) مرکه بیان با جوالموجود بست گردنش از بندم مرمعه ورست مومن از مثن است و تنویزین مثن را نامکن است عقل مفاک است و او تفاک بیاک تر میالاک ترب ساک تر

عُنْقِ جِيْكُالِ ؛ زميدال عُل عقل بكاراست ودامع في م غنق راعزم ويتمن ما نيفك ا الميت ويران كه أواركند عْتَقِ كَمِياً بِ وسنت ، وُتَحَاٰن عنه عنق عرياله از لهاس جون و عْنِي كويدامتي ن حويش كن عنى أيضل است يا تحدو ذير عُن كُويه بنده شوآزا دشو نا قداش اسا را ن حريث، عنق عقل موس بر ورجيرو مروا زاف زلستان رئول معنى ذبح فطيم أمريسه دوش ختم المرسلين تعلمل شوخي اي مصرح ازمضوان بميو ونقل بوالشردرك این دو قوت ازحیات آمدید بالل آخر د رخ سرت میری آ حرّبت دا زبرا ندرکام رکخت

عقل در سخاك اساب بلل غنق صيداززور بازوا فكند عقل اسرا يازسم وشكت آن كند تتمير تا ويران كن عقل جون إدوست ارزاد المايين عقل محكمها زاساس بون وحيد عقل مِنگويد كه خود رايش كن عقل؛ غيراً ثنا از اكتب عقل كويداث وشوآياد سو عنق را أرام جان حريث ا آ ک شنیدسی که منگام نبرد آن ا ام عاشقال بوُربتولُّ الثوالترا كيسم انديدر بهرا ن شهزاده وخيرالسلل سرخ روعش غبوراز والج ورميان امت آ ل كوان منا موسئ وفرعون سبترومزيد زنده حق ازقوت شبری آ ول خلافت رشته از قرایجن

چول سئ ب تعليد بارا ل درقد لالدور ويران إكاربيوفحت موج خوان ام و حگرا مجاد کرد يس بنائ لاالله كر ديره است خود نخرو مے اجنی ان سفر وومستان اوبيز دا رجماز ينى أن اجال راعفل دود باندار ومذمسير وكامكار مقصدا وحفظ أنسر إست نوب یش فرعو نے سرش انگرندہ لّنتِ خوابيدِ ه را بيداركرد ازرگ اراب بالل در كت مطرعنوان نجات انوشت زآتن اوشعله لااندفتهمر مطوت غرنا طرمم ازيادر تاز واز تحبيرا وابال منوز الك ما يرف ك ياك اوريال

خامت آل رطوهٔ خیرا لامم برزمین کر لما با رید و رفت م؛ قيامت قطع استبدا وكر و برع ورفاك فول غلطيده آ مرعایش لطنت بو دے اگر دشنال جول ريك صحرالاتعد سرا برامنيم واستعلى بو و عزم اوچول كومها را ل متوا تمغ بهر عرزت دین است وس ماسوا فلدراملان بندونيت نون اوتفسيراي اسرار كرد تيخ لا چرن ازميا ن برول كثيد تعش الالنزرمحرا نوشت رمز قرآن از حسين آموسيم <sup>ا</sup> ٹوکت شام و ف<sub>ر</sub> بغدا درفنت تارااززخماش لرزان منوز اسصااے یک دورافنادگا

صاحب سعادالكونين تحرير فراقے ہيں ؛ --

اولا وآنجناب وربن زمان ازعلى ابن أحمين وازفا طريفه سنالحيين

از شرق وغرب برتزین روی زمین است و نیج شهره قریبه زیادات مریک نیست که درهٔ ب، زوور و حسین بنسی انتار بخند ساکن بیتنه بود زر وار دیز بد با وجود كيديانزوه بيدوا شت يك تنفضه باني أرنده جنا غيدا صدق على مين ادر كت ب فروفه مودم إنا اعطيف الكوثروات شا من هوا يابترس تتبخفیق وشمن رسول خدا را ولد، ست پس خگیزند او را در و باینی و شدوا زاره مه حبین نقطه، مرسی زین هاهرین ، تی و دا شریعای در داردوستان ين ركت فشيدك ترام روك زين از اولاد وسيركر ديد إسارة كونينه کوئی شک نہیں کہ حضرت الا مرحسین علیدال مام کے واقعہ شادت یہ شمر عیت اعقداسلامید کے بشمار حقائق واسرا مضموس سیدان کرب و باحب تقدس قرابنی کے طيب وطامزون سے رنگین ہوا و محض خصی وا قد نہیں ہے اور ندمحض صبرواستقلال صبروثبات وتحل مصائب اورمردانه وارعان ساری کا ایک قصدی ہے جیسے بمراتبا وبروی کے لیے اکب اسوہ بنائیں ملکہ اس کا تعلق سرنا سراسان م کی حقیقت سے ہے۔ وہ حقيقت جوحضرت ابراميم واساعيل عليها السام يرفى ري دى تمى اور دونول إليني لاه حق مي قربا ن كرف ا ورقر بان موف ك لي ما يهوك تد وان هذا لهوالبسوط إلمدن وفديناه بذبح عضم راسي انقيا وحقيقي راسي الى عب كال اسى ابنا م قدويت نفس وحان كوامت وطي كياسوة حسة قرار و يا كيا- قد كان سكماسوكا حسنة فى ابلاهم مالنين معمرين مسالخ-يريع ك يد منزل مرواعي حق و موابدني سيس الله كي را ومن آتي ب نكب غا بوا و الله نبوت ورسالت كى بورى ارىخ س كوفى قرابا فى كوفى صيبت كوفى الناكون

الم أن النيس بجز ملت صنيف كمودث اعلى ابرابهم والمعلى عليها اللام ك واقعه اسلام کے شمید کر باکی آ زائش سے زیا دہ مخت وجان گلاز نہتی ایک بررگ فرمانے یہ ابلائد انبيا واوليابيا رديه لك درعالم مينال اللك فريد درسوائ وبترا شدرسم اتم آ تخار بمح وشت كرالاً اتم سرا محس نديد جرحقیقت کا ظہورزین خشک سال میں اسمعیل علید السلام کی ذات سے بواتھا محسن نے کر بلاکے مولناک بیا بان میں اس کی میل کردی کی ہی خوب کہا ہے واکٹر يرًا برأب م واسميل بو و يعني أن اجال راففسل بو و ا و نی ا دنی مقاصد هی سی وجید چاہتے ہیں۔ اورجومقعد متنازیاد ، اسم اور اعلیٰ اور اکبر ہوتا ہے اتنے ہی بڑے جہا وکا طالب ہوتا ہے۔ ولذا ک قال الاعرافير لاتحسيل المتموليت إكله لتتبلغ المجد حتى المعالمسل يبروه محدو شرن عزيز حبس زيا ده كوني محدوشرف نبس اور و مقصفظيم و مبلي جرتمام مقاصدي انفى الغايات مواس كاحصول كنتا برتعب اوركس قدرصم أزام وكاللن تنالواما تحبون لابالصبرعلى اتكرهون ولاتبغون ماتهوو الاما يترك ما تشتهون -

برج طع صرت ابرائهم علياللام في اپنى قوم كے بتوں كے آگے سرة عبكا يا اوران كا قلب عليم اجرام ساوى كى ورخنان سلوت بھى مرحوب نه موااورا نہوں دا نى لااحب الله علین .....انى وجهت وجوللّذ و فطوالسمنوات و كلاً وما انا مزالمنسركين ، كمرا نيا شداس كى طون كرايا جرنے زمين و آسان

زنده کش مبال نباشددیدهٔ محرکدیدی بیا ما رابسین -

اللهم صلى على سيلنا ومولانا محمد وعلى السيدنا وملينا محمد بيبعد كرك سنه النام الدنيا و نوى مرقد سيدا بى عبدالله الحمين ومرقد عترته وانصا وع واهل بيته (لى يوم الدين و احترنا معهم في يوم القيمة وا دخلنا معهم في الفرد وس النعب محترنا معهم في يوم الواحدين -



از علامه حدا تخش خال صاحب ظهرامرتسر

اے آل نبی ابن علی حضرتیبیر مہتی ہے تری آیا تطہیر کی تفسر جنت رّے احباب بواخوا ہ کی کیر ورنة تمعاترا موحة نتون شعلة تقدم ليكن بعيشها دتيم كامزح إلى تعبير

كفتارب يانطق محسدكانون كوارب ياخاب براميم كيقبر دوزخ زے اعدائے بدائریں کی طر شمشر کے ساییں کمبی ہوتی نہ آنا نہ اگر سرترا زیر دم مشتشیر بيشان كرمقى منوئ والكوزيد گوموت شهیدول کی تواک خوات

صادحوا دث كى بوغانى بے تحر وه جوش حب شعلها مان تعمين گير بالهيرمو ورخشان مرتا بانى شبير

الصستيدا واركرآج ترى وم يولب الال ك لن الك فدا يارات يزيدا زمظالم كى بوهست

اک مرد مجا بدنے کہا مجے کے اظہر بے سود منطوت یں ترانعر محبیر دہتی بینیا مے وہش عل کو سیڈر کی شجاعت موکات را بی شتر قرآن كي حفاظت تحليج الركاتي عشير

شميركى تنجير كورنا زل بواقراك

## مارم زن بعا مبریت الله

الهم گرامی علی بالتحدیث مستدالت حدین وزین عد بدین و سجا و آب کنه القات می ہیں۔ان میں سے زین العابدین آیا و ومشور ومعردت ہے و لاوت اسفا و تنہا نخبا ۔ ن نجم شعبان شک به میں مقام مرمنی منورہ ہوی ۔واقعهٔ کر بلامیں آپ وجود تصنیک مث علالت شدیدصت جنگ میں موجو د زر وسکے یا وراس میں می مکست خداو ندی می کنا یا ی وات اِبر کات سے ساحین علیالسلام دنیا میرجلی. آب پرجوجومشا لم ہوے او حرب ا بكسى اوربيارى سے آپ كوسا مناكر فايرا وه النج أسلانون ير ضرابل ب اور عامرا بارآب كالتب عام طور يرمتعارف ج مرز اصاحب قاديا ني افي نا نكم ملانون ى حالت كانتشانغم س كينتے ہوت الكتے ہیں۔ برطرف كفار حوشان بمجوا فواج زيد وينحت باروسكن بمجوز بالعابرين آپ از روكي علم وزېد وعبا دت آپني آبكي خلعت العيد في تعيم كثرت عباد ورياصنت كع باعث آب كالعتب زين العابدين موا ينقول بحكر روزانه اليك مزاركيت نازآب پرستے تھے رصواعق محرقہ اوا قد کر لاکے بعد کچھے دنول یک آب مقید ہے اس کھ بدا ب كا قامت زياد و ترار من مجازي ري كتب تواريخ مين ايك وا قعمل القل م علاآ یاہے اورصاحب صواعق محرقہ وفیرہ نے مبی اے ورج کیا ہے۔ ارکی دیسی کے ناظ ہے مرسی اِسے ناریخے میال فل کرتے ہیں اور وہ بیائے :-

إِنَّهُ لَمَّا بَحِ مِشَّامُ مِنِ عَبْدُ الْمَلِكُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَجِمَلاَ نَعَبْدُ الْوَالْجِي كُلْيْةٍ جب ج كي سشام بن عبد اللك في طوات كيابيت الله كا دربيت بي وشرى بين في ليستنسه فكفريقي ماعلي وكترت الزمام ونصب كه مناو وككرعله بوسہ دینے کے لئے رہونے سکا و ہاں کے ببب کثرت ادومام کے آخ اس کے ينظرالي نناس ومعه جياعةً مِّن اهل الشامرة بيناهُ وكذا لِكَ إِذَا واسطے ایک منبر رکھا گیا ائس رو وہ بھی کر لوگوں کو دیجیتار ہا۔ اس وقت اُسکی ہم اسی مراکبی میں قبل المامُ الْهُمَامرسيد نا زين العَابدين على بن الحيين بن على إن گروه ایل شام کاتعا به محالناوس نا گاه نشرنی لائے میش<u>وائے بزگر کم روارم اسے دین اما پرینی</u> ابى طالب بمنى الله تعالى من هم المعين وكان من أحْسَن النَّاسَ جُعًّا حيين بنطلن البط البانولي كالشرتعالى الماليول اورت إمام بسبت لوكوس كانهايت واطيهمرا رجًا فطاف بالبيت فلما انتحال الحجر للأسود نظل نوبعبورت اور خوشود الريوطوات كرك ميت المدكاجب يط جرا مودكي طرف فورا من كي الناسُ حَوالِستلمَه نقال دَجُلُ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ مِن هَذَا لَذِي وك أن ك نفيها ل ك كج ما الهول في جراسودكويه مال و كيكر الك شائ كم ايكو قدهابه الناس خذوا لهيبة فقال مشامركا أغريه مخافة أن سے کو سے لوگ ہیت ودہ ہو گئے۔ ہٹام نے کہاکہ میں تو رہے بنیں بہجاتا ۔ید يُرْفِب مْيه أَهْلُ الشَّامِرِ فِكَان إِبِعْرَاسِ الفروْدَ وَحَاخِرُ أَفْعًا امِ ذرم كِالرَّهُ إِلَى أَلْ أَلْ اللهُ اللهُ مَعْدَة عِمْ اللهِ اللهِ وَالرَّدُونَ اللهِ وَالرَّدُونَ إِنَّا وَاللَّهِ اَعْرِفِهُ فَقَالَ اللَّهِ مِنْ عَنْ هَاهِ بِإِنَا فِرَاسِ فِعَالَ اللَّهِ بمحاموج دعقا بكته لكا فتم خدا كحايث الناكوبهجان الهول يشاى ني كما كون يوشف فإن كا

والبيتا يغرفذه الجبأ والمؤاذ و بهبت اسنداس کوجانمات ورزیه جاوح آنیا هذا تتقي المتحر القاهر النكر يەخدا ترس بند ياك سان ئەسپى كانتادا إلى مكارم هنائتهي انسكرم ا بنیں کی زنر سول رجود و کرم کی انتهات عن سليقا عرب السلام والعيم وال تكريني الم تام وب ومس م كذا تُحطِّيم إذَّ إمَاجًا عَلِيست لِمُر رکن طبیعم جس و قت یہ جو ہے آیا ہے فَمَا يُكِلِّمُ لَا يَهِمِينَ كُنتُسِمُ ، وركلام بنين كوتا بغير تمسم كے كالتنمس يخياب عن شَرَقِهَ العِنهُ حرطمع فبارآ فيآب كيوزت روش مواتا لمابت عناميره ولخيم والشيم باک ہے حیم اس کااور ماوات او فیسلتین عِجَدِهِ أَنْبِيَآءُ اللهِ صَلْحُ بِمُوا اسى كے مبد احجديد فاميسه موانوت كا جرى لى له في لوج بالقَلْمُ عِل جِك إِس ابت مِن اسْ عَنْ لِي مُحفوظ مِنْ

هذالذي تعرت البحك وواتا ي دد ب كرسي نتى ب زين عديك موريك هٰلاا بنخير عِبَا دِاللَّهِ كُلَّمِ مِ يه اس كا فرند بع جوبهترين مندكان خداي إِذَارَأَتُهُ قُريشُ قَالَ قَائِمُهُ ا حب اس کو قریش و کیلتے ہیں توکت ہے کہنے وال ينوليل ذروة العزالعلى قضرت ووج کرتا رہتا ہے عزت کی ایسی لبندیون کم تعاقبہ يكا ديكسكة عَرِفًا ذَرَاحَتِه متفد ہو ایا ہا ہے خوشوسے دست مار کا کھ انعضي عَيَاءً وَيُغضى مِنْ مُهَابَتِهِ وه حيات ينح ديمتاب ورلوكرسط وكلا ينشقُ نُورا لمُدى فين نوب عُرَّته چکتی ہے نور ہوایت کی شعاع میشانی کے المشتقة مزتن بسول اللونبعثه مشتق مے نور یسول خدا سے ذات اس کی المنااتن فاطِمَةِ انْكُثُتُ جَامِلُهُ يه فرزند فا طهر زمرا کا ہے مبان سے اگر دہنہ م<sup>اہتا</sup> ١ لله شرفة قدرًا وَعَظمَهُ الله نے اس کو شرف سنجٹ ہے اور زگانیا

اَلْعَرَبُ تَعْبُرِتُ مِنْ الْكَرْتُ وَالْعَجِيمُ عرب بھی جانتے ہیں حس کا تو نے اٹکارکیاا ورکھ بھی يَسْتَوْكِفَا نِ وَلاَيُعْلَ وَهُمَا عَلَامُ بهشه برئة رہتے ہیں اور بہی مُلیجی تی ہو انو علی يُزينة إِنْنَانِ حُسْنُ الْخُلْقِ وَالشِّيكِيرُ زمینت دیتی بس اس کوروچه زمین خلق اور نکار مطل لُوكِ الشَّفُّدُكَانَتُ لَامُ وَنَعَمُ اگرتشدين ديوناولا اسكا نعسم بونا عَنْمَا الْغَيَا هِبُ وَلِإِمْلاقُ وَالْعَكُمُ اس سے تاریکیا ل اور محاجی اور مفلسی مه، ورقم وودينو رود ير رو گفر قافر به مربنج كيمنتصب كفرم ادران كا قرب نجات اوريناه ب أَوْقِيْلُ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ قَيْلُهُمْ يا أكركوني ويصدك كون بعرب بركوزين يوكما جانا المجا فِي كُلِ بَلْءٍ تَعَنَّوُهُ مِنْ بِهِ ٱلْكُلَّمُ ہراتدایں اورختم ہوتا ہے ابنیں کے ذکرر کلام غَالَةِ يُنَ مَن تُبَوِّ هٰذَا نَالُهُ الْأُمْمِ دین بری انہیں کے گرے تام جما کونعیب ا

وَلَيْسَ تُولَكُ مِن هذا بِصَائِرِ مِ بنيس بحكمنا تبايكون باسكو ضريجا ينوالا كِلْنَا بَدُ يُهِ غِياتُ عَمَّ نَفْعَهُمَ وونول بائت أسك إران جووبين عام وفيفرانا سُفِلُ الْحَلِيْقَةِ كَاتَّغْتُى لِعَادِّمُ الْمُ اليارم خوب كهاس كيفضبناك مونيكافون ماقال لاقَطُولِلَا فِسَنَقُهُ لِي مَ كيمتي شركاي بني بخرتشدك (كفي شركالي بي) عَمَ الْكِرِيَّةَ بِالْهِحْسَانِ فَالقَشَعَتْ تام جال بيايسا اجبان كياكه دخ يوكيس مِنْمَّعْشُرِحُنْمُ مُرْدِينٌ وَيُغْفَهُمْ یہ اس گروہ میں ہے کہ جن کی حبت میں دفیل إِنْ مُلَّا الْمُلَالِتُّقِي كَا نُوْا اَيُمَنَّهُمْ ارشارك جاوئ تقوي قواس كرده كه وكلائط بتوا مُقَدَّمُ بَعْدَ ذِكْرُ اللهِ ذِحْرُهُمْ ضورے بعدة كرفداكے ذكران لوكوںكا مَنْ بَعْرِتُ اللَّهَ بَعْرِفُ أَوْلِيلَهُ ذَا جوالله کوسمانتا ہے ووان کی مج بزر گھانتا ہے

بوليم را نتب كذاب ما ند معمرا اولى الالباب ما نداعار ف دوار و الالباب ما نداعار ف دوار و المالياب ما

ر مولان جامي في فارسي ظم مي اس تصيده كا ترجيكر ديا ب عوقا بل وبرب -

بوقت وفات جناب زین العا بدین علیه السلام کی عمر شراعی شاون سال مقی بین میں سے دوسال اپنے عمر برگوار میں سے دوسال اپنے بدر بزرگوار کے ساتھ ۔ کہا گیا ہے کہ امام میں علیہ السلام کے ساتھ ۔ کہا گیا ہے کہ ونید بن عبد الملک نے آپ کو زہر ویا۔ اپنے عمر نا مدار ایا مرحش کے باس بقیج میں فن ہوے ۔ جار وختر اور گیارہ وارکے اپنی یا دگارہے و ٹرے۔ (صواعت محرقہ)۔

## اما محربا وعلالها ابن ما رين ما رين

اتیں حال کیں شیعہ دستی دولوں نے مانا ہے کہ ادم بوشیف کی معلورات ہونے نوسی محضرت الم معلیہ الله مرکے فیفن صحبت سے تعار اسی وی ادم بوشیف نے بنا ہے ام علیا اللہ کم فرزند درمشید حضرت حفیضا وق حدیا سالہ محضیفی صحبت سے سمی بہت کوئی کہ م اصطایا جس کا ذکر عمد ما تاریخ س میں بایا جا تاہے (سیدہ النون صفال

## الم جعفر أوعليك الم بن الم محماة

وَركيا عَنْ لَدُ الرانبياء ولعى به والبيت كا وكركرين تواكي علىحده كتاب كي ضروت ہے اور یہ تا ہا، والیا رامت کے حالات میشل ہے جوان کے بعید ہوے ہیں تبرگا حضت المعرض على المستروع كرفي بن وه بعى الهير كع بعد موسى ب اور و تنح وه الجبست ميں سے تنے اس نے طرفقت کے بارے میں ان کے بہت ز بان ومدا ، مترين بين كورمين و توسيف كى لما قت نبيل بين كيومخد وه ملاحمين ته معلوم واشار شدس و ا فقت تصوه و عمام مشائخ سے سروا میں مفخص ان مول اعتب ريمتام وهمقتدائه عطلق تص .... وه ابل دوق كيميش اورابل حق كيشوا تصعابدول كعمقدم اورزابدون كحكرم تصع حقائق ي صاحب تصنيف تص اور للا نف تفسير وتنزل مين ب نظير تصي ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حيران مد لك ويشخص فيال باطل كوائم موئ ب ج حصنو صلحرر أو ايما ك ككن آب كے فرزندوں سے محبت منہيں ركھتا ہے ... الح علام في تعانى تحريفهاتيس-

(۱۱م عظم معزت البصنيد في حبّاب ۱۱ م محمد با قرك فرز ندر شيحصرت الما محمد با قرك فرز ندر شيحصرت الما محمد با قرك فرز ندر شيحصرت المحمد عبف فلد ۱۵ الله با حب کا ذکر موفو تا مع باری تربید نے اس سے انحار کمیا ہے۔ اور اس کی دوریہ فیال کی ہے کہ ۱۱ م البحضيفة حضرت حفق صاد ق کے محاصرا ورجم سرتھے۔ اس لئے ان کی شاگر دی کیوں افتیا رکرتے لیکن بیدا بن تیمید کی ستاخی اور فیری ہول کی فیال میل ما معظر فیری ہول کی فیال میں ام معظر فیری ہول کی ہول کی فیری ہول کی ہو

ما دق علیاله مسے انہیں کیانسب و مدیث و نقد مبکرتا مر نمزی بلام میں انہیں کیانسبت و مدیث و نقد مبکرتا مر نمزی بلام میں اللہ بیت کے گھرسے تکھیں۔ وصاحب اللہ بیت ادمی خید فیصا - (ریرة الفوان، وفات آنجا ب کی بناری پندرہ رحب شاشہ مدینہ منورہ میں واتع ہوئ ہوئ قبر حرف میں اپنے آبائے کرام کے باس و فن ہوئے ۔ صاحب صواعتی محرفہ بھی تحریر فرائے میں کر جناب حجفو صاحب عن کو میں شل اِن کے اِب اور وا وا کے : سرے کر باک کراگیا اور دادا کے : سرے کر باک کراگیا ا

الم موى كالمحمليات الله

او ناوس تفاراس کے بعدا الم موسی کاظم قرر شرافین کے سائے آس اور کہنے گئے السلام علیک ، یول النوائسلام علیک اس میرے باب بیشن کر فاردان کا رنگ فق ہوگیا ۔ اور المام موسی کاظم کو اپنے ہمرا ہ بغدادیں نے جاکر قدیر کو یا اور عمد کا اظہار کرنے لگا ۔ اور المام موسی کاظم کو اپنے ہمرا ہ بغدادیں نے جاکر قدیر کو یا اور عم دیا کہوئی کاظم کو زہر دیاجا کے بیں آبخاب کو نجا بچڑھ گیا اور یہ دواقع ہوں کہ اور جمہ اور بین البخاب کو تا ہوگی اول نے الم اور بیان کے قام کو اس موائل کو زہر نہیں دیا ملکم طبی موت سے آمنمان نے واقع موائل واسعا دے المح نین مسائل ایس مفاخرہ کے واقعہ کو نقل کر دیا ہے اس نہ بی مفاخرہ کے واقعہ کو نقل کر دیا ہے

عربی ن کی کہ رسول اللہ کے ایک چھائی اولا وتم ہوا ور ایک چھائی اولا وہم میں ہیڑھ میں اور تم میں اور تا ب تک فرق نہیں ہے الم میں نے جواب دیا کہ بنات میں خواب رسول اللہ بنی قبر مرحم تربی الم ترشی نعیر برد و کر الے تشریعت فرا ہو جائیں گے کہ میں تا المبار و اللہ اللہ تا تا میں تم خطرت سالم کی اللہ واللہ میں تم بالد و افس ہونے کے لئے آئی تعدید تا میں کہ تا اور میں خواج و اللہ تا تھا میں کہ تا اور میں خواج و اللہ تا تھا میں جھائی اولا و ہو ۔

ایک میں ایک جھائی اولا و ہو ۔

ایک میں ایک جھائی اولا و ہو ۔

## جناليام منابيه ملا النام مولى كالم

ولا دت باسعادت آنخا بعليا اسلام كي مدينه منوره مي بروايت صاحبطارة الكومي<sup>ن ب</sup>تاريخ اا مربيع الثاني سي<sup>ه ال</sup>ه بهوى بعض كابيا ن ہے كەم<sup>رىم</sup> يەھ مى ولادت روی ۔ امون ارت وباسی کے آب ہم عصریں بقول صاحب صوا عن موقد خالطام سی کام علية اللام كى اولا دمن آب اعلم واكل واحل تصينقول بع كمامون الرشد عباسي ف اینے إتف عبدنا مراکھ کرآپ کو ولیعبر الطنت قرار دیا تھا گر حکم فدا وندی اس کے خلان تعاكداً ب ملفاد بني عباس كتخت للفت برحكومت كريس ريطي روايت ب كدام نے اپنی وختر آنجناب علیالسلام سے عقدیں دی تھی۔جہاں تک روایات مندر جرکتب تُوارِیخ کا تعلق ہے باسانی ریتیج نی لا جاستا ہے کہ امون کو خبا ب ا م علی رصنا علیا ا سے غایت درجہ الفت و محبت بھی۔ اور آنجا ب علیا کیام کے علم قصل وزید و تقویٰ اوربے شل شرافت وہزرگی برِنظر کرتے ہوے اس نے آنجناب کو اپنا ولی مرکز لانت می قرار دیا ا ورمصا ہرت کا تعلق مبی قائم کیا ۔ اس کے بعد جو واقعات درمین ہوئے وه ایک تا ریخی معدبن گئے ہیں خیاب اوم رمناطیہ اسلام کی وفات کے متعلق امو کی الزم قرار دیا محیا ہے کہ اس فے مسموم انگور آنجنا ب کو کھلائے جو باعث انجنائی کی وفات کا ہوس معض شعیدوستی مورضین بیان کرتے میں کہ مامون نے انجناب کوزم تہیں دیا۔ تیفن شیعہ وسنی مورضین ما موان کو زہر دینے کے الزام میں مجرم قرار دیتے ہے

دگویندکه مون علی رضا گرا زهر ۱۰ و واکثرا بسنت و مهاعت گویند که تبوت نمد ر امون تعلی رضاتی بست نشده ملکه علامه ابوالحن علی بن عیسی که ۱ زا عاظم علما بشیدت ورکشعن النمه فی مناقب الاکمه بعد ذکر زهروا ون امون بنی رضا اگفته که مرا زمع تد وریافت شدکه امون زهرندا و ه بود (سعاء قراککونین صفیک)

اسی طرح تعین دیگرموضین معی اسون کواس ازام سے بری کرتے س بکن اس كے خلاف بعین اكا بر مورضين ما مون كوفش امام رفيّا كا مجرم قرار ديتے من اور أ بان کرتے ہں کد بن حباس کی عام نا راضی او تخت سلطنت و قدے کل ب نے کے نون سے امون ایا وہی وسی فخفی کامس لا یاجود والریاستین وغیرہ سے مقابل لا یا إكيا تقااز انجله وضةالصفا وحبيب السيروشوا بزالنبوة وغيروس إمون توقل لامرتنا على الله م كامجرم قرار ويا كيا ب كرحقيت يدب كداكثر وبيتراكا برف اس الزام ا مون كورى كياب - اوراس من كياشك ب كه امون آل فاطر فسي تح عقيد تركمتا تها بدمرگز با ورننس کیا جا سختا که خباب رهناهلیانسلام کی وسیعبدی - سیاه ابس کاممتو قرارویا ما تا ۱ ورطرح طرح سے آل رمول کے ساتھ العنت وسحب کا اللب رکونا اور سات س سے جن اصحاب فے امون کے مخالعت کا رروا نیال کیس ان سے بار بار ورگذر کوتا يرب نايشي كارروائيال اس غرض سے كى جاربى تعيى كدا مام رصاعليدالسلام كو أنكو رون سي زمر كھلاكر قىتل كوا يا جائے ۔ اور مامون كواس كى ضرورت بى كيا ھى. خاب امام رمنا ندكو في سياسي آومي تفي ندان كي طرف سے كوئى فدشه حكومت كو التا وراگريه ان ي ليا عائد امون نهايت آساني عباب الم كونبيري الثور وشعنب كيمبى قتل كوالحتاتها وليعهدي فالمركزن اوراس قسيم كع وتعجراعا

کی کوئی ضرورت ہی نیتی جن سے اس نے عام اہل خاندان کو ابنا مخالوت کر لیا بہا س اس قبول ہوں کی مونے کے عباسونے اموائے جھا ابرائیم سے بعیت خلافت کرئی عقل برگر اس قبول ہوں کرتی کہ امون نے یہ شاخبہ بے کل وغیر ضروری بارا وہ فس المورضا علیہ السلام کمیا تھا۔ بلاخو ف ترویہ اس حد مک کہ جل جا امون کا دامن آ لودہ نہیں کہا جا سے المعنی علی سنت و عقیدت آل رمول کی بنا پر بھی کیا اس حد مک کسی طرح المون کا دامن آ لودہ نہیں کہا جا سی المعنی مارون کا حالت وربیش ہوے وہاں امون کا حالت مندد و متعنا دروا یوں اورظنون غالبہ کی ابھنول میں پڑکرا یک تاریخی محد بن گیا ہے تالی المون کا صلحہ مندد و متعنا دروا یوں اورظنون غالبہ کی ابھنول میں پڑکرا یک تاریخی محد بن گیا ہے تالی امون کا صلحہ مارون کے باس لایا گیا تو لمک گیری کے جذبہ نامحمود اورشکوہ اسے سلطانی سے در دسر نے امون جیشے تحق سے کن امور کا اظہار کرایا اسے مولئنا نہی نمانی تھے انسان خالیں سنیے ۔

ظاہر نے امون کو ان کو میں اور مختفر تعظوں میں نا مدفع کلھا امیں امیر المونین کی حضور میں وزیا اور دین دو نو طب بیٹ بھیجتا ہوں ، ونیا سے نطلوم امین کا سرمراقط اور وین سے جا درا ورخاتم خلافت فہ والر یاسین نے امین کا سرا کی سبر بر رکھکر امون سے میٹ کیا۔ اس غیر متوقع فیج کی خوشی نے امون جسے دقی اتقلب شخص کو بھی ایسا ننگدل بنا ویا کہ اس نے اپنے بھائی کے خون آ لود سرکوم مترت شخص کو بھی ایسا ننگدل بنا ویا کہ اس نے اپنے بھائی کے خون آ لود سرکوم مترت کی کا ور می ایسا نظر ور بھی اور ج ش خوشی میں سجد و شکر اوا کیا۔ قاصد کو فروہ فیج کے صوائی وس لاکھ در ہم انعام دیسے اسی تقریب سے ایک بڑا و رہار منعقد کیا اور تمام آران ور اس ان فوج میا در کیا دونے میا اس کی جو اسی تقریب سے ایک بڑا و رہار منعقد کیا اور تمام آران ور اس لاکھ در ہم انعام دیسے اسی تقریب سے ایک بڑا و رہار منعقد کیا اور تمام آران

الغريش الم مهى رضاً عليالسلام ك و في عبدت عرب في المون كومتعدو رایو ست د وجه رمزنا نرا ورسط تقین موهیا که آل پیون کی دوسی، و تخت معلنت جتما يقيضين كأحكمه ركحته بين اس كے بعد تن اعمال و فعال كو امون كى درف موسكيا اعباتا ہے وال امون کے حالات شت فدور اله جاتے من جعفرت امر رف علال ام الا انكويكما كريكا يك أتمقال كرحانا شهد فيزو قد منه و بياسكن خد الباث كه فيفل كسريكا تها يعبل موخين قدم مشال ميعتو بي كاخيال يهيه كه بن شام كي رنش ت بنا ب الاعتراكوزمرد ما مكيا ، ورمامون كاكوني بالتداس كارروا ني مين نه نقها يعبس وميرمو خدجتي السابي كيت كي اين ايان والفياف كي إت يدب كديقين ووتُوق كسابقه المواكج ا م رضاً كا قاتل مرحمز نہيں كها جاسخنائ ألى نے ابن مول شكوتش كيا يكوا يا ہے تود ا حشری لازوال حدالت موجود سے رو ال نه کسی مورخ کی شاو ت در کار مے۔ اور تہ ما مون کی شہادت صفائی بر غورر کی خرورت رہ مامون کو معلوم موجائ كاكدابن رسول المرك بالكناقيل كى كيامزا عدات غداوزى من تعر ہے۔ اور اگراس كا دامن اس قبل سے إك مع صبيا كذفن غالب عبى ب تو يوكسى مورخ من الف كى قريدات كے شرے مامون امون ہى رہے گا۔

آخر سفرسطالی می جناب امام رصا علیدانسان م مامون کے بم سفر تھے کہ مقام طوس میں پنج کر سموم انگوروں کے کھا مینے ہے آنجناب کا وفعی مقال ہوگی ایسیان کیا جاتا ہے کہ امران کو انجناب کی وفات سے نہا میت صدمہ ہوا ۔ حبنا زم کے ساتہ ترش یا و بر مہند سرگیا اور رو رو کر کہتا تھا کہ اسے ابدائحن اب تیرسے بعد میں کہاں جا اوس اور کیا کروں بنبن و ان تک آنجناب کی قبر رہے جا ور رہا ۔ ایک رو ٹی اور کمک سے کی خدا زماریخ اسلام و المامون وغیره ) امون نے حکم دیا تھاکہ مامون کے باب ارون کی قبر کھول کر اس میں جناب علی رضا کو وفن کیا جائے اس پراکیٹ شاعر دعبل مامی نے ہوا ہلبیٹ کا مداح اور خلفا رہنی عباس کا دشمن تھا ایک ظرافت آمیز ہو کھی جس کا ایک شعربیہ ہے۔

ماً تنع الرجس من قرب الذكون على المنظر بالرجس خم ينى نا باك أدى كوباك سے قرب سے كچھ فاكر هم نهر بنجیا اور نه باك كاس

مے قرب سے مجھ نقصان ہوتاہے (المامون)

صفرت علی رصاعلیہ اللام آئمہ اثناع شرمی ہیں ۔ بڑے عالم اورا تقیاء روزگار میں سے تھے۔ ابو نواس عرب کے متہور شاعرسے بوگوں نے کہا کہ تونے مخرموں کے شعر کھیے اور حضرت علی رصنا جو تحرر وزگار ہیں ان کی شان میں دوشعر بھی نہ تھے اس نے جواب ویا کہ ان کا بایہ کمال میری عرح سے مہرت اونجا ہے۔ (المامون)۔ علامت ملی تعانی تحزیر فرناتے ہیں ہے۔

شخصی عکومت کا دور امون کے عہد میں بھی بوری قوت کے ساتہ قائم تھا۔
لیکن وہ اس بدعت کا موجد بہیں ہے اور اگراس کی علی تو اس مالت میں
ایک مفیدا نقلاب بیدا ہو جاتا۔ بنوا میہ اور عباسید و نوں نے اس طریق علی
سے خلافت اسلام کو خاندا نی ترکہ قرار دیا تھا۔ ما مون بہلا شخص ہے حب نے
اس جا برانہ قانون کو مٹا دینا جا ہا۔ اگر چرا فوس ہے کہ کا میا بدنہ ہوسکا۔ اس
نے بڑی تھی اور تجریہ کے بعدا کی ایسے برگزیدہ شخص کو ولی عہدی کے لیما تھا۔
کیا جو خاند ان شاہری سے کچھ واسط بہیں رکھتے تھے۔ ملکہ خاندان عباس ان کے

ساتد رئیس دونی رقابت کاخیال رکھتا تھا بھی و ت خی کہ ب کے اتفاب یہ اس کے اتفاب یہ اس کے اتفاب یہ اس کے اتفاب یہ اُس عیاس دفعتا برتعر ہو گئے ، ورتی م مکسیس خِد و تیس بریا موسیس ، ہم و مون نے وہی کیا ج سیجے کامشنس کی روسے اس کوئرز یو بٹیے تھا ،

حب ان کو زمر و ید یا کیا اور ، مون کو پورا تج به موگیا که حرف ندان فریز و مورس عند خلافت پر قبعند کرته آیا ہے وہ کسی طن : بنے وطن حق یہ نے نہیں اسکتا توجوز میں نے بھی و بن کیا جو س کے سان کرتے آر ہے تھے تاہم اس باست کرا س نے ابنی او ان وکو حمیوز کر جو حکومت کی قابلیت رکھتی تھی اپنے بھی انی کو متحب کیا ایس ایسی فیا جوسلگی اور کچی بے غرض کا ثبوت متا ہے جو تا میز این امدام میں بے نبھر ہے اوائد ہا مامون نے ال رمول کے ساتھ جو مراعات کیس اور اپنی حقیدت کا اظہار بار با اس دو و مان و الاشان سے کیا اس پر بعض تنگ نظر لوگوں نے طرح طرح کی جو میگو میا ل کی میں اس پر بہت کچھ کھیا جا بحق ہے برنظ اختصار تم حمرت دو جو الول پر بس کرتے ہیں قائل

در حبرا صولی کیے ہیں کہ اس سے میں گہروا نوستے کہا کہ خلافت کا امرا ولاد حضرت علی کے متعلق برکر ور نہ یا ور کھ کہ ان سے نیک لوگوں برخی تیرا قالون میں کا اس نے جوا ہد دیا کہ میں یہ اس لیے کر دابوں کہ حب وقت حضرت ابو کم صدیتی زنی افرانعا لی عذی فید متور بہر کے انہوں نے کئی ایشی کو و لی عبد متور بہر کیا تا افرانعا لی عنہا نے می کو کی اس کو کو کی امر تعنوان رضی النہ تو الی عنہا نے می کسی ایسی کو کو کی امر تعنوی نہیں وزیا یا تھا گر حب حضرت علی کرم المنہ و جافلیت موسے تو انہوں نے عبد المنہ بن میں معبد کو کم میں اور تیم کو کو ہم بن بی عبد المنہ بن میں اور تیم کو کو ہم بن بی

ما کو مقر کیا تھ ملکہ شخص کو کسی ندکسی بات میں ولی عبد مقر رکر ویا تھا ان کا میہ اول اسکان بتا ہوں اسکا بدلدان کی اول اسکان بتا ہول ، دن پر برا برطلا آ را جے ۔ لہذامیں اس کا بدلدان کی اول کو دینا جا ہتا ہول ، دا ایخ الخلفار)

اس کی تائیدس علار شلی نعانی تحربر فراتے ہیں۔

امون کوبے شہدینی سر کی انسرعلیہ وسلم کے ساتھ نہا یت پرچ ش محبت آیز عقد میں اس کو دلی اخلاص ہو۔ اس معی اس کو دلی اخلاص ہو۔ اس مرا فات کا ایک اور سب تھا حس کو خو دا مون نے ایک او یوقع پر بیا ن کیا ہے۔
سے کہا کو دو ابو کی نے نے نہا نہ خوافت میں ایک نی باشم کو عبی سے کہا کو دو ابو ن نے فافت میں ایک نی باشم کو عبی کو فی ملکی عہدہ نہیں دیا بعرضی اسلم عند ان محت میں اس خاندان کو نصورہ ۔
کے ساتھ کچہ فیاصنی نہ کی کی علی مرتعنی حب خلیفہ موئے تو عبد اسلم بن عباس کو نصورہ ۔
عبید اسلم کو میں معبد کو کمہ قشم کو جرین کی حکومت دی اور آل عباس ہیں کو فی ابتی نہ نہ کو کی اس کے ساتھ کی مرتب کی حکومت دی اور آل عباس ہیں کو فی ابتی نہ نہ کو کی اور آل عباس ہیں کو فی آتی نے نہ کو کہ اور آل عباس ہیں کو فی آتی نہ رائی ۔ جس کو حکومت میں کچے حصہ نہ طا ہو ۔ ہا رہے خاندان پر پی فرض با تی جیا آتی نے کہا داکیا ہے ۔ دالما ہون ا

لقب شریف آنجناب علیداللام کا امام صامن زیاده شهورب فرارمبارک طوس بین مجعد دفات آنجناب شهد مقدس کے ام سے در مراح کیا ہے اور مربع خاص و عام ہے ۔

ك الانعب نواحه حافظ بثيرازي فرملت جير.

چل اختده شفیع بود روز سخین گرد بر ن ن باکش من برخناه بش سزکه دوستی علی میت کا فراست امروز زنده ام بو با ن تویاعائی فرد بر و ت بک اه ه ن گرد از امروز زنده ام بو با ن تویاعائی فرد بر و ت بک اه ه ن گرد از قرر اهم شخر سنده ان دین میت وست نمی رسد کیجنی گلی نشان با رسی با به گلبن ایشان میاه با مروضدا که زا برتقوی طلب بود خوابی سفیده با مه و نوابی سیاه با

> ما نظر این بندگی شاه میشد کن وانگاه و رطریق چهروان اه باش

مداح آل رسول مدالناجا مي حناب الام حف عليه التحية والشناكي منقبت ي

توريفر التيس،-

سلام على آل خيربست سسام على آل كميوس الام يباسي بالملك والدين سلام على روضة عل فعيسا حريم وكرشس قبلة كالملاين امام عبّ شارطنت كه آم درورج امکا لن مدیع کلین توكاخ عرفان كل اخ اسا على بن وسالرمنا كرفعدا يش رصا شدلته جي الصابوة تأسين اگر نبودت تیره شخی حیال من زمعتاو شرف بنی اوراجبانے عبار ديارش مموى كنن يي عطرر و بندحورال جنت برودامن زمرج جوا وستص الخرخواسي آرى يحبث وامن و چغ گرمی لعشکش خخوکس عِمامي شدلت تين مهرك

د گرشعراد نا مداینے بھی مزار لا مقا ات برحیّا ب! م علیهالسلام کی م<sup>رغیت</sup>

مں گرریزی کی ہے۔ بہاں چندا شعار الک اشوازم العجم حکیم قاآنی سے نا طرین کی دبی جوا برخنر و گوبریز و گومرسر و گومرز ا شدگفتی همه چیره مغزش *علت سو* د ا إ شک دیده وامق بزگ طره عذرا برول يړسرمهٔ سو و ه درول يړ ځولولا لا چە درىزم طرب رندان زىنورنشا يصهب ز ده بس درناسفته زمتی خیره برخارا چوشاه مصرو رزندا ں چوا وجرخ وظلما وياروشن گهرهمن شده در کام از درا رىس باران از ان رالد بطرف كن. كتبده ازطرب ببل بشاخ سرخ كأل وا زىس الماس ماشيده بباغ از زاليمينا وز ور شك محارتان زمين از لالدهما مین زوغرق میراید جزرگین شا بری رعنا چەلەچ ل اژ دماغ د وياچ ل د د كناق زسنل كموت كون رلاله ظعت وسا خياس از ول كشذنا له كدسعداز فرقت لسم

مجرد ون تبرو ابری با مرا دان برشاراز دیا وحثمامرمن خبره جوروى زنخيان تيره شبكون چون في شي كروتدون إس تنش! قيرالووه ولش ازست يرآ موه برا گلش مین زندان کبی گریان گبی خدان چ د ودي ربهوارفته چ د يوي مي في شفته تده خور شید نورا فشان بری جرم او نیها ویا در تیروجه بنران مفته چېرهٔ رو شن اب غنيه رخ لا لد برول آوروه بتن له زنین او دمیده گل شمیده طروسنبل غذارگ خراشیه خط ریاں تراث ید ازا و اطا ف خارستان شده کیسرستا ا فکنده برسمن سایه دمن را دا ده سرمایه اربیش من مال بر درمهمش زمرا در د خروشد مردم ازگر دول که بوشد برتن کو فن مذور مين ژاله وما ندار ومن لا له

ضیافت کے خیال سے نقل کئے جاتے ہیں:

بربگ چه وُغلمال مو ی طب ز و حرا دمن از لا له وعبرطرا زنبت وبغما توگوئی فرش سقلا طول صراکتروه ومریخی بمدجول نوش درياسخ بمدجول ميم وركيا زېدى آن زرگ اي موانځ ش ورسلا بلی بر د شگفت ارزال ک دهنبرسا ر ا دمن جول وا دی ایمن جمین جول سینسینا زكميولادنعان زكميو تركمسس سنسهلا جال درخك سال غدبهامول تبر كدلموس ازفرشاه وين برس يحنيدخضرا ولى ايز دمنا ك على عالى اعنسلا زمین از خزم ا و ساکن میرازغیم اوپوا نبحروفه يستميم دوحاك خ وبرخرادوال روال ارجراوسيدا فروغ ديه الحب رسرورسيناج ولش از ماسواے حی گزیده غراست عنقا برم اس وشدمت دمدت زجام لا وزال مي مرمد آور ده زجيط سال چه درمهرنومانی چآپ دطه ور دریا

لمنون! زفیض و بستال نما پدازگ*ل ریکا* من از سرو نسيسنيه بمال غلخ وكشعر زىس كلهاى گوناگون من چول مختاكليل زبس نوبا نفرخ مت كلستان فيرتضلي زبس لاله زمس فسرس ومن تمييج ميشكن مگل از با ددوران رزان ران شکسفتران را ز قرلاله وسوس زنور نورونسترون جودر إمول و درستا رصف مصف كل يكا توگوئی ال کے کشور بر مینہ یا برمیندسر مِن از فرته فرور دیرجنان ران پیت مین بزردش امكان نبتك لج ابسان اام الم من منامن ومش جول حرم أمن انبال بإعلنين بهار مرعن زاروين سحاب عدل را زالدر إمن مشرع مالة أنغام عالم اكسبرتوا ممشسئ ينمبر رمناى اورمناى حق تقناى اوقفاي رواے قدس يومشيده بهضم فس كوشيد ازيناى انوردوسين الأماسوارده زدوده زجمك امكاني شده صفيق في

ذكاخ نفى جسته ره نجوشگاه استثنا چال باخل شده لمحى كه استثنا بستن چه داند فو ق ابليمى رموز علم الاسسا بساط قرب معراجت فسبحان الذي رئي چوخيرالمرسلين محرم نخلو گاه او ادنی توگنج كان يز دانی تودانی ميرا وسيط توگنج كان يز دانی تودانی ميرا وسيط تورويا فی شقائق راز ناصن مخرصاً

ز ده دروشت لاخرگه که مامعبود الا امنر شده ازبس بیا دخی بجب زلفی شغرت رموزعلم اوریسی بود ذو قی نه تدریسی ابسراز نطعت حق ناحبت طربی شخصها جهین نویا ده آ دم بهین بیب را یُه عالم توجیم شمع را جانی تو درعت ل کانی ا تو دانا نی حقائق را تو بینا نی د قائق را

## امام محرفتي بالم على ا

لفب شریعت آب کا جواد زیا ده شهور سے پیشهور سے که ولاوت باسعادت انجازی کی شود کی بیاری کا در خان کی شود کی سود کی شود کی سود کی سود کی سود کی میں کا الموم کی قبر مبارک کے قریب ہی تدفیق کی بیان کیا جا تھے کہ آب کو میں زہر دیا گئیا۔ دو بیٹے اور دو بیٹیاں اور تقبول بعن تین میں ایک ارتبال آب کی یا دیمی رہر دیا گئیا۔ دو بیٹے اور دو بیٹیاں اور تقبول بعن تین میں ایک اور دو بیٹیاں اور تقبول بعن تین میں ایک اور دو بیٹیاں اور تقبول بعن تین میں اور تا کی یا دیمی رہیں ۔

ا ما معلی تعنی علی استان می مختر تعنی علیاتها ولادت باسادت آ نبناب کی منالی میں بقول بعض مخالف میں ہوی۔ علم و مَّلِ وَاللَّهُ وَتِ مِينَ النِّنِيِّ بِأِبِ مِنْ وَارِثْ تِعْنِينَا وَسِيرِ مِنَادَةً لِكُونِينَ لِكُعِيَّةٍ مِن غب وی نقی دوی ،ست ومعرو ت مینری ست دیر که وی زنهی شد عندُ را خليف صفح المدينة بسرمن والصحون أن أيدو ين مرمن والي إ عَكَرُكُو نِيْدِي عَكَرَمِعِني فَشَكَرَاسِتْ . وراً نَيْ الشَكَرَفِيعِة بدِّيًّا قَامِتِ واثبَ يس اور الإعتبار النبت عكرى كويند ووفيس الحك ب اوشتاكه المثرت مروه ان ور بغدا دستگ سشد، لهذا فليغه انجا باشترخو و توا دا گرفت . آن ثله مشهود بعسك شدوست بتبى الشرعنة سميشه كمرم ومعزن تزوخلفنا ءعيا مبيده تدتاك ورز ، نامقتر ؛ نشرين متوكل ؛ نشر وز دوشنيد تباريخ ليت وتخرور شهرط دي مُنح مندووميد وينجاه وجبارمفرآ خرت گزيدوابن الاخفروشيخ مفيشعي وطبرى در ما ه رحب از سنه ندكه م گفته و معنی شید كو بند كه اور امعته را بنه : مرد و د بنو وعمروشراب وي به روايت اقال كدر يدايش كناشتيس سال به روايت ناني الأوروس الوطنة ووي رفني اندند ورفانة وورسرمن راسور شارع بو حدرمشيدي دفون شد و بو و ن سر ارشرهی وی دقینه محیمیت در آنجا قبر فاطروختر موسی برجعبر است رمنی اندعنهم و بودن وی درسرمن سای ده سال و معنی سبت سازمنته اندوا ، فردندان وی مِنی اندُعنه مدبِسرو یک دختراست و ۳ ن حمن دین وتتغفره عاليهاند دنعني نام دخترعاليثه كفنة اندو مفيدتييي جبار يسركفته ونام حيا مخرسكويد واحالحسين معلوم مسيت والابعض اورا البحيفركويند معدفوت والداع بحاز نت تاببالائی قریه موسل بهنبت فرنگ رسیده وفات افت و قبرو کی نجا وسحدهم است دا فا حعفرا ورا الوعبدالشركويند و وى بمنام، فام حفر مدخود است وحدا وراشيدا امما وق دا وراحفركذاب كويند-

## وكرخا ندان فوي وكمنا

حبفرین ام علی نقی سے مورث خاندان نقوی متوطندامر و مهدخباب بیدشر فیالیا شاه ولایت من کاشجرهٔ نسب ندر بعد سید بار و ن (بن حبفرین ۱۱ معلی نعتی) متعزع موتا ہے صاحب عمر خالط الب نے اس کی صراحت اس طرح کی ہے۔

امام على المادى فيلقب العسكرى لمقامد سرمن الى وكانت شهى لعسكروا مرولدوكان فرغا يستالفضل وغاية النبراشخصالمتوكل الى سرمن دائ فاقامه عاالوان تفي واعقب من رجلين معا الأمام الوقعم كالحسن السكري كانس الزهد والعلم على اسرعظيم وهو والدالامام محيرً المهدى فأنى عش الائمته عندا الأماميدوهوا لقائم المنتظ عندهمون امولدا سمها نرحس واسمراخيه ابوعيرالله حبفرا للقب بالكذاب لاذعائه الامامته بيد اخليس ويدع كإمرين لانه اولدمائة وعشرين وللاويقال ولله الرضويون نسبه إلى حده الرضا واعقب متن عاعترانستر منهمعقب ستدمابان مقل ومكشروهم اسمعيل حريفا وطاهر ومحى الصوفى وهارون وعلى داد براس فين ولداسمعيل بنجعض الكذاب ناصرس اسمعيل لمذكون

واخود ابوانبقار عبد آومن و مدف هر بن عبر الكذائب المن المدن مرب عبد الدلال بن بى ما بب عبره بن عبر بن ما عرب عبد الدلال بن بى ما بب عبره بن عبر بن ما هر المدكور ومن و لد يعير بصوفى بن حبه من المدكور ومن و لد يعير بصوفى بن حبه من المدكور ومن و لد يعير الصوفى المذكور وعنوسا به المعروف بن العسن برخ و عدل المدكور و بقاسه مان فا مدل و يتفقط القران و برى المصب عقب عمرومن ولدها دون بن حبه ملالكذاب على بن ها دون المن الا ولدها دون المن المعرومن المست و المحسين اعقب المحمومين المحسين اعقب المحمومين المنا المراح المنا مراح المنا المراح المنا مراح المراح المنا مراح المراح المنا مراح المراح المراح ا

من اولادة سادات امروهه وهو قرية من مفد فات دفي وردها و لاد السيد شرف الدين شاء ولايت وهوا بن السيد عي زيرك وهوا بن السيد الم المعالى و هوا بن السيد حين وهوا بن السيد على وهو ابن السيد ها و المن كور في الم المن كور في الم المن كور في المن هو من في المنه المن الما و المن الما السيد ها دون سادات كروي المشهوى ون في المنه ا

الهم ای مرح کا ب تطاب کنز النیاب و مجرالمصاب یں جو شرح سیدمرتغلی علم نے ستند سا دات مبندو تیان و فیرو کی کھی ہے۔ اس میں سادات امروسہ کے نسب سے القدال كے متعلق حب والى عباب ت كرير ہے: ۔

مرومه قرية المصنافات وبلى است ما دات آنجا از ادلاد ميدشرونالير شاه ولايت بيعلى بن ميدم تفنى بن إلى المعالى بن ابى العزح بن ميدد اكو دب شيحيين بن ميدعلى بن ميدلم رون بن ميده جفر كذاب بن الم ملى نقى الهادى علياللام مى باشد -

اسی شجره کوصاحب اسراریه و فیره بعی نقل کرتے آئے ہیں عما رسالمراریه کی بج ئ كويەنقەر خىير كۆكمال بن سىدىم ڭلال مىدىدھ بن سىدھامدىبن سىدھاندىن تو بن سید ثوبالدین بن سید عزیز الدین بن سید شرف الدین بن سیدعلی بزرگ بن سيدمرتضي بن سيدا بي المعالى بن سيد الوالغفل واسطى بن سيد دا كو دين سيدن بن سيدعلى بن سيد لا رون بن سيد حيفراني بن المم إ دى على نقى بن المحوا مختلقی بن امام علی رصابن امام موسی کاظم بن امام حبفرصا و ق بن امام محمّد با قربن المام زين العابدين بن المام حسين سياستهدا بن الم على تضلى كرم الله وج رضی استره نهرو قدس اسرار مم که احوال اکثری ا زین بر نیکا ن اندرکتب تواريخ سلعت طوراست وبرالسذ ذكورا ما درثمرات القدس تجلح ازاحرا سيدشرف الدي بعض ازاولا ووياران وسيحين مع نويدكد سدرالين امروم المعتب بمباحب ولايت نورا للمفجعه وساز يزركان ساوات وأت است صاحب خوارق طبيله وكرامات غليمه ورعلوم ظامري وباطني معبدو

ماحب يض الانساب كتية بن -

ادور گرنسب روات او در بنداست رایشان از او در در شرف این شاه این سید به انفرن العبید وی شاه این سید به انفرن العبید وی انوسطی بن سیدود و و بن سینسین بن سیدعلی بن سید و رون بن سیر هبغر می فرا نی و کذاب، بن می گفته به ملاهم را بر یاض داف به وجی او تق ب موجی می باد این سیاس مرز ان می مکت ب شیر در ی معیع د و دری میبی مباید دوم. ما می ما می مرز ان می مکت ب شیر دری معید داود دوم.

ا ذکرسا دایت امرومه من معنا فات و بها ولا دسید شرف الدین شه و دارومند - بن سیدعلی بزرگ بن سید مرتفنی بن سیدا بواندها لی بن سیدا بواندن من صیدا و ی واسلی بن سید دا کو د بن سیدسین بن سیدعلی بن سید بارون بن سید عبر کذاب تواب بن علی نعتی مسلم معند ند سید کاک شاه المعرون شجاع معند ند سید کاک شاه المعرون شجاع معند شد سید کاک شاه المعرون شجاع معند شد سید کاک شده ی -

بنجعفرانكذابعلى بثعارون إيثاه الحسين والحسين إعقباب بلادا سشامرا رعمرة الف لب سيلحسين دس سيرعن برين سيدها دك ن حعفدین امام نفتی علیدا نسل مراک بوقے سدا بوا نفرح اس سید واؤ وین حین ند کور) مفام صیدا سے قبل مفام کرکے ٹہروا سط میں اقامت فرماموے۔اسی میے سیا ا بوا لفرح صیدا دی الواسطی منهورس . اور پی عدة الطالب کے حاشین مبی درج ، حس کیفتل اوپرورج موککی ہے۔سید بوا نفرح صیدا وی الواسطی کا نام سیدا کوھنل کی بعض شجروں میں درج ہے اور کھیا مجب ہے کہ آنجناب کا جسلی او حقیقی نام الواهفال ہی ہو اس کی تا سیدسید محترمیر عدل امیراکبری کے فرز تدان تا مدار سے اسار گرا می البھال و الوانعالى سے بھى ہوتى ہے۔ اور خيال ہونا ہے كەشائد ميرعدل موصوت نے اپنے احدا ول برايتے بيٹول كے ام الو المعالى والوافشل ركھے تھے ۔ يا يھى مكن ہے كەسيد ابوالفرح ندكوركا دوسرانام بإكتيت ابوافضل مورا وريتكل مي كثيرالو قوع بي كدايك ۔ فرد کے کئی کئی ام نظراتے ہیں بہرحال بیدا بوا لفرح واسلی سے نیچے کی طرف *سل*لہ ب توسط سیدا بو المعانی وسیدمرتفلی وسیدعلی نر رگ حضرت مخدوم سید شرف الدن شاه ولایت رعته استعلیہ ہے ملا وہ کثیر اور قدیم ترین دستا ویزی شہا و تول مع جواس اصى بعيدى ابلنى مكن من اطراف واكناف وخاص امروم، كى صدا سال كيملسل اور فينر فطع شهادت ماعي وشهرت فكي آنخاب كصحيح النب سيرتقوي واسطى بون كى قطعى ولل م حِتى كد امر و مدومضا فات المروم، كابحه بحريمية س خباب کی سا و تنب وظمت حب اور شاہ ولایت بدنے بر معینہ سے گوای دیٹا آیا ہے۔ اور ا ب بمبی امره مدسکے درو و اوا روکوچه و بازار وصفا روکهباراس برگوا می دسائے امروبه من خباب كي آيد كم معلق محملف روايات مشهورين. قديم مذكره نوليو نے یوں توخباب سے تصرفات روحانی و نیومن اِفنی و ساِ دے نسب و شوکت حمب وقف وكرا مات پرمیت کچه تحریر فر ما پایسے کسکن افسوس ہے کہ زیانہ ورو د امر دمیہ کے تعلق ان تذكره نوليو سع بيانات ب اخلات ب اوركسي الكه مفام سي كوني البي مندرو وستياب نهيس بويحتى حس سقطعي طورير نارخ و رو رانجناب ياسا ل بيدايش انجناب رح كالقين كالل موسطح والبتداش يرسب تنق بي كدا بن بلوط مشهورسا حدب لمثنث ثي امروم مہنچا اس وقت آنجناب کے فرزندنا مدار امروم کے ماکم وقاضی تھے۔ ابلاط كاقيام دوما مك ايف مفر كالماس امرو بدس را دايف شور را مامي كما ب وشروصلناء الحاص وعاوه ولماله فيتحنية فنرج عدادها وماء قاضيما لشريف امير على شيخ زاويته اواصافاني ضيافة حنة) مني يرم امراة يني وايك بيوثا سااها شرب اس ك كام اورقامني شرا يرملي او شيخ ز اور دليا ابرائ اورانهول في يكافيافت عده طوريرى - ابن للوط كاس بيان سي المتحقق موحاتا م كسلسته مي حناب سيشرف الدين شاه ولايت ك فرزنه المار قامنى سيدا يرالى بتيدحيات موج دتع عبده تعنا يرا مودجو نے كے يمي خيال كم الم معرورت بي كراس زا نريس ومده من خليخوا في ك متكسرى و تعاجياكهم اس زه ديورو يحتيم يكدان كم معلق ايم فرائض تصنير حوق ما و ديوا في فوميا رى مقدات ك انتفال وفيره كے بوتے تعے اورها المرم ال مبدوں ير طارنا دارا ورسن رسيه لوكول كا تغرر موتا تما اور فاجرب كركسن ونا تجرب كاراوكم ان فدا تالمله وحقوق العباد كالصفي تلق بنس كياما مكتاب ان علمالات

، سدامه عن صاحب موصوف كى عمر كا تخييد الهم يهر كاس ساع مال بوما بعد واورى قریقان کا میساہم عبدوں راسی من وسال سے **لوگ ہونے تھے لیں ا**کر اسک عالی میں ؟ نِمَنَا بِ كُوسَ مِنَا لِهُ مَالُ قُرارُ وَيَا حِائِثَ قُوا مِنِي مِيلِا نُشُ (۴۰، ۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۰) قرسًا نث لندس موی جو قریع عل و صواب ہے بنٹ کہ میں اگر سیدا میر کی صاحب کے بدر نر رکوار مبنی مخدوم شاہ و لایت م کی عمر شرافت جالیں سال قرار دی جائے تو ہرجال پیخمینہ قربی قل در یعین فرین قیاس قراریا تاہے۔اس یں دش بنی کی کی مشی می کان ہے ترع الیں سال کی عرصاحب اولا د ہونے کے لیے عام حالات انسانی میں زیا دہ قر واب ہے ایس (۸۷ - ۲۰۰۰) قریباً جیسو جا کیس ہجری حضرت شاہ ولایت م ا سال بیدایش قراریا تاہے رفعین ذکرہ نولیوں نے آنجنا ب کاسال بیدائش اور العديا بيے جوابن لطوط كى صراحت متعلق موجانے كے بعد قرين عقل بنس رسبا ہے مجيب ئے کندلمی سے بجائے سے 10 سے سے 20 مریر ہوگیا ہوا سقیم کی غلطیاں اکثر نذکر ہ واس مح ببإنات يربعض اوقات بوجه عدم تحقيق اوربعبض اوقات بوحبسهو وخطام انساني وربعن اوقات بیانات نقل و رنقل موتے میں موجا تی تھیں۔ یں معن مذکرہ نویوں مے بیان کرو وسال پیدایش کو بجائے ۳ ۵ ۵ سے ۳ ۵ از با ورکر لیناہبی قرین قیاستے ہارے ان بیانا ت کی ائیدایک ووسری متواتر روایت سے بھی ہوتی ہے۔اوروہ به که متوارّ نقل موّ ما آیا ہے کہ حیا ب شاہ ولایت رم کا نخاح سیملال الدین میرسرخ نخارکا ى دخترے مواتھا۔ بتول مصنف مظہر حلابی وصاحب تاریخ الا و نیام رسرخ نخاری كا وصال! نبيوس جا دى الاول توكيّهُ مِن بو ااورز ما نه ورود مېندانجناب كاساقة صدی ہجری کے وسطیں ہے ہیں اگر خباب شاہ ولایت ممال ال پیدائش بہ لایا

۳ ه ۳ قرار پات تواس حساب سے سیر *مین نجا*ر ی دکتر و وقت د و و نظر از و می این از در متواتر کی بڑی مذکک الصدیق ہوتی ہے۔ ویچر قرائن سے جی ایسی است قراریاتی ہے کر حضرت شاه ولایت رو کی میدایش ساتوین صدی جری ک دسط میں موی ہے۔ ور قیاس غالب یہ ہے کر خباب کو سال بیدائش مہر یا س کے قریب ہی قریب ہے۔ على المعالم تسب في متورد المول على حيث التي المعالم المان ال بی مثل شهرت ملی وشهرت مفامی وتو، ترساعی وشهادت دستا وزری وشهادت ا ترى د مثل بمرشبا مهت مولا باب دا واكل وغيره وغيره - از انجلها تصالب كي جاني كے ليے ايك مقبول معياريد هي قرارويا ہے كرجس مورث مصل الرنب كوجا أينا تنفور ربيه و كياما شه كه وارث اورمورث كے درمیان فی صدى تين بشتوں كا وسط برآ مرمونامے یا بنیں ۔ اگر فی صدی تین کا اوسط برآ مرمو توسمینا جا ایسے کے سلسالسب باین شده تفل م عام مشا ده کی بنا بر می اس معیار کی تصدیق کی ما محتی م اور جال كاعام ما لات رعور كرك وكياكيايا وسطميح تخليا ب-علامه بن ضدوان ابی ارخ کے متہور مقدمہ س تحریر فرماتے ہیں ہ

اس بیا ن سے ایک استقرائی فافون بدید مرتا ہے ، وراس سے آبائی بشتوں کا شارور یا فت ہو عقا ہے اور حمل کو جب کسی فا سشخس سے کرنیا آب کس کا نا کا کہ کا معلوم ہو لیکن پیٹر ہوں کے شارس کی شہر ہوکہ کس قد کو رحکی میں۔ تواس حالت میں ہی کیا جاسے کہ مرصدی سے این تین میرا ہی یا جسم فیرس نیال کی جائیں۔ اگر زانہ معلوم بیڑھیوں کے مشتبہ عدد پر بورا ہی معلوم بیڑھیوں کے مشتبہ عدد پر بورا ہی معلوم بیڑھیوں کے مشتبہ عدد پر بورا ہی کہ عدد معلوم جے ہے۔ اوراسی قدر بیڑو میاں اب کے

ا و الراگرایک فرن کی کمی ره به شه توجاننا چا بینے که عدد میں غلطی به و اوراگر عدد زیا نیاک بیتر بی زیاده دان لی گئی به ۱۰ و داگر عدد زیا نیاک بیتر بی زیاده دان لی گئی به ۱۰ و داگر عدد زیانیاک فرن کی برا برزیاده به و تو ایک بیتر بی کام خیال کرنا چاہیے ۔ اسی عن آباو احداد میشی برشی رمعنوم ہونے سے کسی خاص پیٹر بی کان نا نذ باحکس علی کرنے سے تقریباً می معلوم موجعتا ب در ترجیم عدم این خلدون ۱۰

سكن يران كرده معيا رطورقا عده كلبير كينس ب البته اس قاعده اكثرية كهاعا بحتيا بيند كيوكة بعبن فيترعموني صورتون بي خصوصاً النا قوام مي حن مي تعدو ا زرداج بيعمدٌ على موتا اوراً رام وسي كاسامان! فراط موتا ہے ۔ اس كے خلاف ا هي رئيماً کميا ہے۔ اور شاور توے سال کي عمر ک مبي معن اشخاص کے اولا و ہوتی وکیم گئی ب برسبل شال ديكه امروبه ك منهور ومعرو ت مولوي خاب مولوي بدخما احن ص الحسن القاوري مرحوم ساكن محله شاه على سرائے سے ٥٩ سال كى عمرس اولا د موى اور اس وقت ان کنی به فرز تدفیفنله تعالیٰ بعتیدهیات موج وہے ۔اورائشی سال کی عمر سل طاق موف کی شانس تو کِثرت ل محتی ہیں ہیں اس تم می خاص صور تو ل ہی فی صدرال مین شتول کا وسط قا کم رہنا کئن نہیں ہے لیکن حیدصدیا س گذر لینے کے بعدعام شا كى بنا يركها حالمخاب كدنيي ا ورط قريب قريق عرفي برايد موجا تاب يص موراتون ئى ىسدى بىن يشتول سے زیادہ کا اور مطابراً مددونا بھی مکن ہے۔الغرض فاعدہ اکثر پرمیج أرنية ل كاشار كرنے ميں مين شيت في صدر ال كا اور ها ما حاجا تاہے- اور حب كري انقال دریا فت الملب مونسا . مین مین بین شت فی صدرال کے صاب سے ہی اس کی مائے کرتے ہیں اب کے اسی مقبولہ ومسلم معیار برافندا یہ کی جائے ہوتی آئی ہے اور

تا م مشہور و مقبول خاندا نول کے شجرہ اسے نب بیصنے ہے جی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔
اگر و ارشا ورود ث اور اس سلاکے تام ، فرا و کا تعین ہو بچکا ہے توان ہے اسی معیار برکیا

زمانہ درمیا فی کا تعین کیا جائے ہے ۔ اور اگر ز ، زمعلوم ہے توشیوں کا شماراسی معیار برکیا

جاتا ہے ۔ البتہ یہ ایک موال ہے کہ جب نے نہ معلوم ہو اور اس قاعدہ کی بنا پرشیوں کا

تعین کیاجائے تو اس شماریں و ارث اور مورث فی با نفاظ و گرجانبین کا شماری ہی ان فرا و

میں کیاجائے تو اس شماریں و و نول طریق سے علی جاری ہے۔ یعین نسا بین ، تین فیصل

میں کیاجا تا ہے یا نہیں اس ہیں و و نول طریق سے علی جاری ہے۔ یعین نسا بین ، تین فیصل

میں معبوذ کر درسی فی و می نظام کرتے ہیں ۔ تیجہ قریب قریب و ہی ہے اور جب کئی میں اسی میں ہوئے ہیں نہیں کی میٹی دلفعال نسب کے لئے نا قابل کھا فرا ، یا تی ہے اور ان صور توں ہیں وارث کے جے العنب ہونے میں کلام نہیں کیا جا تا ہے (اس پر الوئیب

اور ان صور توں ہیں وارث کے جے العنب ہونے میں کلام نہیں کیا جا تا ہے (اس پر الوئیب

کی و بچر اصولی بجرق ں کے لیے ملاحظ ہو عامد و میں ۔

ای و بھر اس کے بیے ملاحظ ہو عامد و میں ۔

ای و بی ہون کے اسے ملاحظ ہو عامد و میں ۔

ای و بی ہون کے اسے میاد و میں ۔

ای و بی ہون کے اسے ملاحظ ہو عامد و میں ۔

ای و بی ہون کے اس میں و میان در بیا تا ہے (اس کیا و میان میں بیا و میان در بیا تا ہے (اس کیا و میان میان کیا ہونا ہو میان کیا ہونا ہونے کیا ہونا کہ دور کیا ہونا کہ دور کیا ہونا کہ دور کیا ہونیا کیا ہونا کیا ہونا کہ دور کیا ہونا کہ دور کیا ہونا کہ دور کیا ہونیا کیا ہونا کہ دور کیا ہونا کیا ہونا کیا کہ دور کیا ہونا کو کیا ہونا کیا کہ دور کیا ہونا کیا کی کیا ہونا کیا کیا کہ دور کیا ہونا کیا کو کو کیا ہونا کیا کیا کیا کیا کہ دور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کر کیا ہونی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا ک

بقول علامه ابن ظدون حب کی نقل او پر ہوی ۔ اور بقول دی علمار علم نب بنا اور میا فی معلم اسلام نبی نیست کا اور سلام العموم اتعمال نسب سے سے العبار قاعدہ اکثر ہیں کے دیجیا جاتا ہے ہیں اس قاعدہ کی بنا پر دیکھا جائے کہ خباب شاہ ولا بت جما ور این کے مورث خباب الم م علی نقی علیا لسلام کا ور میا نی ز اندیس قدر ہے جب کا دا میں تحقیق ہوا ۔ خباب شاہ ولا بت رحمتا لنظریہ کا بیال بیدائی قریباً ۱۹۲ ہے ۔ اور حباب علی نقی علیہ السلام کا سال وفات کے گئے تام مذکرہ نوایوں کا سلم ہے ہیں اور حباب علی نقی علیہ السلام کا سال وفات کے گئے تام مذکرہ نوایوں کا سلم ہے ہیں ان دونوں بزرگوں کا در میا فی ز ما ند (۱۰ م ۲ سرم ۲۵ تا ۲۵ می) تین سوچیا سی سال برا میا اور طرب با برا میں تو بیا گیا رہ بہتوں کا اور طرب با برا میں تو بیا گیا رہ بہتوں کا اور طرب با برا میں تو بیا گیا رہ بہتوں کا اور طرب با

ن ثبت فى صدسال قاعدة اكثريه كى بناير مغرض القعال نسب و يحما حائسة كار لما خطه بمجرم یدد، و د<sub>ې</sub>ن سی<sup>تن</sup>ین بن سی*تعلی بن سپد* درو آن بن سیر ختفرین اما م علی نفوی ساب اگر جانبین بیننے سید شریف، لدین شاہ ولایت ج اورا ما معلی نقی کے ناموں کا شار کر بیاجائے توكي رونيني فرارس في بن وراس طرح اتعال نسين اس قاعده مقرره مقوله ى بنايرًا فى شك دشهد باقى نبي رستا ہے۔ اور اسى عدولينى كيا رە تىتول كى صرورت مهم مال زان درسانی کے بیے بربنار قاعده اکثر بیمقبول تھی جوقطعاً ابت اورسلام بهمه جبت مصل ورغير مقطع اوربهر البيضيح سے ١٠ ب رہی دوسري صورت يعني برکہ جانبین (خباب شاہ ولایت و ا م منتی ہے نامول کواس قاعدہ کی نیا رہائے کہنے من نشار کیا صاف تو درمیانی اسما کاشمار ۴ "بوتا ب اوراس طرح بی سلدنسب تقعل او غیرمنقطع قرار یا تا ہے۔ آنجنا بکانسب شریف اینے مورث امام نعتی سے ہردو ورت تعمل سب خوا ه دانسين ك نامول كوشارس لا يا حاك يا نه لا يا حاك كونخه عام اش بره کی بنایر ادر نبول نسامین ات ہے کہ دوصد یوں میں باتے اور جار د اسطے بھی یا ولتے میں اور اَ بنا ب اور ا ام علی نقی علیه اسلام میں قریبًا پونے جا رصدی کافعل ابت شده امرے بس اگر درمیان کے نیتو س کا عدد" ۹" بھی ا ٹا جائے سبھی اتعدال نساج کال طور رجب نب اب سونے میں کو کی کا م نہیں ہے۔ اس مد کک خیاب شاہ ولایت رم کی ولاوت کے متعلق بحث تھی۔ آنجناب کے بال وفات كي ستلق عي ذكره فويسول مين إسم اختلات بي اوركسي الك مقامه الكل

تعین بدرجیق بندی کیا میا محتاہے۔ البتہ علی وجہ بعین میں قدر بربن متواترات کہ جا ہے کہ آنجناب نے بڑا نہ پیری کمین سال ہوکرا تھ آر فرہا یا سے بعض ذکرہ نولیوں نے فکم مروا مذفوق الامکان زور) اور آتا ہی آئی بناب کے وس اس مونور فرہا یا ہے۔ یمصر عرب نظم کا بیان کیا جاتا ہے اسے ہم میاں از اول تا آخرنقل کرتے میں بد

> شمن سکه برنفتدروان ز د ملم برقب در سان ز و چه ه چار وه تا بنده رالک طبر در برده بوشس جال زد سرشا بال عالم كارفر مائ في السنال الديش را ما كمان رو چراغ خانا نور نبوت فروغ دیداند وید کان زد نورى حرمت مرجودوفيونسا في ارطلع اس وا ما ن زد سوا د کلک عالی مبت او رقم بر لوح مشت كن كان ند مقاش سنرل قرب اللي خيال اوشال اين و آن زو سرا بل صنارا اورت روار الماش طوه اندرقدسان زو زے شاہ ولی تطب اقعاب کر انس و کا حبش کان زو بخيدور كم وصعت كمالش كەسرىك ۋر ە ۋىغش رزان د مؤكرده جوالوبالات افلاك جهال را والتحست وبرفغان عِ جِمْ مال مَا يريخ وفاش بم اي هرع المن بزبان و كه سال نقل آن شأه ولايت رح قدم مروانه توق لامكان زو

‹ سنظم کے شعر آخریں اگر چیشا ، ولایت کا ذکر صرور ہے لیکن کسی شا ، ولایت

ا نام الخمیں سی ہے۔اس کے علا وہ یکسی غورطلب ہے کہ پیظم کب اورکس نے مکھی ۔ نند تذکرہ نوٹسوںنے ہے میاکسی صاحت کے درچ کر دیاہے کین ہے کہ پلطم کسی دوسیے شاه ولا يت مضمحلت مور اور جناب سيدشرف الدمن مع ذا دراز كزر ليف كے بعد ريكم مرتب ہوی ہو۔ اور بیعی مکن ہے کہ بغیرسال و فات کی کا فی تحقیق کے شاعرنے محن بربنا اشبرت مصرحة اريخي موز ول كيا مورببرها ل اس بركو في قطعي دائے قائمين یم پھی ہے ینطبا سرمالات بیصرعہ ہارمخی خیاب سید شرف الدین شاہ ولایت کی وفات حلق منس معلوم ہوتاہے کیا جب ہے کہ خنا ب سید شرف الدین جبائگیرشاہ و لایٹ کئین یلی بن سید شرن الدین شا ه ولایت رو کی وفات سے پدمصرعه ثا نی متعلق مو جب اگ حب این امروبه کاخیال ہے جناب مولوی سداعیا زحن صاحب مروم دبن علی صن بن سید مخرعلی از نبائران سیدمبارک بن سینتجب) ـ ساکن محله گذری نے جوز ، نه عال *کے علماء*نا مرارا در مخدوم سیدشرف الدین شاہ ولایت رح کی اولا دس تھے یخیاب يدشرف الدين شاه ولايت رم كاسال وفات الوسي تحقق فرما يا ب اوزان غالت بەقرىب قرىيى<del>نى يە</del> مەحب ئارىخ امرومەيمى قرىر فرمات مىل كە<del>راتا</del> ئەخا ب يد مثرت الدين شاه ولايت كا سال دفات زيا وه قر رضحت ہے ( مذكرة الكرام<sup>ص</sup> المُتاثثة الرسال وفات ما ناصِك ( ورصه الرَّعَيْق موا قريبًا منهو تبيال ولادت أبنا ا ہے ۔ اس حما ب سے قریبًا موسال و آنجناب کی قرار یا تی ہے ۔ جو سرطین فرین ا وقه س ب البت ميكم رسب أنخناب كرمال وفات كاما ده تاريخي مي شهور ب اس حدّ مک جو کیچه نویریوا وه آمنیا پ کی ولا دت اورو فات کے زیا رہے تا نقا -ا بi نخاب کی زندگی: ورمیرت نربین مے متعلق حی قدر قدیم و مدید *کتب* 

تحیتی *بوسکاہے درچ کیاجا* تا ہے۔ اولیا را دندا ورصو ن*ی دکر*ا مرکے متعلق متعدد کت ند ابسي موجود بري حن مي اس زما نه كے تعفی مشائج كه روص حیان سلند كا وكر موجود ہے ت مخدوم سيد شرف الدين شاه ولايت ك معنق بدرجه تواتر ينتقول بي كرآنج اب الملاما ليدمهرور ويدس مبت تص اورآب اسلاموت نشارفدا وندى المحدة مل سكا اورغالبًا لمكبه لِقِينًا ببي وجهب كد بعض كتب تذكرهَ آنخناب كيره لا تصفالي إس بونام صاحبان سلسله كے متوا تر نقل ہوتے جلے آئے ہیں ان میں سے جو صاحبان سله بباعث اپنی تهرت کے زیا دہ نامور ہوے ان کے اسا کے ساتھ ساتھ معتبرا و ر پر متبر ترجم کی روایا ت ان کتب نذکره س ایک و وسرے سے نقل موتی علی آر ہی ہ گرچ نخه حبّاب مخدوم شاه ولایت رم کا سلسامعیت با تی ندره کرقطع موکیها یعین شهوکتیه نذكره بيس بعبى وهير شائخ كرام وصوفيا وعظام كے ساتھ آپ كا ذكر منس كيا كيا ہے ہا ہے اس خیال کے موسید صاحب ایخ امروم میں ہیں۔ جو ۔ تحریر فرماتے ہیں میں منائح مند کے حالات میں سے کسی میں آپ کا وکر نہیں ہے۔ اور غالباً یہ اس بنا یہے کہ آپ صاحب لمل نہیں ہیں. ( تذکرہ الکرام صیصاشیہ) اور حقیقت بھی ہی ہے کہ جن معدود سے خِدرِرگوں کا حال میں اس قدرز مان درا زگذر لیفے بعد علوم مو اے وہ محصو وبى افرا دىر من كاسل امعيت آنے والى صديون باقى را ورنه ہزار إو و قال قديم اوعِظیم الشان ستیا ل جواس زمانه ببید میں خاصه ان خدا میں تصین آج و نیا مس کمتی ک لى كتابين ان كانام نبي لتام يحد إف امول كاف لكي كيد. نووسل عالیہ مہرور ویرکوالا خطائعے کدمندودے بیند : موں کے سوائے جن كالذكر ومحن بقاب سلد كے ليے كت مركر وصوفياس ايك ووسرے سے تقام وا برا با به کارسی بر هم سیار وه بی جن کا کوئی و کرکسی کتاب می منه سے استی اس بدعائية يب خاب مخدوم شاه ولايت قدس لند سره العزيز نعي ا كيب بري متى تعياد ا مِي تواترنقل مونا آيا بك كدا بكاسلسل بعت أينده با في ندرا عمرات القدس من وات الانس ایک فدیم کتاب نذکر و صوفیا و مثائع کی ہے ج منسلہ یا اس کے قریب س تھی گئی ہے۔ اس میں مُولعت کتا ہفے اپنے معاصرین کے علاوہ اولیاد کیا رکے حالات بمبى قرريكئے ہیں۔ اس میں مخدوم سید شر*ف* الدین رم كا نام نا ى اورآ ہے كے مالات درج ہیں۔ او رصیا کہ ان کتب نذکرہ میں عام طور پریا یا حا<sup>ت</sup>ا ہے۔ ان حالات میں زیا دہ تروہ امورازقع کرا مات وغیرہ درج ہیں. جوچ دھویں صدی بحری کی المائع كے نز ديك بال قال فيول بوسكتے بس اسى طرح ايك دوسرى كتاب ذكره کی اسراریہ ہے۔جوزہ نصال سے تین سوسال تبل کے ہے۔ اور خود حبّا بعدوم شاہ ولایت رم کی او لا دمیں سے ایک صاحب سید کمال ولد سید لال نے اسے کھا ہے اس كتاب سي عي خاب مخدوم شاه ولايت رم كے حالات اور كرا ات اور كرا ات اور كرا الت اور كرا الت اور كرا الت ہے۔ اور جیساکہ اس قسم کی تام کتب ذکرہ کاحال ہے۔ رطب ویا بس اس میں منی ے مناب مولوی سداعجاز حن صاحب مروم ندکور تر رفر ماتے ہیں: ۔ المعهاحب ثمزت القدس واتباع اوصاحب اسراديه وفيره نقلها وارند حمول برنوش عقيد كى ايشان است لكه تعض روا يات ايشان از حيط نوار وكرامات مهمتيا وزاست وبإين علو وراظها ركراماتش حالات ماريخي و واقعا بقيداه وسندازين كتب ترات القدس وغيره جويدا غي شود والي نوست اندخلاف والحده ده را زقیاس وامی ناید مکیه تبا عدد تهافت از السری آید

فالمعارب أأراح

MANAGE ENGINEER MANAGER

یعنی مخدوم میدشوف لدبی شاه ولایت ۲۰ مورث سادات فقوی مقوطند عمووه، کی در ۱۳۵هم یف کا جنوبی دروا زد موار شریف دروازد کا ندر پیش دالان نمایان ه



مروازه حوبى درقاه ممدومهم ف الرمار

. . . . . . بح و تذكرة الكرام عث .

ت صحب سرریه خباب مخدوم شاه ولایت به سفتان کرامات و خوارق عادا کا ذکر بفعیل کرتے ہیں ۔ اور مکھتے ہیں کہ :۔

وازنقا قابنی استاع افعاد که در روند نهر که وستاً شوفها بید اندوکس ایدای نی رسانند تا این که در دست می گیزند را تم اطرا من گشومها شی انجا را آورده است مم درین ماکس دانمی گزندمرد ان مم جابجا می برندیش نی زندا-صاحب مقاصد العارفین تحریر فراتی بین -

در ذكراحوال فضا كل مخدوم شاه ولايت عمرمبارك سيدر بن اندين ا ونعتب شاه ولايت واسح كربران درغيب خو، نندير بباطرت نام والدبزر كوار وے میدعلی بزرگریمنی واسطی است. ازبرکات شیخ قدس رومندارسد ومقامی باخت کدوران وقت خودش ومانند نداشت تعرب نافذ وكرامات فاسر كشف بامرو داشت شخ اوراتبولا بندوستان ازدریائے گنگ تاکو و کا یو صفوض کرد میچن برمندوت سیرانا قاملی تا فرارؤموه فرزندان وعيال دا درامروم گذاشته ورواس كو دبياد تنطخول شد و حوش و طيور و ساع وحشرات الارض و جمع كر ندس المطع وفره نبرداد او بودند بمِشتراوقات درامستغراق مي گزاشت و از احول خويش يجيمے اطلاع ب<sup>نوژ</sup> والملق عبت نداشت ملال وكمال المي رجبين مال أكامش ستاخت مرك ويداربرا نوارش ميديدي بيببت كالسرر وكيش مستوى شذى وباحق سجانه تعالى ترتب داشت كه برجير بال من منى حق نعالى ملا بن آن تطبيرا ورد علم اونا لمق بود وفرما نش درعالم روان قولی داشت وراسات روز کا ربیم کے را جمروے

مِنْ لَى مَالَ بِووتِ اللهُ تَوالَ ، وست كَافِرُمُو دِ تَقْرِقُ امرا و فِرعوا لم احتِّه وهو وهيور وسباع والبهائم وحشرات الأرص وعميع حيوان ازمنس ورندكان وكرزك وسكنان البيوت وجيع أوسيأن است وونيل صدتى كلامش كدسرايا راست ریست بو دیکی امنیت که بررگاه عرش اشتباه وے کثر دم وما رب بار برمی آیند وسركدماعي انكرو وشيش كثروم إونان اييين خار معفوا وخلدتصريب نافذاوك ورهان يا تأثير عم وارد و قال كثروم وما را و اندا عوب مرقوح بر كريان عريز بوشند ونش خودا زمانب وسيردا ننداكرك كتروم رااز وسل فا پاک د رکامن حداکند و دست برنیش نبدش ندگر ند ننیش برجانش مینان آگیر إرام نياسا يدوشيرك ازنس شيراني كه در وامن كومها بان صومد تمبركه مخدوم بو د نداکشراوقات بدرگا مش آستانه بوس می کندر صاحب رسال سيدمسراج الدين احد لكت بن .\_ غوارق حضرت سيد شرف الدين محذوم شاه ولايت از بزرگان سادات على است صاحب فوارق و کوامات عظیم است و درعا لم خلام ری و باطنی مزرگ وبزرگوار بود- ببوفته العین ازمشرق تا مغرب نظرمی کرد - ازعرش تا تحت الشر نغرمى واشت وعظمت وكحرامات ولايت مشهوراست رميرميد سراج الدمين اطّ می گوید ونسکی مقین ۱ زخاندان مهرور دیان یا فت بعبدوے کسی زیدو ورز ان سعان فیروزشاه لوک مندوستان که ویرا ماج با دشا بان گونید درسند مسبعین و ستایهٔ دوم ما و و محد ممراه پدرخود باسم سیدهلی بزرگ با جمع کثیر را ه

منان زد وخدروز ملك شعده بمندوستان آمه و ورسرزمين قصبدامروبر

، تولن کردید ، جدا امنیا کادی را با با با جت از اشتا ایک نابد مخزیده در دا این کوم ایشهات کرده انقسید از با توجه قدوم میشت را و ما در ای کوه رونی خشیره برگر حق سجانه ف نامشلون شت .

قرب قرب بهی طالات آنجاب کی قدات القاس و رجام جهان خاوفیر می آخر برسی تاریخ و فات آنجاب کی فقول صاحب اسرار بیش تمارین الاول و تقول می حب جام جهان فاشقه رب ب نیر آنجاب به کاع س شراعیت مه س کیوی وجب کو موتا ہے ما در ورد هجر کتب نیکرہ سے بھی اسم رجب کی اگیا ہو تی ہے سال وفات کے متعلق تمل ازین محب تحریر وظی ہے ، اور مادر کی بھی جس سے سال وفا از نجاب رم کا برا کا رم وال ہے (لبت و کی ہے ، اور مادر کا ایک بھی جس سے سال وفا

ید دخیال کرنا بیاب که این ولاد کی ووفات آنجنا بسره بی اختلات کا با با اطابه کی غیرهمولی ایمیت رکھتا ہے ۔ اکا برا ولیا وا کمہ وا نبیا بطیل القدر کی توا میخ بیدائش و وفات اور بعض دکیر مشہور ترین وا قعات کی تواریخ میں حب بیانات تورین کمیرا ختلافات بی تواریخ میں حب بیانات تورین کمیرا ختلافات بی تواریخ میں حب بیانات تورین وا قعات کی تواریخ میں حب بیانات تورین کمیرا ختلافات میں نظر آئیس گئی میں بے شاراختلافات کی ایسی مثالین شہور ترین تبدول سے حالات میں نظر آئیس گئی اور آنجلا نو و فرحموج وات وافضل کا کنات جاب محرصطفی صلی الشوالیہ وسلم کے حلق اور آنجلا نو و فرحموج وات وافضل کا کنات جاب محرصطفی صلی الشوالیہ وسلم کے حلق اور آنجا کی تو ایسی اور تو میں وان اختلافات کی افران ترین میں دوجوز ایسی ایسی تبیال نظر آئیں جن کی تواریخ ک

كى تابى ان مخلف بيانات اوركثير زُحنّا فاتس برى برى بى -

ماحب رسالہ سراج الدین!حمد خباب محدوم شاہ شرف الدین شاہ ولایت ج کے مالات میں تحریر فر ماتے ہیں ہے۔

مخدوم قدس سرؤ ورعلوم ظامري وبإطني كمال وانشت ويرشروب حصرت تحصطفي ملى المعليه وآله وسلم قدم نابت واشت دييج شنرا فرونگذاشت. مخدوم قدس سرؤتها خليفه كالل داشة ورحين حيات نجلفا كضح ين فرموده كدوست ازاجرا فيملسله إزدار ندكه دربوح محنوفا سلسله ماانقطاع كرفية وميرسيه مخزا بيرال ابن ميرعبدالغريز (بن مخدوم قدس سرهٔ صاحب ريا ضات ثاقه بود كشف وكرا كال واشت واكثريشيرسوار شدووك ورصحوا إلى كشت وكمرا إن ابايت كث مرجاكد كسا ورا باخلاص يا بطرتق استداديا وآوردى ما ضرشدك ووس طعام نخ روی بقدرس شیراکتفا کروے از وقفے کدمخدوم اور استے بعت کروہ دست مبعیت مردم باز داشت و مرحه تبرک محذوم از جبه ودیتا رونعلین واشال نها می داشت به کست گذاشت به و قت و فات بیا ران وصیت کر دوگفت که این کر جدما ممرومن ومكور نهند يمين ن روند وتبايخ مفدم ربي الاول وفات يافت قبروك درامرومه إلاك مزار مخدوم شاه ولايت أبل بغرب طرف شال است الغرمن بهي مالات كيم كمي مبني اور تغيرالغاظ سے ان كمتب تذكر و ميں حن ر

سیدشرف الدین شاہ ولایت کے ملتے ہیں تذکرہ الا ولیا ود گرکت نذکرہ سے اکٹر میں اکا برصوفیا وغیرہ کے حالات اس سے زیادہ نہیں معلوم ہوسکتے او برخصوصاً حبثی اترین صدی ججری کے اولیا رکوام میں سے صرف معدود سے چند ہی صاحبان سلسلہ ایسے امن المنتاجي المنت المنتاجي المنتاجية المنتاج

دمی آر ندکه در آخر تمرشیش در قبال و ساکار سے درمیان آمکس رفرتنا و. تناس مقدم و سنو دندا حابت فرمود ، ۔

صاحت بنخ امرومه تحريه فراتي بي.

تذكره نوليول في آب كوشيخ الشيوخ حفرت شيخ شاب الدين مهرورد ي كامر مديوم كعاب يكن يه قرين قياس منبي وحفرت مهرور دى كالمطالحة ي وصال مكل تعا - ادريتيناً يدوه زا نه جب شاه ولايت مع مدوح كي ولادت مي منس من من ما اب قايس ير الم كرة ب خانوا وه شائخ ان ان كه مريدا وفيمن إفت تے رسد حلال فلم خدی می ضیر آپ کا صرت یا جا اے اسی فاندان کے مرتیے اورخودشاه ولايت رم كا قيام عى لمنانى را وسيسة يدامروبتشري است آب کے خلیفہ ایکال ٹیخ نقام الدین عباسی مبی متان ہی کے اِندے تھے وبدكب كالات لما ن ميكو والس تشريف المكار وس سلسلم اجرا فرايا شاه ولايت ع ك بتدائي نهاد مي حضرت يشخ بها والدين ذكريا لم في و مريد فيلفه حضرت فينح الشوخ مهروردي مح وزند اكبر دحانثين شيع صدرالدين الديمروردي طان س سلسد مرورديكافيف عارى تقازياده قياس يد محكماب اسنس ك مريد ا در فیض یافتہ تھے ہولانا c مح الدین مہر ور دی فسند زند کا می

حمیدالدین بُرُوری به سنت کا نباش به کو کات به فیون راسی تباش پداسی تعلق سنتیخ معین الدین ناکور بی نشند مرا با ۱۳۵۰ بازی وصوت کواری افوش تربیت میں رفد کرخرفد خلافت سے ممتاز فرا با به معلوم بو تاہت کہ نذکرہ فوایوں نے مام مبالا آکی نبا برسلسل میست مے دوواسادل کو کر کئے کے تینج کی فوق شہاب الدین فہر کا مرید وضیعۂ قرار دیا ۔

۔ آپ کی دیگاہ وسیراحاط میں ہے جس میں کٹرت سے آپ کی اولاد کی قبور

عین ان کے علا وہ شہر کے عوام الناس الحصوص آب کے خاند ان کے پروردہ وہتو اور ما یا کے افراب ات کے بروردہ وہتو اور ما یا کے لوگ بلائو کہا کہ تھیے کرتے ہیں ، عہد اسلامی میں عرس کے افراب ات کے لیے کھیے ماک علیہ شاہی اور نعین اشخاص کی بیش کردہ و قعت تھیں جب سے آپ کی اولا و میں شیخ کا رواج ہوا رفتہ رفتہ عرس کے اشام مسے بھی لیے بروا ہی موئی یہ وہو ف افراد میں بابی اور اس ورکا ہ اور لعین و بستر عقید مند موثری یہ وہو اور ان ورکا ہ اور لعین و بستر عقید مند البتہ روشی کا انتظام کرتے ہیں اور شہر کے عوام الناس تیلی تنہولی اور قسائی و غیر البتہ روشی کو آبید کی اور تسائی و غیر البتہ روشی کرتے ہیں۔

اولا وامچاد احترت شاہ ولایت رہ کے دوفر زندقاضی سید امیرعلی اور سید علی فزر رجوعزیز الله اورعزیز الدین سے معمی موسوم میں ، اوراکی مساقا تبختوی ہوئیں . سام

صاحب آنگینه عیاسی جناب مخدوم سید شرف الدین شاه ولایت رحمة النتر محامال ان الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں۔

اس وصدی حباب سیدشرف الدین شاه ولایت رم تشریع الدے حباب مروح سا دا تصینی واسلی میں این لور کر خباب سیدشرف الدین شاه ولا بیستا بن سیده بی بن سیده بی بن سیده به المعنالی بن سیده به المعنال داسلی بن سید دا و د بن سید حیث بن سیده با رون بن سید حیفر ثانی بن الم با دی علی نعتی بن الم جود و محد تقی م بن الم علی رض بن الم موسی کالم بن الم موجود او محد تقی م بن الم معلی رض بن الم موسی کالم می بن الم موجود

بن، ام معمد با قربن الم مربن المن بدئ بن صفرت الام محمد با قربن الم معمد با قربن المع المربئ بن المعند بن

قدم مروان فوق لامكان زدبس بوى

محد نکرا اور حقد نی وسینی و رغد مرعنی و له ورشفاعت بونه و رمی پرته اور مجمیده وسرات کهنه و محله حبدا ولا د سیدصاحب کی بس به و کیک صاحبهٔ رده کی اور و منطبیق میں مباری ہے۔ (انفقل آئینڈ عباسی)،

صاحب ٱلمينه عياسي المروم مك بزرگان دين كحضمن مي المقت بي . وول قدم واستى ايشان حناب ولايت آب سيد شرف الدين شاء ولايت خليفه حفرت شیخ اللیون فیخ بناب الدین مهروروی رحمت الله علیدس رببت آ وی آ سے فيفياب موسد اوراكثركرا ات آب كىكتب سرس مندرج سي آب كى وراواه ثبا ندروز زیارت کا دخواص و عام ہے ۔ ویجیواندرحصار درگاہ ملک ورگاہ کامجی ورمكر العراق وجب بين بالمائة المراب في المسلاحياب إرى عام إلى تقا المناع موارة ي نے معيت اپنے خاندان مي موقوت كروى (ازتقل كين عباسى، -صاحب ارنج امروب تحریه فراتے ہیں۔ محتینی ان سب سے قدیم تقدادیں مب سے زیادہ اور معز زوا وقار خاندان اولا وسيد العارفين سيرتض الملقب بسيد شرف الدين شاه ولايت رم كا مع بحصرت مدوح كاللانب حفرت المعلى فتى سيقفل مواجان مادا نعوى كى سكونت شرك اكثر معلول مي بي آب كے فرزنداكيون في يامير على كن ف سے اکثر لوگ محله لکڑ ه وحقانی اور کچیه گھرمحله قامنی زا د معله صدوا درمحله پچدره میں طقب به متونی میں ۱۰ ن کے علاوہ موضع اغوا افروشهر بریمی و دم بی وغیرہ میں ساکئن -آ ب مح فرزنداصغرب عبدالعزیزی اولادسے امروم، س اکثرلوگ محله در بارکل ى . كذرى ـ نفاعت يه ميليتدادزاني يه جعله مجلد جهيور م يرسر م فام على مواجه مرك

یں سائن ہیں۔ ﴿ ورکچہ تھم محلہ سراے ، کہند حقانی گاہبرکرم علی خان میں ہیں ، کچھ وٹ امر و مرسے إمرشِنگا تنہم ل فيروز پور ، وكنو ر پور يضلن فق پورم روہ من سكونت رکھتے ہیں ، ﴿ اللّٰهِ عَلَم اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

## اولاد بيندول شاول اولاد بيندول ين ه لام

د گرتمام کتب ندگره بھی اس بیان پر لااستشنا بمفق میں را ورخاندا فی رقبا معی عواد ترسے نسلا معدد نیل جل سے رہی میں بہی ہیں کہ خباب شاہ ولایت رح کے یہ دو فرزند تھے را درا بک منترسما دستجوی طبیں۔

يها كر ميده بدا غزيصاحب (ور الناسي) ولا دكم حالات درج كئ جات بي ر

سيد ميرضي صرحب كي اولا دامې دكن ونكرتبدد ومرسي موكل .

صب كداهبي بيان مواسيدعيدالعزيز زبن سيدشرف الدين شاه ولايت كانام عزيزا لنُدوعز يزالدين هي متهوره آب خياب ولايت ، ب سے جموے وزير خا نداتی روایات پرماین مو تا حلا آیا ہے کہ سیدعبدالعزیز کی شاوی ، وشاہ مند کی دحتر سے ہوئی تھی کتی تذکرہ ہیں بھی اس کا ذکر یا یا جا تا ہے ۔ گر سخت تعجب ہے کہ صاحب اسراريدجواسي خاندون محالك فرد اورزمانه سطي قريب تربي راس شادي كا لوئی ذکر ننبی کرتے۔اس مسلم میں جس با دشاہ وقت کا نام عام طورسے نیاجا تاہے وفيروزم فيروزنام ك ووبا وشابول كا فكرتا يخبندس موجو دب -ان سلا فیروز خلی ہے اورد وسافیروز تعلق ہے فیروز علی کا زہ ناسلطنت فٹ لا سے حالیہ الم اليخ من مركورم وسيد شرف الدين شاه ولديت ومك وكرس يدا بت كرويا تیاہے کہ آ ہے کے بڑے لڑکے سیدامیر علی کی ولادت نفر بیا سنسانیہ میں ہو نی ہے لیونخہ آ یہ ابن بلوطر سیاح کے میز مان امرو ہمیں ملکے تی رو میکے ہیں۔ اوراس وقت آب قاضی شریقے را وراس زما ندکے عام حالات کے اعتباری ایک بمشرث اورج كي عمر كالمطمال مونابي لمجاظ المهيت فرائص متعلقة قرير عقل تتا م يس اگريد عماني سداش قريباست سي ماليم كي مات توجيد عباني کی پیدائش تقینا شرکت سے بعدس تسلیم کرنا و دجی ہے۔ ان حالات میں کل باور كمياحا معتله كأفيروز خلي سي عبد للمنت ليس فيرو تحلى كى دخترت سيدعب الغريز بر مید شرت الدین شاه ولایت رم کا عقد ہوا بیدا مرد گیرہے کہ فیرو زخلی کی حکومت حتی برجانے کے بعداس کی وفترے آنجاب کا عقد موا گررواست س بیمی کیا گا

کہ خو دباو شاہ نے جوئر کی کا پاپ تھا اپنی موجو دگی میں یہ عقد کرایا تھا یس ا**گر**یہ مآیا جا وفروز ضعى كى كسى وخترس سيدعبدالعريز فدكوركا عقد مواتو روايت كايه صفطط ليمركزا يرسي كاكذعود بإدشاه نے يەعقد كرايا تھا۔اب ربإ دو سرا بإ د شاەنعنى فيرو تغلق الس كاز ما مسلطنت موجع مراع من المسائل المسائل عند ماك خلا قیاس ہے کہ بادشاہ وقت نے ایک ایے تخص سے اپی ادکی کاعقد کیا ہوج سے بڑے بمانی کی عمراس کے مبدللطنت کے آغا زمیں بنی ملاہ یہیں قرنیان تراسیان قطع نظراس ما رخی محبث کے یہ امر می خاص طور براس شادی کی روریت محسل ایس فالل فاظب كه خاندان شائ يس اس شادى كے مونے كاكوئى ذكر قد يمكتب تذكره مشلًا تمرات القدس اسراريه ومقاصدالعافين د غيره مين بنبي ہے ريسيج ہے كه عدم ذكر عدم شي كوكو منیں ہے لیکن اس کوئی شک منیں کراس سے روایت میں منعف ضرور پیدا ہوجا تاہے بڑی مذک بقین کے ساتھ کہا ماسحتا ہے کہ فیروز فلجی کی کسی دختر سے آنجنا ب کی شادی جواکسی مقبرا ورقدیم وستا دیزی شها دیت سے ابت نہیں ہے۔ فیروز تغلق کی دختر*ہے* عقد ہو ما بھی کسی ایسی شہا دے نا بت نہیں ہے۔ اور بڑی حدیک خلاف قیاس بھی ہے آگراس دیرینہ روایت کی کوئی صلیت ہے تو تکن ہے کہ خانوادہ شاہی ہی ہے سی و دسرے با وشاہ کی رو کی سے انجنا ب کاعقد ہوا ہوجس کی کوئی فدیم شہاوت متسر جز زا فی روایت متوا تر کے اِلفعل ہارے یاس موجود نہیں ہے۔ اکا برامت مے تعلق نمل و غیرہ کے معاملات میں در بیڈ اختلا فات چلے آتے ہیں جن پر نہایت دلیسی اور کر ماکری سے آئے ون مباحثے ہوتے رہتے ہیں ۔ ٹارٹی نقط نظرے یہ ایساکو ہم معاملہ میں ہیں ہے۔ یہ صرف ایک دیریندروایت ہے جو دمن برس طی آرہی ہے

البته اس كے دبرینه توانرسے ایک قیاس ضرور قدیم ہوست بے كه ف نواده شاہی بیائی كونی قرابت قائم ہوئی تقی-اب خدا ہی جانے كه كیاوا قعات تھے اور كس زوشاً كى لاكى سے يعقد ہوا تھا۔اوركوئی ايسا عقد ہوا بھی تھا يا نہيں۔

میدعبدالعزیز بن سیدشرف الدین شاه و لایت کاشجره نسب نیمی ی با نب سیدمخد میرعدل امیراکبری وسیدمبا رک یک اس طرح ہے۔ درسدمبا یک و سیدمخد سرعدال اور بسران سیدشتمب نافی بن سیدبڑے بن سیدچاند بن سیدمتجب بن سید راجی بن سیدعبار نعیر بن سیدشرف: لدین شاه ولایت رح۔

جناب سيدشا ه ولابت رم كاسال وفات جيساكه در تحقيق سرا تقريبًا ينهمنه ہے . اور یہ امر میں بہرحال تعیق شدہ ہے کہ بید فرابر مل نے سن ربیدہ ہو کر سے اوسی وفات یا نی ہے ۔ اور بوقت وفات وہ صوبہ بیکر منی سند و کے گور نرتھے یوی روایہ متوا تریہ ہے کم پیرانہ سالی میں خباب نے وفات یا ئی۔ یہ قیاس کر دینا جا نزہے کہ ہو وفات خباب ک*ی عمرشر* بین ستر تحبیت<sub>ی</sub>ر سال منرور متمی ۱۰ وربییانه سایی میں وفات کیے کی مائیدیں وشا ویزی شهاد ت متو اتر بھی کمٹیر موجر دہے ہیں اگر منٹ کئے میں انجاب کی عمر سترسال بورکی جائے تو سار سرمقتفنائے عقل و قرین قیاس ہے ، اس حاب ے آنجناب کا سال پیدایش ( ۵م ۹ - ۷ - ۵ - ۵ ) قریبًا نوسویندره بحری برآ مرموتاً ، اجناب سد شرف الدین شاه ولایت روع سال و فات سن کمید بری سے اس کا برز الی ده ۹۱-۹۱ و ۱۱۵ تغریباً ایک تو محیترسال برآیه موتاہے بجیاب بن نیت فی صدر ال ایک مو کھترسال کی مدت کے لئے تقریبا پانے لیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے شہرہ نسبہ س مانبین کوشاری نه لانے کے بعد سدعبدالعربر وبدراجی وسیفت وسیمیا ندو ئے بزے وسید تنجب یا نی کے علیجے نام شاریس آتے ہیں۔ اور اس طرح پیروب ع تقل ورسور تر ت سے نا بت ہے۔ صدم دستا دیزی شہا دہیں تھی موجو دہیں۔ ن سے یشجرہ نب ہمیشہ مصل کم ہو تا علا آیاہے۔ سیدمبا رک وسید محمدٌ مرد وقعیقی عجا ئی سیڈتجب ثما نی کے فرزندمِس اور بو نامی گرا می بھائیوں کے حالات سے امروہ ہیں کو ن واقعت ننس ہے میرب مبارکم کی اولا دیس سا د ات محله گذری دشفاعت پوته وغیره بی - اورسید مخدمیرورل کی اولا د کا کثیرحصد بڑے دریا رہیں ہے۔کنڑہ غلام علی ویر انی سراے وغیرہ میں ہی ان کی اولا وموجود ہے۔ ان دونوں امی گرامی بعبائیوں کا شجرہ نب جس کی تفصیل تحریر موتی یطی آرین ہے حضرت ۱۱ م نقی علیه السلام کک بہاں ویچکیا جا تا ہے. (سیدمبارک وحید میرعدل برا دران ایساران سینتخب ان بن بدیدے بن طازین سینتخب بن سیدای ن *سیدعبدالغریزین میدشرف الدین شا*ه ولایت بن سیدهلی نررگ بن سید*رتفنی بن ب* الوالمعالي أبوالفرح كرين من سنيد ، واؤ وبن سيمين بن سيدم رون بن سير حبفرا ني د کذاب و تواب ابن ۱ م معلی نقی علیه السلام میڈ تنجب نانی کے یہ ووفرزندان نا مرارعه دا کبری ا را می لوگول میں بھوکے ہیں اوران کی اولا دیں ہیں امار ت وریاست کا سل اصداد نك ره حِكامِهِ . اب مك بهي اس كا رو ان رفية كے كيو كيو آثار نظراً جاتے ہيں عهد اكبري هورىبد<u>س</u> اس خاندان والاثنان كوجورفنت وعزت مامل تقى -اس كا كيمه إندازه اس فهرست سے ہو سے گا جے یہاں قل کیا جا آہے۔ ہم منون میں صاحب ماریخ الرق محکان سب مفیداران شامی فہرست بجا ئی ہس الکی رحمت ترتیب کے لگئی۔ ا ور اب ہم اسے مع ان تمام تشریحی و توضیحی عبا را شدے جرمصنف مدوح نے تحر ر

فرما ئى مى ىغرىن اللبارهال وتومنيح مقال نقل كرتے ہيں.

شابان اسل م کے زب ندیس می لسلات ورمنصبد رون کو علی قد رمز الله من ایک موقت اینی وه جاکید جا دوران خدمت میں مان کی بھی دو اقسام منس ایک موقت اینی وه جاکید جو دوران خدمت میں مان وعیده داران کتومت ومنصبدارد س کو ن ک عبده دمنس سر معارف و ننو اه کے لئے دی جا تی تقیس را ہے میت سے اعلی حاکمی دورا دول کا ندکرہ آپ بیلے بڑہ آسے ہیں جن کی دہ کیر شیل مرکن امروم وقت فوق شامل رہ ہے۔ دوسری وه جا گیری تقیس جو تصبل خدمات نصیداد اور اس کی نسلول کو بطور مدومواش بطرات معافی علی الدوام والائتم ارفطا ہو کا تیمنس ساکنان امروم با بمخوص سادات امروم کی دہ گیریں اسی شی دوریم کی تقیس جو نسائل بھر اور اور با کی معافی میں دی تھی تیں جا نسان مودی کا دوران کی دوریم کی تقیس جانسان اور اور اور کی تعین جانسان اور اور اور کی تعین جانسان اور اور اوری کا دوری کی تعین جانسان اور اور اوری کا دوری کی تعین میں دی تا تی ہوری کی تعین دان کا حزوی میں اور اس کی تعین میں دوری کی تعین میں دوری کے دوری کی تعین میں اور دوری کی تعین خوا ندا نواں میں باقی چیا آتا ہے۔

امروبری عبائیروں کی ابتدا شروع عبد مغلیہ سے بھبنی جاہئے ۔ اس عبد سے بہنے اہل امروب بالحقوص سا وات اولا دحفرت شاہ و لایت رم کے متعددافر آ
ثابہی فوج میں ببلسلہ ملازمت فسلک تھے۔ بعض عبدہ قصاۃ امروبہ برامور تھے لیکن اِس زا نہیں بہال کسی کوکوئی برامنصی یا جاگیر عطابتیں ہوی تھی امرو بہ کے بہلے تحض جوابنی ذاتی فا بیت اوبلطنت کی شاندا رفد اُت کی بوت منصب جلیلہ بر پہنچے ہولان سے محمد میں عدل تھے بمرعد کی جد سے اون کا مور ہوئے ۔ اِس و قت ان کا عبد میں براری ذات کا تھاج آخر عہد تعلیہ عبدہ برامور ہوئے ۔ اِس و قت ان کا عبد میں براری ذات کا تھاج آخر عہد تعلیہ کے دہ براری متصب سے مساوی ملکہ و

اس سے بھی زیادہ سمجن بے جانہ ہوگا کیونچہ اس وقت عطار منصب کے لیے واتی ا باقت وقالمیت شرط متی ۔ عہد عالمگیری کے بعدسے توشعسب رعایتی یا موروثی موگیا تھا۔ موگیا تھا۔

ارو مد کے مورضین نے ان کامضب سبعدی کلفائے۔ آئین اکبری میں جی بہا تدا دیج ہے لیکن اپنے معسومی میں جوسو بسندھ کی تاریخ ہے اور حیں کے مُولف مولئن سریم کرمیدل کے معصر ملکہ شنا ساتھے نصب کی تعداد ہزری ان جے اور میں میں مے ہزاری وات کے مصید ارکو ہو، اگھوڑ سے اس اہتی ۔ ۱۱ قطار اُو ہم قطار خجر۔ اور ۲ ہم غرابہ کاڑی رکھنے پڑتے تھے جس کے مصارف وننواہی آئی سزار ووائورو ہدا یا نہ متنا تھا۔

عبدالکیری کے مضیرار المهداکیری امردید کے مفیداروں کی نقریباً کی تعداد مورد ایک مفیداروں کی نقریباً کی تعداد مودد ایک بی فائد ان بینی مولانا مید محمد میرودل اور ان کے بھا کی مید سیارک اور ان کے نام مور اخلاف پڑکی تنی دعیش اور خاند انوں کے مفید ارتبے کا مدرجہ خیل انتخاص منصد ارتبے کا

| ان | <i>غاند</i> ا | ا وشاه | ام ا | تقدا ونفب    | 'ا م                        | برثار |
|----|---------------|--------|------|--------------|-----------------------------|-------|
|    |               |        |      | بزاری ذات    |                             | 1     |
| "  | A             | 4      |      | إنضدى •      |                             |       |
| *  |               | *      |      | چا دملانجا ئ |                             | 1 1   |
| u  | 4             |        | 4    | مهصدی پ      | بيدانوالموا فيطعت برصل يكور | r     |
|    |               |        |      |              |                             |       |

| خاندان                         | ئام پورٹ ہ                    | غد رضب      | <i>/</i> :                     | نميش ر |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| ه ت<br>حنرت فی اورا د میدانغرا | غبال ندين محد كب <sub>ر</sub> | دوصه ی قات  | ميد: بو لحر جُلعت يرحدل مُدكور | D      |
| * 4                            |                               | ووصدی .     | سيدعيدالوا مدخعت سيدسإرك       | 7      |
| 4 40                           |                               | يك مثنياي   | عيدالبا دى خلعت 🔻              | ۷      |
| ,,                             |                               | برت<br>صدوی | سيدا ولفعش حنعت ميرعدل         | ^      |
|                                | * *                           | صدوستی ر    | ميدعلبان ر سيماري              | a      |
|                                | v 11                          | ک صدی ۰۰    | ميرعيدانغفار س                 | 1.     |
| ,, ,,                          | 4 17                          | یمسعدی در   | ريومالمحفيظ را ر               | 3 1    |
| 4                              | u /1                          | 2 2         | ميدعبدالرشير                   | 17     |
|                                | u u                           | جاليتى «    | سدعبدالمجيد س                  | 11     |
| ا و لا دقاعنی سید اسیوملی      |                               | 4 11        | سيدخصرومورث سأوات كاروا        | 10     |
| نيوخ صديقي                     |                               | د وصدی د    | شخ منظم صدیقی                  | 10     |
| فاندا ن عباسی                  | u ~                           | تصدونجاي.   | 1                              | 1      |
| شيوخ صديتي -                   |                               | چارىتى      | فيخ عبدالمنا ف صديقي           | 14     |
|                                |                               |             |                                |        |

اوربری برای جاکیری میں ابتدا کے عبد خلید سے انتزاع ملفت اسلامی کم افزیر میں ابتدا کے عبد خلید سے انتزاع ملفت اسلامی کم اس افتان امروب میں منصب دارا ان شاہی کی مجموعی تعداد قریب اس وشرفار میں صرف اولا وحصرت شاہ ولا میت رمیں تقریباً ۱۱ ا - اور سادات وشرفار امروب کے دوسرے فائدا نول میں ہم منصب دار ہوسے جمیبا کہ حب ذیل موتوارہ سے واضح ہوگا :۔

|                |               | ,        | C          |           |          | C.            |              |         |          |             | ن<br>داکت شاه ولایت |                | خينر<br>خا پداک |
|----------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|---------------|--------------|---------|----------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|
| مجموعي تعبد او | غاندان عباسية | كالماحار | کبوه صاحال | ويرزادكان | صديقيا ن | و گیال سا دار | مردويه ساوات | تخشبيان | واشعندان | فاخى زادكان | اول ، فرزند اهمع    | اولاوفرزنداكير | مجوعي تعدا و    |
| ۲              | 1             | 4        | ٦.         | ٦         | ۷        | 4             | 4            | 18      | 14       | 10          | 94                  | 4.             | 117             |

ذیل میں ہرفاندان کے مصیدار ول اور جاگر داروں کا خفر ذکر ہ کیا جاتا ہے۔

علی ندان میں مخترم میں علی المبدار ول کے مصیداروں کی جوہرت بہلے بع

موجئی ہے اس سے معلوم ہوگا کہ دولتنا سید جگر میر عدل کے سب فرز ندشائی فیریہ

تصیر سیدا بولفنٹل اپنے حالی نزلت باپ کے ساتھ صوبہ ندھ گئے شاہی فوج

کے برمالا در ہے متعد د معرکہ باسے حک سرکئے اور بعد وفات بدر بزرگو ارکجی حو

کے مور بعدرے کو رز رہے ۔ ان کی اولا دمیں ویو ان سیدا براہم مان کے فرز ند سید علام علی جن کا کشرہ مشہور ہے ۔ نیز افرالذ

دیوان سید مخذ عاقل اور ان کے فرز ند سید علام علی جن کا کشرہ مشہور ہے ۔ نیز افرالذ

می فرز ندری نظیر علی خان برسب اپنے اپنے ز، ندیں ا مور مصیدار شاہی ہوئے

بری بڑی جا گیرین سال بدنہل عطام وئیں۔

عاول فقد كى مها بى سند قا ممشلبه دسد فمديرة در جائ ميمبو كاروث -جس كابند درو وشابست معالى فام بن

معالى فاسى وسيعيس بسيعم تجيمان

ول وبا دل نجوگهنا فرج کا فرنوکک بڑی دہاکے کی چوٹ تورنقر کا نیے کوٹ

ەنىنىدىرىشى جائىچىپومېد كودىرلاج ئارى موھىيى تىم حلىين غان سلطىسان

بولناميد مخميرعدل كفلعت اكبرسدشاء ابوانحن ندات ويعي مفيدارهم

ان کے فرزندعبدان می کی اولا دس دیوان سدعبدالا جدات ہے ای عبدیں ہزری فرات ہے رسوسوار کے منصب پر فائز تھے ، بڑی جا گرافعا م با فی انہوں نے انبی شو کے سے ایک قلد دبور گرا ہی تعمیر کرایا تھا ۔ اس کونا تمام جھوڑ کو موجئ آیں تھا ل کیا ، دن کے نامور فرزند دیوان سدمجو دنے قلعہ کی تحیل کی ۔ وہ تو وہی بڑے نصبدار اور عبد عالم کی موسینجل کے دیوان اور اپنے زیانہ یں امرو مہدے سے باور عبد اللہ کا مرومہد۔

سید مخدمیرعدل کا نام آمین اکبری میں منصدی امرائی نهرست میں درج ہے لیکن جب کے نقل ہوا بقول صاحب آیائے مصومی آ ب کا شمول نہراری امرا میں ہوجھیاتھا آ معاحب طبقات اکبری تحریر فرماتے ہیں۔

مید محرد میرعدل از فول علما مهنداست و در قصید امروم به توطن داشت منفسب میر رسیده مکندمت بهتر سرفراز شده انجا و دمیت حیات سیرد .

دوسرے مقام برطبقات اکبری میں امرا راکبری سے بیان میں وعبار

د رج پ. –

سد ترسر عدل، زرگذامر و جه بو دبرته الارت و حکومت رسد و مرتبا بروسل بود - و چنیسال ولایت عجر در ما گیراد بود و انجا گذاشت -

عہداکبری نیمصل ترین وستندترین مایخ علامہ عبدالقا دربدا یونی کی صنعنہ متخب التو اریخ امی ہے۔ اس میں سید مخد میرعدل کے حالات جا بجاتح رہیں۔ اس کا ارد ترجم بعبی شائع ہو جیکا ہے۔ سید محد میرعدل نے منصب امار ت وحکومت بڑ بہنچ کوس قا بلیت کے ساتھ اپنے فرائف مغوفہ کو انجام دیا ہے اس کے متعلق صاحب فتیب التو ارسے سدنهٔ سسنهٔ مصطنوی - فیخده دودسی مرتضوی - فقا وافعاندای فقوی - سیده محمد بن سید منتجب امروهوی به میرعدل دریاواکبری وگور نوصویه سنده منتخم هو شجره نشین ۴ کتابهذا (مال وفات ۱۹۸۵ هجری)



سید محمدمیرعدل امروهوی امیراکبری

قازدانے کم سید محمد مدر عدل بدربار اکبری برد هیچ دبتلای واهدے را مجال رخذ انداختی دردین اسلام نبرد (منتخب التواریخ مولغه علامه عبدالقدربد ابونی امام البربادهاد) اس تصریر کی قدیم فلمی اصل جذاب دولوی سید محمد صاحب مجتمد بی دولوی سید احمد حسین صاحب (شفاعت پوته شجود فشان ۲۵) کیاس محفوظ ه

لکھتے ہیں :—

وین شهب جلیل انقدر طیق عدانت و نف من و مدی و ادان سرک و اشت خانخی منی القف تا تام جهت ما حقوصد بت عربی آ و از خیانت و خبث از ، نده او ا اما زمان که او از سید محرسر عدل ، در با ربو و بینی مبتدعی و لمحدے رافدرت رخما اندا وروین اسل م نیود ، بعد ، زوانام میرعدل برسائر مرقع مجازی و عارتی گشت .

المتخب التواسخ ، -

اسی طرح مشہور و معروت ک ب آقبان سرجہائگیری ہیں بھی ذکر بری تحدید برا اوران سے بسران نا مدار کا موجو دے طاخطہ ہوبیا لی توجہ انحفرت بررا لبرکت اجمیرو دکر اغا زسال بست و سوم آلہی بیان آغا زابت و تخمہا زطاس وبیان سال بست و شخم طبوس و سال ببت و شخم طبوس و ذکر ظفر یا فتن شہبا زخان بیز ذکر مزمیت بافتن سلطان منطقر گراتی و فیرو و غیرو ۔ ان سب بیا نات کی قبل ہو نا موجب طوالت ہے ابندا بھی ن حوالہ براکتفاکرتے ہیں صاحب و اسلمیہ نے یہ عبا ط ت تقل ہی کرد ی ہیں۔ صاحب ما رخ امرو مدا بنی تا پرنج کی حبد دوم تذکرة الکرام میں سیو تحدید موال کاحال اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

ميرسد محكومير عدل افاده دودن ديدت اعث افغار سلود ومندن داري معلى ميرسد محكومير عدل افاده دودن ديدت المعلى واسطول سے سد شرف الدين حن شاه والایت رحمة افغار سے معلى موتا ہے۔ باین طرق ميرسد محد ميرعدل بن سه نتجب بن سد داجی بن سند عزیز افد من سيد شرف الدين حن شاه و الایت رحم .

تنر ساسنت أثرة مي بيد موس عفنو ن ثب بير تحيل علم كي غرض سے ولن جيورا سنبس وبه وَن س زاء المريال و وفعلل عمري موجو و كي سے جن محے ورس كي مهر وور دویسلی موی ہتمی ملوم و فنون کے معدن و فخزن بنے موسے تھے راس ز 4 نہ میں عام وستار تھا کتھیں وکمیل علم کی غرض سے شریعیت زا دے اکثروطن سے با عِلے حاتے تھے۔ ویرا نہا سال پردیس ہیں رہ *موعلی حال کرتے ۔*اس نوجوان ل<sup>ا</sup>لعلم سى مىچىن علم كاشرت اورونولدا مروم بەستىكىنچ كرا مولىنىمىل بے كىيا باشا دالاساند<sup>6</sup> ميال ما تم منسى قات سره كصلقه درس من شامل موسي تعبل مي قيام زياده رہ میال ما صب کے ند و دعش کتابیں و محراسا تذہ سے مجی بڑ ہی سیمبل سے بداو سنك اورسيدتيال وكهشمند كي ويس مي جوعلم حديث مين بيدر فع الدينٌ كے ثار بھے مثال ہوسے منقولات من درج بجوال كيا تجيل وسل علوم كے بعدوطن دانس آئے اوروس و تدریس میں مصروف ہوسے ققر بیٹا پیدر ہمیں پر یک امروم میں افا وہ درس جاری رایط ہے کی دستا ویزیر آپ کے دشخفا ان الفا مي ملتے بي سنسيدعلي اقرار و محمر نتي الحيني حرره مانا مدها مداً ومصليا اس وستا ویزیرا ب سے برا در تعقی سید مبارک سے و تحظ انہی الناظ میں ثبت میں . لما عبدالقا دربدايونى صاحب بمتجب التواريخ حن كم يدربز ركوار ثيخ لموك ثانمل اوریدایول می میرمد محکم میرون کے مدرس تعیم اللہ میں امروب اکر مرصاب جووف كے علقه ويس بي شال موس تصراوا أل عبد اكبري س على ركى رسى قد ونمهٔ اِت تمی میربی ترهی تقریب سرات بیس بیرم خان خانا ال کی وساطت يته در الرابري بي بيني تعول مي عرصه بي الل در بار اورخ وتهمنشاه اكبرير

ب جوممي کو سنو جو ديا .

سن فی سیر میرمیندان تی مانده می ساز، به کایک و قعد فقر این در با بونی نے کھی ہے جس کے سندس برموصوت کی منگوک تعبی فقر میں بھی بھی میں ان فقرات سے ان کے درایا تدر ان کا انداز و موتا ہے مامل میں محقے میں کردن ایا میں شخ مبارک ، گوری سے میں گرد میں بڑھت تی رمیا ان حاکم شخصی کی تقریب سے اگر دمیں تشریف فراقے بیٹے مبارک مہا کا ایک متفق میں نے میں ان صاحب میں موجود تھے میرمید مخرج نیوری کے دعوے میڈیت برگفتگو میرگئی ۔ الاصاحب میں موجود تھے میرمید مخرج نیوری کے دعوے میڈیت برگفتگو میرگئی ۔ الاصاحب میں موجود تھے میرمید مخرج نیوری کے دعوے میڈیت برگفتگو میرگئی ۔ الاصاحب کے سات کے دعوے میڈیت برگفتگو میرگئی ۔ الاصاحب کے سات کے دعوے میڈیت برگفتگو میرگئی ۔ الاصاحب کی میں ا

ر ترجد ، اس کلس بی میرسد تخد سرعدل می جوبیال صاحب کے شاگر دیمے عائم مسلام انبوں نے وریا فت کیا کہ میر نعیس ( بعنی میربید محد جزبوری) کو مهدی کیو ل کہتے ہیں۔ میں سنے کہا کہ وہ سب کو وغط و بند ( امر مردو ت نہی منک ) کرتے رہتے ہیں۔ میر عدل نے چر دریا فت کیا کہ میرجد الحی خواسانی جو کچھ عوصہ عہدہ صدار تب امور رہے خان خانان کے ساخ شیخ ( بارک ) کی فدمت کر رہے تھے اس کا . میری معلوم ہے۔ میں نے کہا شیخ نے ان کو و خطافیہ محت میں ایک و قدیم جانا اس مقدم ہو اور اس میں میربید تخری فرایا کہ یہ جواکہ شیخ مہدوی میں اور تجھے رفعن سے تہم کو تے ہیں۔ میربید تخری فرایا کہ یہ بست دال میر رسید محرج نیو ری اکا اپنے رفعن سے تہم مونے کا اس مقدم برجو تو اللہ بی بی میں میربید تخری نے بیار میں اور جھے رفعن سے تہم مونے کا اس مقدم برجو تو اللہ بیار میں اور جو نیا زجاعت نہیں بڑ مقاوہ واقعی ہے۔ کہتم نیاز جاعت کے ساتھ بنیں بڑ مقاوہ واقعی

ب در ای کیری اس کا ممنو تا ب اوراسی جن یه مقد مریمی نا مسلم ب که شیخ .

امر معرون کرتے بی اور جو کوئی امر معروت کرتا ہے وہ جہدی ب میرعد لی برنقر مرید اشاہی وربارس بہون کیرا بنی خدا وا و قابلیتوں اور گوناگون .

اوصاف کو کا م میں لانے کے بہت سے موقع ہے وہ اپنے خاند ان کے پہلے ذو تھے جو شاہی لازمت میں واخل ہوکو اعلی مرتبہ بر پہنچ یا لزمت بھی اگر جد آخر حصد ہیں ۔

اختیار کی تقی نکین بایں بھان کو تو تو ملی ان کا زید و تقوی ان کی تدیدان کی را سیان کی را سیال کی تاب ان کی شاہد ان کی تاب ان کی تاب ان کی شاہد و تو گان ان کا تدیدان کی را سیال کی تاب ان کی تاب ان کی شاہد و تو گان ان کا تدیدان کی تاب وی ان کا دیران کی تاب ان کی جو ترین ان کی جو ترین ان کی تاب اور وہ دی مقد و اور کی لات تھے جن اور وہ کی بدولت بہت حلا اغیس ورج اختصاص اور علومر تبت مال پر کھی اور وہ کی بدولت بہت حلا اغیس ورج اختصاص اور علومر تبت مال پر کھی اور وہ اسلامی یا اور وہ اسلامی یا اور وہ اسلامی یا اسلامی یا اسلامی یا اور وہ اسلامی یا کی تاب کی

و را ۱۶ ۶ ژورسلک لماز بان ورگاه بادشا هی مبرتبه اختصاص رسید پخشب میر زاد در بند.

ا تمياز با نت (

اس عہدے کے فوائض کوا نہوں نے کس دیانت اورکس قالمیت سے ساتھ انجام دیا ان کے ایک معاصر کے الغاظ میں سنٹے بہ

اس خصب بعلی انقدریس انہوں نے عدالت والفدات اور صدق والا نت کا طریقہ انستارکی تھا چنے کہ کا ضافت اور صدق والا نت اور خیافت سے اور خیافت سے بازر رہتا تھا۔ حب بحد ان کا دخل دربارشاہی میں رہا کہ کا محداور بیعتی کو دین اسلام میں زخنہ ڈالنے کی جراک ند ہوی۔ ان کے بعدے تو میرعد کا عہدہ دوسرول کے بیے محف برائے کام رہ محیاتھا فہتی التواریخ )

میرمدل کی مهرس پیمادت کنده شی -المفتقر کی الله دی انغفران والفضند عبد المحاد بحد ینی میرالعادل -

میرسید مخرمیر عدل کاس من او ایر تقرابی بیتریس کا تف نداند با گفار و ورج او تبح علمی کی بنا پر دوش دهی و ب و کرام سامیش آنا برست بیسد تو بنی و و معتی مرد تاضی انتها و کوهی دم دارنی کی میال ندموتی ، ما اساحب نداید و و تعد کھنا ہے ۔ عصے موامل آن و کے الف نظیس شئے۔

ت بی سرمندی کی سرور با نیفیمت کی اورکوئی دم نداری است کی سات او فرانی اورکوئی دم نداری است کی سرت او فرانی اورکوئی دم نداری است او فرانی اورکوئی دم نداری که اکست او فرانی کی سرت برا کر کاشوق دیمی نوش کی که اکست اور سندی کوئی تصنیعت نیمیش دور انبور ندیش مدیش ندکور کی سست میں سند دور انبی میروندل موصوف ان پرمیت منجعه ست دورمین کمیس بادش می برخیت و ملمول اور دشت می افغانه ان سیمیت می صرف کرک عصا بادش می بین برخیت و ملمول اور دشت می افغانه ان سیمیت می صرف کرک عصا بادش کو ان می ان کا و فار و اوب بارن کو د فار و اوب است قدر د لول می بیدا بو اقعاک سب با اور برخی بیخته بات سال در د با را کمی است می بیدا بو اقعاک سب با اور برخی بیخته بات سال در د با را کمی ا

## بحسكر كي صوبه داري

لیکن به اکبر کے ندمی خیالات میں انقلاب سیدا ہور اِ تھا علامدا اُلِفْفُل و فیقنی کی رسائی در ہے رشا ہی میں ہو کی تھی یہ زا و خیالی کا دور دورہ تھا علمار کی خت گیری طحیبیت ببرار تخیس میرص حب کی دربا مین وجود گی آزاد خیا کے بید افغ اظہار خیا ل هی ۔ شاکد اسی لیے بادشا ه نے صوبہ تعکم کی گورنری برخیس افزو کی کا کن رہ ہے قند و راور ایران سے ببنو گفتاہے ۔ آپ کے موالے کی دوسرے براطمینال نہیں کچھیٹر رہی کے بھے تو تھے لیکن حب طرح علم فینل اور دیا والم نتی بیات کی موالے کی دور گارتھے یہ جا جا تھے سے اور کی اور سیاست و تدبری بھی مناز تھے ۔

عت مرز اسیدمحدمیرعدل ۱۰۰۰۰۰ زسا وات منیدوستان درکمال ضنیلت وشجا اختصاص داشت - ر مآ ژرحها بحکیری به

برش برسه موکول می دا د شجاعت و دوانگی دے جکے تھے بات ہے ہے۔
داجه ، وہ کو رند دلیہ کی تا دیب کے لیے جو بنا وت برآ ا ده تھا ریم و وفال الم میں میں تعین بوے تھے۔ اس موکد میں انہوں نے کا رہا ہے نمایا انجام دئے۔ اسی طرح سخت میں مان کا کہ یک شورش فروکر نے میں صاد ق محمد خال کی معینت میں وہ اوران سے برا در زا وے جو شاہی کا زمت میں نمالک ہو چکے تھے شرکے کا دیتے اب کہ ان کا منصب نصدی تہا بہرکی ایالت و مکو جب نقویض ہوئی تو منصب میں بھی امنا فہ ہوا۔ نہ صدی سے ہزادی ذات کے منصب بر سرفر از ہوے شمیر ظاہم خلعت اوراب با دشاہ نے عن ایت کیا۔ انگار ما ماع جا افا در اکھتے ہیں کہ اسی سائن اکبر نے سئد متحد کی تعیق سے ہیں میں اور ایک ایک میں ایک میں میں ہوئی تو من ہے کیا در المحت ہیں کہ اسی سائن اکبر نے سئد متحد کی تعیق سے ہیں میں میں گا کہ اسی سائن اکبر نے سئد متحد کی تعیق سے ہیں میں اور ایک شعب میں کہ اسی سائن اکبر نے سئد متحد کی تعیق سے ہیں میں اور ایک شعب میں کا وہ بہت نے افا کرتا تھا تھ کرکا صو بہ مقر رکر کے ہیں وہ اور ایک شعب میں اور اگر میں این ایک کیا صو بہ مقر رکر کے ہیں وہ اور ایک شعب میں اور اور طعب میں این ایک کیا صو بہ مقر رکر کے ہیں وہ اور ایک شعب میں اور ایک شعب انتواری ہیں اسی اور ایک شعب انتواری ہیں ہو ہوں اور اور طعب میں این ایک کیا ۔ (متنجب انتواری ہوں کیا ۔ وہ بہت نے افا کرتا تھا تھ کرکا صو بہ مقر رکر کے ہیں وہ اور ایک شعب خواص اور اگر میں اور ایک شعب انتواری ہوں اور ایک شعب انتواری ہیں انتواری ہوں کے ساتھ کیا ہے۔ وہ بہت نے افا کرتا تھا تھ کرکا صور بہ مقر کر کے ہیں وہ بہت نے افا کرتا تھا تھ کرکا صور بہ مقر کر کے ہیں وہ بہت نے افا کرتا تھا تھ کرکا صور بہ مقر کر اسی سائن اور ایک شعب انتواری کے ساتھ کیا گورا۔ انہ میں میں کو میں بیا تھ کر اسی سائن اور ایک شعب کے انتواری کے میں میں کیا کہ کرکا میں اور ایک کے میں کیا کہ کرکا ہو کر ان کیا کی کرکے کے میں کرکا ہو کر ان کے میں کرکا ہو کر کیا کی کرکا ہو کر کی کرکا ہو کر کے کہ کرکا ہو کر کرکا ہو کر کے کرکا ہو کر کرکا ہو کر کرکا ہو کر کے کرکا ہو کر کرکا ہو کر کے کرکا ہو کر کرکا ہو کر کر کی کو کرکا ہو کر کر کرکا ہو کر کر کر کر کرکا ہو کر کر کرکا ہو کر کر کر کرکا ہو کر کر کر کر کر کر کر کر ک

می ده مع نیخ فرز ندسید بدافعنس کے میکر گئے عوبہ دری کے فرانفن کے علاق بوجران کے علم فول ویانت المانت، ورسیا دری کے فرمان صدرت بیر میکر ہی باوشا منے ان کو تعنو لین کیا ۔ اس فدست کو ان سنے سنون و مردت و تا و کے ساتھ انجام ویا جولاز مرسیا و ت برزرگی ہے۔ اس کا چیم دیدہ ال محبر ہی کے اکم منصون کے الفاظامیں سننے : ۔

چون اوسیدو ما لمه بو د فره ن صدارت ایم یعبکر با و تغوض فرمو دند که فراخور استحقاق بد د معاش تقین نما ید و رتایخ دا سراه درمعنا ن سل گذار به بمبکرشرایت آورد بمنحا د مهروا کا بر یا عزازتما حرمتی آیده قریب پنجاه مبزار بگی زمین بد درمعال بسا دات وعلما و مشایخ وسوالی و الج لی و دخور حال مرکس تعین نمو و ه و مخایم درزیان دولت آن فراعنت کروند - (نایخ معمومی) -

اس زانیس مو بعکرے نفوصعی میں رعایا نے تر دو سکرٹی پر کمر باندہ فی تعی میروصوف نے جاتے ہی ہوں (موجودہ سبی) پرنشکر کئی کی میرا بالففل فرار فئی میروصوف نے جاتے ہی ہوں الوالقاسم اور میرا بوالمعا فی میرا بوالمعات کے جو ہردکھا ئے ، ورقور رو سے باشی شجاعت کے جو ہردکھا ئے ، ورقور نے ہی دنوں میں قلعہ فتح کر لیا میرمعموم معنف آیا یخ معموی کے والدمیرسید صفائی نے نام کے کھی ۔

فتحتنبوي شدولادبي سيمهوكم

كمنجدير كندكاري (علاقد سنده) كى رعايا المكار ول كے ساتد بولوكى سے

یش نی سی در ایکی بین صده ادر تی در سرصاحب نے تمام ملاق کا از سر نوا نظ می بین محصول کے قوا عدو ضوا بطام خلط کئے ، ور فرروعات من حب ابتها مان مقرد کئے بعض الم کا روں کی بنتی اور شدد کی وجہ سے کمنی کی عاف کی خلی کے نے میرعدل کے آ دمیوں کا متعا با یکیا یہ لوگ حب قلمہ میں محصور بوگئے تو تیرو کا مینہ برسا دیا بریرعدل کے ہبت سے آ وی شہید ہوگئے لیکن ان فا لمول نے کا مینہ برسا دیا بریرعدل کے ہبت سے آ وی شہید ہوگئے لیکن ان فا لمول نے کا ورمن سب کوایک ہی کنویں و الکر برابر کو دیا ۔

جمع ازمردم خوب میرعدل بشباوت رسیدند و این یے سعاد ان جا ہے کہ کرو یون قلد بودمن و کا فررا اجمعهم ورآن چاه انگنده مرا برساخت ند-آناز جمعویی ، -

میرصاحب س واقعه سے مہت متاشرو شالم ہوسے فور آ اپنے مشکر کوجا کئے زندسید ابوانعنل کی قیادت میں اس طعہ میری رسیبی امیں مقیم تھا ان متمرد کی سراد ہی سے ملا کیا۔

میرعدل از بن دا قد در میمثده مردم خو در ا ارسیوی طلب نمو د آن مردم بیجب انتفام مردم کاکرتی توجه فرمودند. با ندک تو جدم دم کمینجه ملاوطن شهر در گیریز نها و ند - افرالا مرسیدا لبعضل و لدمیرعدل که سرد ارشکر بود و ناتئ بسرت فقه غرمیت مراحبت نمود و و در قلعه عیکر آمد در این معصومی المیرسید محرمیر عدل حب آگوت سے عیکر جانے لیگے تو الا عبدالقا در بدایونی میرسید محرمیر عدل حب آگفت دراست میں اعنوں نے میرصاحب سے مین بی کی و دو تک ان کو بنی نیاتی کا در کرکرنے کھے این میں نامی کا در کرکرنے کھے این میں نامی کی در دنیا کی بے شیاتی کا در کرکرنے کھے این میں نامی کی در کرکرنے کھے این کا در کرکرنے کھے این کی کا در کرکرنے کھے این کا در کرکرنے کھے این کا در کرکرنے کھے این کی کرکرنے کھے این کی کرکرنے کھے این کی کرکرنے کھے این کی کرکرنے کھی کی کرکھی کی کرکرنے کھی کو کرکرنے کھی کرکھی کی کھی کرکھی کرکھی کی کرکھی کرکھی کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کرکھی کرکھی کرکھی کرکھی کرکھی کی کرکھی ک

## وفات

## اولاد

چار فر زندان نامدار یا دگارهپورے سیدالو افضل سیدشاه ابوانحن -

سیدا بو القاسم سیدا بوالمعالی بیچارول بھائی جبداکبری کے نا مدارتھے شے والا للحطه بوحلد سومي-ميرسد محرميرعدل ريدا بويغضل، شده البحن د سيد البويغضل، سيده البحض سيدا بوللعاني ليمن للمكره غلام وسيطيفاني اليدفيدالين سيدعادل ري على كاخاران ان كاس ان كى اولارس منقرضابنسل مساة بى يىدى چندنوک باتی وگدری و سند بی دستر چندنوک باتی شفاعت کے تصفی ندان اورولوی زوجة شاه كلاقادري كلدكوث پوته و مجانوته سیدما فت علی وغیره کے خاندان میں وغیرہ کے ماقا تمام نْدعبارت تَذكرُهُ <del>اللون</del>يّ تَذكرُهُ الكوام صاحب فارنح والمطيد سيدمحكم ميرعدل كى اولا دكيما لات بي تحسره فرماتے ہیں:۔ من فائده دوسرا وا قعا شامله در بار كلال بعض مالات سا دات ساكنان محله ندكور منجلداو لا دسيد محدمير عدل كے بيان سي ، -كوا لفت ما لات سا دات ساكنان محله برا دربا ربيه مي كدان كصحد المجدمير سدمحد مرعدل ابن ميرسيد نتجب جو بعدجار واسطول كيسق مخدوم سيدشرت الدين شاه ولايت خلعت العدق ميران سيدعلى بزرك كي تعي جن كا ذكالمي

فالدها وأرم مويكاميه ان تصيارة النداجيندا مي مراتب والامناصب تعے اول میرسید ابوالعنس، و وسرسے میرس ابو بحن میسیت مبر بوالعاسم چەتھەمىرىيدا بوامعا بى يەچاروس بىغا ئى صىرىبال لدىن مىركىر؛ دش دىيمىسىلار ذى اقتدار المدارتي - انهو سف ههدموصوف ميں بڑے بڑے کارما يا لسکنے تھے بعض حکایات ان کی اب کے زبال زوخلائق ہیں ۔ مؤلف ۔ کیے نامی تعے ورورتھے ببادی تھے ہی کام وہ وہ کرکٹنے جانے کٹ ام وی نېز، ن کاچې ذ کر هې فانده ول مي ثبت هو ځيکا ښه اورسکان کښ ميرسه محدوو كا كيت حقيش في محارحقا نيول كالتفاكداب حي مقام بيم مجدود تع محد مذكور وحويى سد در زم حسین نمبره سیدنهیجا کشرود یوال فاید واه مربازه سید و وی علی و سدحید علی لیٹرن سد نبیادعلی وحولی شیخ عظیم واقعیس، گرخباب مم و یک مني ف اوربوتول في استهرين وربعدا محلي فاندا ن وارا الم اسكة - ان كا على وقع يرعلنيد وعلى و ذكر موكا ريناني بيرسيدا بوانسن موصوف في أب جنوب الحاق مي حقانيول كي محلمه عنى آباد كيا اورويس سكونت يذير موس -سدعبدا في التي جريث بيشي ميدا بواكن موصوف كتصف وه محله يرافى سرات مس سكونت يذير تصان كم مض سدعيدا لاجد عبدشاه جبال إدشاه يس سرارى ذات عاربوروار كي مفسب برعما زقع جيئ يه برس الوالعزم وعالى وصل و ، معاحب مقدرت تصحافو سفاكي مجدست وين محله يا ن إثري من تمريراني من ورواد ويحداك إزارة بإدكيا اورام في كرايه وكاكس اسازا میں سے حصة الاب بان باری براے صرف معدو تعت كرديا مكر صحف سعد مس

ان کی قریب بید ورو گل کل تقلقات زینداری خباب سید عبدالا حدموصوف فی شهرک وشد شرق وشال می بیرون حصار دوسو حبتر بگیا راضی فا مهی تعمیر کرد وروازه شرق ویه خالیشان ابند کمان نود شهراب کمه موجود می کورا د آبا دی در وازه کمت این یا مهاس دروازه کاش نام شهر می مشهر وحت ہے ۔ عام اس دروازه کاش نام شهر مهم مرمود و دن ہے ۔ عبا نبین اس در دا زمے کے دالا نیچ اور بهزارے کے کئی قدر منهد د اب کم موجود بی شانی باس براس دروازه کے بیش میں ایک نگ

اللهاكبر

درعبدسلطان عانی شان صاحب قرآن آنی شهالیت شاه جهال با دشاه غازی فبلدا نشر کمکر سیاوت، اب مرال میدعبدا لما جداین قلعه با نمود -

ان کی عفیت کے نام سے عینگادروازہ شہورہ الیکن بعد تعمیر قاحد دکور کے سیدعبدالاحبرہ وسوت کا انتقال جو گیا بعد الاک میت د بدان سید محمود نے سکونت محلہ پرانی سرائے کی ترک کر کر اندرون قلعہ ذکور میت بیٹری میں سامیل نہ مثل محل سرائے و دیوان خانہ و پائین باغ و غیرہ نباکر سر بردر در ان هیتی کے رون افزا ہوے ۔ اورایک بازار کلال اندرون قلعہ قید محمود موصوحت آ اورایک بازار کلال اندرون قلعہ قید محمود موصوحت آ اورایک بازار کلال اندارون قلعہ قید محمود موصوحت آ اورایک بازار کلال اندارون قلعہ قید محمود موصوحت کی ل آرائے بازار محمود ۔

ورای کا روان سلاس نیت اندر ون قلعه نمرگور آبادی اور آبام اراضی اند و آبادی اور آبام اراضی اند و آبادی از وی آبادی اندون قلعه نمرگور آبادی را و آبادی اندون قلعه نمرکی میشود و آبادی در از و محله مراوا بادی در و از و مرم محله مراوا بادی در و از و مرم محله مراوا با از اربیم محله محله میشود بدر علی حبینکا دروازه منبیم محله میشود بازار میشود به الاندون میشود بازار میشود با الاندون میشود بازار میشود با الاندون میشود بازار میشود با الاندون با الاندو

شن تونا لاب تو فنک عزب تو تعلقات برال بدفنخ مرا دولد بدهم ملا بروسی تعلقات برال بدفنخ مرا دولد بدهم ملا برا وسعی تعلق فنا عام فیما کورون می ما دیرا برای می مرات دا دل براهم می در این می مرات دا دل براهم این اولا و نیک نها د دیوان سیدهم و دولد عبد کا در و این برا در با درج داسی اولا و نیک نها د دیوان سیدهم و دولد عبد کی شاد در با درج در این برا برا بقدین نام اس محله کا قلعه سید عبد الما میشهود تقا و مست به الله باسم برا در با در

متقل منوان قائم فرها کرشمل تعلما مولئنا محدّمین آزا د **در با را کبری**ی ۱س طرح تحریه فرماتے ہیں : —

سيدهم دمير عدل الاصاحب لكفته بي امروبه علاقد منبعل كرب والنفي والنفي والموال يسرده اوريوك والنفي والنفي والنفي والنفي والمروب والنفي والمنفي المنفي ا

بنی بنی شارک جات تھے۔

الم معا حب بهتے بن تعلق مور و فی اور شفقت قدی کے سب بیرے عال بر مرتب میں حب کی رسانی اور بر مرتب میں در اور کی رسانی اور بر مرتب میں در اور کی رسانی اور اور شاہ کی شفقت دیجھ کر فرا یا کرتے تھے کہ زیبن جا گیرے ورہے نہ ہو ۔ مدور کی نواریاں اضافی بڑیں گی ۔ یہ درگ معم عزود کے فرعوں میں ، جربی ورفی اور این ایس کی میں میں کوش فروں سے نہی کا جار مرکبے اور این یا یا مواقع یا ۔

سص قدیس اوشاه نے میرومون کو بھار بیج دیاکہ لکسکاکن رہ ہے دور قند اور ملکہ برات سے بیلو لگتا ہے۔ بیا نہ کیاک آپ کے سوا دوسروں بر اطبینا ن بنیں ۔ انہوں نے ماکر کھم رسائی کھے چڑا معانی کے ساتھ میوی کوفتے مج

ووسرے مقام بر سمس العلا محد حین آزاد دربار اکبری بی تحریر فرمات العلاے با انتیاد میں کر اراکین دربار تھے۔ سبن آشخاص نی الحقیقت منا دل اور کر بم النفس تھے شائیر سید مخد میرعدل که خالاس اسلام کے باخبرعالم تھے اور عالم بھی باعل تھے ۔علوم دینیہ کی سب کتا ہیں بڑھے تھے گرمیت العاظ کتا ب یں لکھے تھے ان سے بال برابر مرکن کفر سجھتے تھے خاص سے کے کرعام کی سب ان کا اوب کرتے تھے ۔ اور اکبر خود بھی لحاظ کرتا تھاسلانت کی صلحتی کی سامت کے کہا وہ ایسے نظر کرمے اینیں دربا رسے نا لا اور عبر کی کا حاکم کرتے تھے دیا۔ بے شک وہ ایسے نیک اور نیا سے اور اکبر خود بارسے جاتا ہرکت کا جاتا ہیں۔ میں العل مخرص تھے کہ ان کا دربا رسے جاتا ہرکت کا جاتا ہوں آزاد

عامی ایرائیم اسرمند کرنے والے تع گرب حمار او تع مباخول یا حراب کا دم بندکر دیتے تعے اورمغالط کے باوشاہ تھے۔ الجی یہ بات الجی دہ بات الجی دہ بات الجی یہ بات الجی دہ بات الجی بیال - المبی و بال ، اکرنے چا کا کہ وستی مبریج (الشراکبر) کمد والے

ا راکبری می تحریر فرماتے ہی۔

کی مقد ت برون سے تعدسیونی تی میں علیا آ و تو بر فرو ہے ہی کہ سید محد میں ہوں کی مقد ت بر برون سے تعدسیونی تی ہو جھے آج کل سی بھے ہیں برون شن و رہا یہ کبری مقد ت برجا بجا سید محد میر عدل کا دکر کتب تو ، یکن و تذکرہ میں موجو و ہے ۔ اگر ان تام کت بول کی مقطعة عبارا شاقل کی جائیں تو غیر معمونی هوات سی موجو و ہے ۔ اگر ان تام کت بول کی مقطعة عبارا شاقل کی جائیں تو غیر معمونی هوات سی با ن میں موجو د ہے ۔ اگر ان تی سے سنس کتب شائد اللہ میں اس بیان کو خوص کرتے ہیں۔ ان میں سے سنس کتب شائد اللہ میں اس بیان کو خوص کرتے ہیں۔ ان میں سے سنس کتب شائد اللہ میں دغیرہ مرکت خانہ میں دکھی جائتی ہیں۔

دخترى موجو دس<sub>ن</sub>ت مابقى دوبسران مسير محدّ ميرعدل. بوالفضل وسيدشا ه ابوانحن كى اولا د امروبه س بحبشرت موجود ہے سب بیدا اولعفن کی، ولا دکٹرہ غلام علی میں آبا وہے اور تعدا یں کہ ہے۔ سیدشاہ ابوانحن کی اولا ویں تین فر زندان نا مدار میں جن کے اساعہ الی ىيەعىدابوا *ىچ وسىدى*دالبارى *ىپ يىسىي*دىدا لبارى كىسل نەيلى رىيەعىدالخا تولى س میں سا دات محلہ دربا رکلال وغیمرہ ہیں اورسیدعبدا لواسے کی تسل میں محلمہی وسرا نهنده غیروکے سا دات ہر جن میں مولوی سیدرا فت علی بن مسیدا نعام علی ومولوی الوق ين سيد سنا و شخين وسيدني با وي دخان بهادر) وغيوم من ندان مي ـ میرسید محد میرعدل کے را دھیتھی میرسید مبا رک کی اولا دا مجا دیں سا دات محلکہ وغیرہ س تجرہ اولا دخیاب برسیدمبارک کا اس طرح ہے۔ سرمسيدمبارك ولدمس ينتجنب إزا ولادشاه سيد شرف الدين شاه ولايت محمه بدعبرالواحد سيعبدالغفار بيدعالجلل سدعا يخفظ عضنفرعلي سيطغطى سنارالدن سادات فليندري سادام كوراد مرا ان يسك إلى الداور قدارس وخفنفر على ان سيد محرفتارين سيد عدالفا

سیدشرف الدین شاه ولایت دکے پیسر نا دار سدعبد العزیز صاحب کی نسل کے حالات یہاں تحریر کیے مارہے ہیں۔ بیر حمی حد کک بیان ہو چکاہے۔ اس ازید توضیح کے لیے اسا رمندر جشیرہ کی وضاحت صابدا دل ہیں کردی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو اشہرہ اختان ہو سید میر علی صاحب بن سید شرف الدین شاہ ولایت رج کی ولا و امواد کے مالات حلد دوم ہر تبغ صیل ورج ہوں گے۔ سیدا میر علی کا اسم شرف سید میر کی اللہ بر میلی بزرگ بھی کنا ہوں ہے جہوں گے۔ سیدا میر طوف الدین شاہ ولایت بزرگ بھی کنا ہوں ہے جہوں کے دوم سید شرف الدین شاہ ولایت انعوی انواسطی الاموہوی کو اور کی طوف اس طرح ہے جسی وضاحت پہلے کئی ارتہو کی اور کی طوف اس طرح ہے جسی وضاحت پہلے کئی ارتہو کی اور کہا ہوں کے سیسید شرف الدین بن سیدعلی بزرگ بن سید مرفئ بن سید شرف الدین بن سید علی بن سید ور و د بن سید حسین بن سید علی بن سید اور ون اور الوالفرح (الوالفرح (الوالفرح (الوالفرح والفی بن سید ور و د بن سید حسین بن سید علی بن سید علی بن امام موسلی کا ظم بن امام موسلی کا ظم بن امام موسلی کا ظم بن امام موسلی کا طرف اللہ اللہ بن المام میں بن المام میں بن بن المام موسلی کا طرف اللہ اللہ بن المام میں بن بن المام بن بن المور بن بن المام بن بن بن المام بن بن المام بن بن بن المام بن بن بن المام بن بن بن المام بن بن بن بن المام بن بن بن

میرسید محد میروندل میراکبری کے حالات بیسیل از بی کتب تو اریخ و ذکرہ استیفیل قبل ہو جیکے ہیں اب آب کی اولا و انجا دکا حال بیہا ل تحریر کیا جا تا ہے یکو نت خیاب میرسید محد میر عدل کی اس مقام پر بیان کی جاتی ہے جہاں اب خال بہا وربید ابنی اوی صاحب و فیرو کے بکانات ہیں۔ آ نجناب کی اولا دنے محد شمی بات پر امرو ہدیں اقامت فرما ٹی خاب کے فرزند نا مدارسید شا ہ الوائن نے محد شہر آبا و کھیا اور وہاں اقامت فرما کی اولا و ہیں سے بعض اصحاب نے محد سرائے کہند آبا و کھیا اور وہاں اقامت فرما کی اس سے بعد الخالق بن میں سے بعد الخالق ند کورنے قلعہ تعمیر کرایا۔ آب کی ہم اولا و کی سکونت سے حد الخالق ند کورنے قلعہ تعمیر کرایا۔ آب کی ہم اولا و کی سکونت میں قلعہ کے دقت سے اندرول قلعہ یہنے بڑے ور بار ہیں رہی جہاں محل سے ان و فیر قلعہ کے دقت سے اندرول قلعہ یہنے بڑے ور بار ہیں رہی جہاں محل سے ان و فیر قلعہ کے دقت سے اندرول قلعہ یہنے بڑھے ور بار ہیں رہی جہاں محل سے ان و فیر قلعہ کے دقت سے اندرول قلعہ یہنے بڑھے ور بار ہیں رہی جہاں محل سے دفیر قلعہ کے دقت سے اندرول قلعہ یہنے بڑھے ور بار ہیں رہی جہاں محل سے دفیر

عالیٹا نءا رے نغرمن سکونت ٹانی تھیں۔ دیوان ساتھمو د کےمعتد کماں فہ ب ، می نے تکوینا ب سیڈنمو دصاحب موصوف کب بزر رتعمیر کرایا مقا ہو س و قت پڑ بازر کے مام سے موسوم ہے۔ س کی تابیری دہ تا رکنی کی اس راستہ یا زارمحمود ہے ليه بازار محمدد اندرون قلعه نهايت خواجو يت دروسيع بنا ياسي مقار دريه و هي كما ل خا

المعقد من حن المربعة بي كك كمال خافي البنت من ثواح بير بشور سند

سید محمد میرعد ب سے جاروں فرزندان نا مارات وقت کے سرو را ور منصید را ن شه سی س سے تھے (ماحظہ ہوفہرست منصیدا را بیضمن تذکرہ سیدمتمرسرعیا امیراکبری)، ن میں سے حضرت شاہ الوائحن صاحب ؛ وجود الا رت کے درویش میز ورفقيردوست تقع مصديقته الأولياس أب كا ذكر تكعاب كدآ ب حضرت تحج مخش كثر الكثيرى كحصريد وس سي سي من ان قائبه ما بخيالتواريخ وصاحب اينج مروم وغيره نے كى مصاحب ارخ امروب كنتے س .

یت حولگنامید محمد میرعدل سے فرزند سید نناہ ابوا بحن ؤوجود امارت کے ورو تھے وہ اورا ن کے مب عیا ٹی فا نوادۂ حضرت اللہ مخش رہ کے مرید اور عقیة تنه تحے سیال برخش حن کا مزارم ( دا با وی وروازے سے عل بائل فاندان ساوات ورباركلال كعقيد تمندانه احرار بامرومه مي آحرمقيم عني تصميان ماحبكي والتعزري والاستدبار كال كعقيدة الدوت ويحال تماككوئى ونياوى كام بعيران سے دريافت كيے نبحرتے تصحفى كد كھرو ل مِن كُون المعجى إس وقت مشروع بوتاجب ين يست كدميا ل صاحب في كهاناتنا ول فرمانا شروع كردياب والريخ امروساي

ملك الثاد نا تعلى على بنا فاستلوحا لناعز الاثار و الله المدى وات ديوان سبوم وكل ياس بهت برق عما كريتى وان كامتصب إنف دى وات

اور دوسوسوار کا تحریر ب ماحب واسطیه تحریر کرتے ہیں:

سدهمودولد فران ندگورهٔ موسومد بدوبدا لوا جدموصوف مین ان کاسمیب سیده اجد پانسدی فرات دوسوار فوتی عبد خلد کتان می تحریر ہے۔
عہدس شام آ نجناب موصوف مطابق پرواند مورخه غره صفر مین الک دام از برگمهٔ امر و بهه از تغیر سد عبدالمومن وفیر کال و مقرر تھے۔ بجد کا عہدہ فرخ سیر با دشا ، مین جب ورخوات وکیل محلقان سید ممود موصوف موانق پرواند ورخد مرد موسوف موانق پرواند ورخد الا

رمندان مستدملوس احدثهاه باوشاه كي لك دم زير گذارة

ما حب تا یک امروب کے بمرمنون بی کہ بخب نے بنی تاریخ میں ویو ان سیدجمود کے متعلق عمرہ الملک امیر الامرا تواب سدا مشرخاں وزیر احفی شہنشاہ عالمگیر کی خاص تحریر مع اس کے آئی ہے بہ کے شائع فرمائی ہے ۔ ورتفیقت یہ کی اہم د شاویز ہے جس سے ویوان سیدمجمو و اور ان کے خاندان کے حاکما نہ قدار پرجواس زیانیں شاکا فی روشنی پڑتی ہے ۔ اس کے متعلق جرکھے مساحب تا پرنج امروب نے تحریر فرایا ہے ہم بہاں شکریہ کے ساتھ تعل کرتے ہیں ۔ و ہو نہا۔

دیدان سیدمحود کی اولاد میں فاندانی اعزاز اور تفاخ کے بہت کیے میا لغد آمیز قصے منہور میں کین اس فاندان کوجا قدار اور تفوق ورقداً مال مقال تعالی کا ذکر نکہیں اس نہا در موسف کیا اور ندائی لا اس کا مجے ملم ہے جس آتفاق سے فاکسا رمو عن کو دیرینہ کا فذات میں عدة الملک قواب اسدفان عالمگیری کی ایک تحرید رستیاب ہوی حس سے اباب ہے کہ ویوان سیدمحود اور ان کے منا ندان کی جا گیری فاقع سیار وہ موسے کی ایک تحریری اس زانہ قصیدا مروسہ عرصہ کی ایک تحریری اس زانہ کے منا کم مسمبل کو گلستے ہی کل قعبد امروسہ بونے دیوان سیدمحمود اور ان کے منا کم مسمبل کو گلستے ہی کل قعبد امروسہ بونے دیوان سیدمحمود اور ان کے منا کم ان کی جا گیریں اس نیا نہان کی جا گیریں اس نیا نہان کی جا گیریں اس نیا نہان کی جا گیریں اس لیے قعبہ نم کور کے کو قوال کا تقریم ابنی خاندان کی جا گیرمیں شائل ہے اس کیے قعبہ نم کور کے کو قوال کا تقریم ابنی جا نب سے ذکر و اور جو تقریف لمالی سے موئی ایمال سے اور خطوی یو ور دیے ہائی خریر فاکسار رکو لعت کے پاس ہوج و ہے کا فذاف شاں ہے اور خطوی یو و زیب ابنی فاکسار رئولف کے پاس ہوج و ہے کا فذاف شاں ہے اور خطوی یو و زیب ابنی فاکسار رئولف کے پاس ہوج و ہے کا فذاف شاں ہے اور خطو و یو و زیب ابنی فاکسار رئولف کے پاس ہوج و ہے کا فذاف شاں ہے اور خطو و یو و زیب ابنی فاکسار رئولوں کے پاس ہوج و ہے کا فذاف شاں ہے اور خطو و یو و زیب ابنی

ملائی نقش و کار سید ول میں اس کی نقل اور اس کا عکس صدا کا مذات کے کئے میاتے ہیں اس

دوا مارت و اما لت بناه الهبت وحشمت دستگاه اخوت وخلت انتهاه يمت م ورحفظ وحايت ايز دمنا ك ا خان عالبشان مبند كمكان بمنمير حبت بنز يرمفى ميتور فائدكد درين ولاكيل سادة بناه سيدممود ظامر انووك ساتبا ازين بت تعبير كندامرو بداز تواع سركار شبل كأكر حدكس تعلق داشت انطرت فومدا رسركار ندكور كوتوال ورقصبنه ندبور وثافي الحال كه تصدم قرم در بِكُلِيرِمُوكُلُ مُهِينِ شُرِكُمت تنخوا وشداءارت بنا ونا مدار خان كو توال خودرا ارّاعا برطرت ساخت والحال آن الارت بنام كوتوال خور الرخلاف معول درانجا تعین کرده اندا میدوار است که درباب مرطرف نبودن کوتوال بآ جثمت دستگا الخارش يد ـ لېدا الخاست مي آيد كيون قعيد يركنه ند بور كاكبرموكل كرمين شركست تعلق دارد وامارت بيناه ناتدا رخان كو توالى آنجارا برطرت س خته بودا الارت وتسكًا و نيرُكو توال مزيو ررا برطرت نامند- زياده حيه نوسته سرُّ وعوام امور بخيرونم يىمقرون إ د- ١٤ رريع الاول سلك ملى شدار مع اسے ابت ہے کہ اس زا رئیس دیوا ن سیدمجمود کے فا ندان کو فاصل امرومه مين حاكما مذا قسدار ماكل تحايه عبد عالكيرك كي متعد و قدم دت ويزا فاكس رمولف سے إس موج وس من سے معلوم موتا ہے كہ شہر كے باشدوں كيزاعى معاملات مام اس سے كدوه سادات وشرفاكے بول يا الى حرف کے اولاد شاہ ولایت محکے جو ل یا دوسرے خاندان کے۔ ویوان سیدممود

اور ن کے خلاف کے مجبرہ ایسے مدالت بین تعنیہ کی غرض ہے میں محتے تھے کو یا یہ صفرات موج دہ زیا نہ کے انریزی ویبش محبرہ بیٹ کے فرائن میں ان کے سرد تھا ... . . اور اس کے میرات کے سرد تھا ... . . اور اس کے میرات کے سرد تھا ... . . اور اس کے میرات کے سرد تھا اس میں ان کے سرد تھا کہ اس کے دیمیسر بید میں اس میں اس کے اس کے اس کے اس کے میرات کے دیمیسر کھتے ہیں ایش من ا اکبرے زیا نہ سے مولانا سید محد میرعدل اور سید میں ان دونوں میں اندونوں کی اولا و کو حق زمیند اری خالصد دا یا دی شہر کا صل ان دونوں میں اندونوں کے متعلق یہ تھی تھی کہ سادات و فرخ کی الحال کے علا وہ یا زار وں سرابوں اور میلوں وغیرہ کا حق زمیند اری من کا سمجھا جائے یہ یہ توقی اس خاندان کورو ہمیوں کے زیا تہ کہ بستور مال رہے ۔ نو اب دوم یہ یہ توقی اس خاندان کورو ہمیوں کے زیا تہ کہ بستور مال رہے ۔ نو اب دوم میں کے حب ذبی ہر وانہ سے اس بیان کی تقدیق ہوتی ہے ۔

نفتل

بروانه بهرخان صاحب دوندے خان بهادر آنخد مقدیان بها ات حال و استقبال قصبهٔ امر و مهر کار نیمس مفات صوبه دارا نخالف شاه جهان آباد براند بهان ارت زینداری خاصه و آبادی شهر به بنائر ان میرسید محد دمیرودل، و بیرسید بهارک منفور و برش است و مهینه بامور تعلقه مستند معزالیها قدیم و محم است و مهینه بامور تعلقه می بستور قدیم تعلقات دینداری مغرالیها ما ده کار از فیا بین مهد نصفا نصف خود و در ترک و اثت و بال به داری موانی معتد نصفا نصف خود و در ترک و اثت و بیل بوده بهرمی از محصول وا بواب زینداری می اشود موانی معتد و می در می این معتد در می این معتد در این معتد در این معتد در این می این معتد در این معتد در این معتد در این در این معتد در این می در این معتد در این معتد در این معتد در این معتد در این می در این معتد در این می در این معتد در این می در

مدانده باستندامدے دراموربتعلقه شاراً البها توض بیا برساندوند مجدو ناملبندودرین باب ماکیدوان ترحب المعلوم ال رندر تحریر فی الناریخ یازیم شعبان سیسطوس عالگیرانی -

دبوال سيمودك سبهانى اوران كرس فرز ندعاكيرد المصدارت ان کی تسل میں متعدو اشخا می نے حد مغلیدی شارب طبیلہ اے ۔ اور برمی رمى حاكير س مالكير. الحفوص سد وسعت على خان بن سدعبدالعزيز بن وا بدمحود ندكور محدث مي مراري ذات جاربو موار كے مصيداراور خطاب خانی سے سرفراز تھے ان کے فرز زرسید عائق علیفا ن سی عبد عالمبر نا فى منت مدى دات ياس بوار كى معبدار دومفان كى حفاب سے متاز تیے سید ماٹس ملنا ل سے فرز ندسیدعز ت ملنا ل مبی یا نضدی فات کے مصیدار ہوے۔ اس طرح اس خاندان کے وگراشخاص مینی سيدحن عليفال بن سيديوست على خان ندكور اورسيدر حم عليفال بن سيد عبدالعزيز ندكورا ورسيدغلام شرف الدين بن سيدعبدالبارى بن ويواك سد محمود نا مور معبدار تعے - بڑی بڑی جاگیرس اس خانداں کو ملس سید شاه الواحن بن سيدمحدمير مدل كي وتكرا ولا دس عي مقد واشخاص مأكير ومفيدارموے -ان كے فرزند ميدعبدالواس خودمي وى اقتدار اور بى مفسدار تعيان ك اخلات بر مجع بالتفاح ثلا سدكرم عليا ل عاكمروار مصدار تعے سیعبدالواسع کے دوسرے عبائی سیعبدالباری باوجودالار فغير خشتمے ران كى اولا دى ميد ميدالرزاق ہوے جن كے نام سے ازا

رز اتی برموم ب دیگیرو روی قلد رقط در تاین مروم، ب

ویوان سیدهمود کی وردامی ویس مدت در زیک بارت دریاست و مکت اسله مباری رئا ۔ . دران میں سے تعبق تعبق ریاست و حکومت کے بیے خاص مورپر نم مشہور میں میں دارم وجہ دریش و جمعی کر دعیش میں داری دیت ویٹ دیا

آج تک شہور میں مرورایا م وحود و ف روزگار کے باعث صدیا ہم و ت ویزات جن سے اس خاندان و الاشان کی رفعت و حکومت کو تعقیلی سرخ می محتا تعانف مو حکی

ے اس عامد ان و الا حاق می رست و طلو مات کا میسی مر ع س من علی مقام ہو ہی ا میں بعض عصن اب بھی اتی میں ور معض کا تذکر ہ محمدت کشت ، ریخ و نذکرہ میں باقی رہ

گیاہے۔ ہم بیاں صرف وہ نا عنقل کرتے ہیںجن کی مضید اسی ورو رت و مکومت

مح متعلق قابل الحينان شهادتين موجود من اورا فوس كا (ههار كرت بي كه ان مي

کثیرالتعداد اکا برخاندانی کا ذکر اس بے تنہیں کیا جائت کہ دست بردایا منے ایکے

معلى يهم كي شهاوت المن كردى وكل من عليها فأن ويبقى وجه د بك

ادوالجلال والإكرام\_

مروبہ سے ان کے نام بخریر س، تعداد متصب معلومہنس رسیدعبدا لغریز بن ویوان معرودعبدعا لمكيرس مضيد رتصاس زا نككا غذات عمصيكا حال معلوم ننبی بوسکا گرعبدشا و عالمہ با دشا ہ کے ایک فرما ن سے ما بت ہوتاہے کہ بیجیار صدى والت محيمضب ير سرفراز تعے بحسيد إوسف علينيا ل بي سيد عبدا لعزيزين يد ممود عبد محمد شامي سي خطاب خانى سى سرفراز بوك اين زانه مي شهور و نا مدارتھے۔ اور ہراری وات وجا دموسوا رکے منصبدارتھے۔ ان کے فرز ندمیدعا ثقا على خا ن عبدعالكيرنا في مي مغبت صدى وات يجاس سوا ركي منصيدا را ورخال ك خطاب سے سرفراز تھے۔ ان کے بعائی سبد قرعلی ان س بدیوست علی خان یمی عبدها مگیژا نی س یک بزاری و ات و وصد بوار کے منصب اور خطا ب<sup>خا</sup>نی سے سرفرا زشمے ۔ اسی طرح سیدس علی خاب بن سید پوسٹ علی خال بن ویوا ان سید محمود بھی خطاب نمانی سے سرفراز تھے ۔ گر نقدا دمنفس ندمعلوم ہوسکی سسد تهورعلی خان بن سسیدقمرعلیخا ل بن سیدنوست علیخال بن دیوان سیدمحمود عهدماکیم الله نی میں منصب پانصدی ذات دینجا ہ سوار سرفرا زتھے ۔یدیا دیکا رعلی بن سید رحم علی خان بن سیدعبدالخریز بن و یوان سسید محمود بھی منصدا رشا می تھے گر نغدا دمنعب معلوم ننس يعين دعج نامي گرامي طبل القدرستياں خاندان سيد عبدا لعزیز بن سیر محمود میں ہرئی ہی جن کے مراتب و مناصب کے صحیح حالات معلوم بهس بوسکے مثلاً میدرحم علی خال بن میدعبدا لعزیز و میدمس علی خا ں بن قم على خال سديوست على خال بن سيدعيدالعزيز بن د بوان مسيد محمود وغيره وغيره برسسيدولا ورعلى خاس بن سسيدعا ثقان على خاس فركورنواب وزاركا لكه

معت الدول کے وقت میں امرو مبد کے نامورہ کے ہو ہے۔ ان کے بعد فی عزت علم ما عى نامور رئمس تصرب كى منكوحة النيمي قابدى في نية حصا ركابرغ مع المي محدومكان قبیر کها جوانیمی تک مرا دآیا دی دروازه کے سامنے و تیج وریدنی کا باغ منهور دلوان سیدمحمود کی و گیاول و ای د مرتمی منصید رومث میرند رہے ہم مثلاً بید غلام مرتضیٰ بن و یو ان سبد محمود ، ور ان کے ، مورفر زند رمعنان علی ؛ وران تمن فرزندان ما مرارسیدسی و سیدرهمرا بندو سیفتیق شد. ان بین سے سیکتی وسدرهم الشرصه مالكيرا ني مي يا نعدى ذات دي س يا سرو رك منعبد، ر تھے۔ سیدسین علی صاحب کا فرہ ان مصب شیں ال سکا۔ سیدعبد اب ری من دیوان اسد محمود عبد عالمكير اوزگ زيب كے نامي گرامي امرادشبرے تھے۔ ان كے يہتے ا پدخلام شرف الدین کے فرمان مفسے سے ان کا (سیدعبد الباری ان مفسیش صدی ذات بنجاه موارخمین بو تاہے سے ملام شرف الدین بن سیدعبد الباری ان دیوان سیدمحود بهدمخد شاه بادشاه چها رصدی دات وس سوار کے مفت سر فراز تھے ان کی اہا رت و ریاست بھی آج بک یا دکا رہے سیفٹیم الدین ہی سید غلام شرف الدین ندکورعهدعالگیرانی می دوصدی ذات کے مضیدار تھے سید ووست على بن سيقطم الدين بن سيفلام شرف الدين ندكور مي مصيد ارحلوه با دشامی تمے عمر تعدا و منصب ان کی نه معلوم بوسکی سید دوست علی صاحبہ کے نے بڑے دربا رسے نقل تھا م کرے محار کھوئی میں اپنی محل سراے تعمیر کرائی اور اب تک آپ کی اولا دا عجا د کا ایک کشیر حصد اسی قطعه س آبا دے۔ سیدعبدالوالی بن مسيد شرف الدين ند كورعهد عالمكيرنا ني س منبت صدى دات ياس موالي

منصب برسرفرا زنحه سيدكريم مندبن سيدعبدالباري بن ديوان سيد محمود كانام هي نبد حلوبا دشامی س تحریرہے منصب کی تعدا دمعلوم نہیں ہوئی سے دفعنل علی ن محمد فاضل بن سیدعیدا نبا ری کانا م مضیدار ان داخل چوکی ب*س موج دہے گر*نقد آنضب علوم نېوسکی ـ سیدعبدالواحدین سیدعبدالباری بن سیدمحمود *هېد محد*شا ه با د شاه س<sup>ی</sup> ذات بی س موار کے منصب برسر فراز تصاب یدعب الواعد مذکور کے فرز ندسید ناصر کا نام مفسیدارا ن طبوه با دشا می س تحریر ہے گر تعدا د منصب معلوم نہو کی۔سید ناص نركورك فرزنرسيدقا سم على عي عهدها لمكيرًا في بي منصيدار تقع مي كرتعدا ومنصب علوكم بعبن دیگرشا میرخاندان و اکا برونت کے حالات می مرورایام کے ایک جيباكه عابن محفوظ ندره سكيحس فدرحالات معلوم بوسك بإخصاريهال تكهيرجاتي م ان سب ك متعلق قابل اطمينا ن شهادت موجرد سه -ىيدولاست يلنمان بن سيدتبا رك على خان بن سيدتهور على خان بن سيد فيرخ فال بن سدعبدالعريزين ديوا**ن سيزم**حودم نهور ومعرو ف رئيس وقت اور شاعر نو بیان تے ان سے فرزندسیدحین می شاہیری سے تھا درسیدحین فک کے فرنف علی این الحریش بور آباد وکن بن السیاعظ حسین بنسسید حریقی بن سید ولایت علیما مرورة اكثرى ميسنديات من ان كابك فرز مطبرحسن سبسله الما زمت حيد رأيا د وكن ين تعيم بي - سيد اعظم حين بن سيد محرفتي كوسرے فرزند اظر حسن بي

رتبچره نشان ۱۲) میدا نورطی خان بن میدایرث علی خاص بن میدبا قرعلی بن میدرهم علی خا بن سی عبدالغزیز بن دیون ن سیدهمود اپنے وقت بین، مر دنا مرا و عائد شرت سے سے ان کے فرز ند ند برعلی ف ن هجی رمیس الا مرا و در گور خست کے در باری تن فاز دیا می اندار تھے۔ سید وجہدالدین فان ندگور کے کی جانی سید تیجسین فان بن فورعلی الا در تھے۔ سید وجہدالدین فان ندگور کے کی جانی سید تیجسین فان بن فورعلی فان ہی کا برخبری ہے تھے ورگور نمنٹ کے درباری تھے۔ سید وجہدالدین فان کی بی فان بی کا برخبری ہے تھے ورگور نمنٹ کے درباری تھے۔ سید وجہدالدین فان می میونی الله می درباری تھے۔ سید وجہدالدین فان می میونی الله می درباری تھے۔ سیدا مدالدین فان ندی و میں فرز ندسید میں فان می میرتا ہے۔ سید مدالدین فان ندکور کے تین فرز ندسید میں فان موجود ہی دربار کے فرزند سید سیمی الحسن فاں موجود ہیں۔

المال کے فرزند سید سیمی الحسن فال موجود ہیں۔

سیدسط حن خار صاحب مرحوم می نهایت وصعدار برد اخر بر شخص تصیمی نهایت وصعدار برد اخر بر شخص تصیمی بهایت وصعدار برد اخرین خان این بین خان این با اید وجهیه الدین خان این بین خان ایک فرز ندسید دیست علی خان تصیح و این و قت کے نا دار اشخاص میں سیمی اس کے فرز ندان سید بلج الحن و منہاج الحن خان و معراج الحن خان موجود میں سیمی و مین خان بن سید افر علی خال نم کور کے ایک فرز ندسید شید اعلی خال می میس او قت اور در باری تھے جان کے خوز ندان سید مظام المحن خان و شیمای خان و خان و خان و شیمای خان و شیمای خان و خان و

سیدمصرو ن علی خال البن سیدا، م علی خال بن سید تهور علی خال بن سید قمر علی خال بن سید یوسعت علی خال بن سیده عبدالعزیز بن ویوان سیدمحمود، اپنے وقع

عابده زا ہر وعالم و فاصل ورئیس وقت تھے۔ ان کے بہا بی سید محمدتعی خان کے فرزند يدمنورس مان موك جونهايت وصغدارااد رمشامبرشهري سے تھے - اب سے تمنا وس سال فیل ان کا اُنتبال ہو اخدا مغفرت بحرے ۔ان سے دو قرز نہ حکیم سیدانور خان وتوصيف الحن خال ممبر موسيلي امرومه موجود من. رشجره ن ان م غاندان سيدعبدالعزيزبن دلوان سيدمحو دهي اورممي حيدستيال قالب وکر موی مں جن کے حالات ابھی کب فراموش ہیں ہوے مثلاً سیفلام سجا د بن سس سین علی بن سیدا محبر علی بن سید با قرعلی بن سید رحم علی خان بن سیدعبدالعزیز بن دلول يد محمود امثلاً سیدا ولا دحسن (بن سید قدرت علی بن سید نفیف علی بن سیدامیرعلی بن ب یا د گارعنی بن سیدرهم ملی خان بن سیدعبدالعزیزین دبوان سیدمحمود ) جو بیهبده تحصیلدار سرکا را بحکریزی میں صرفوا ز رہے۔ اورا س دور آخرس سا دات امرو مہیں اپنی ذاتی وحامت کے باعث ممتا زاورانم ن ما دات امرو مہد کے صدر بھی رہے ۔ ( شجرہ نشا) سيدرحمت على بن سيد د وست على بن سيد محمة غطيم الدين بن علام شهر فلاين بن بی میدعبدالباری دبن دبوان میدمحمود) مت یک امروم، کے منصف رہے۔ یہ اپنے وقت میں عابی مرتبت اور رئیں المار تھے۔ ان کے ایک فرز ندمید طہور حربع بنا نصیلداری سرکا را مگریزی می سرفراز رہے ، اور بزمان فدر محصیاع ا مروم دے ناظم منجا سُب نواب يوسعت على خال والني رام بور رسے ملكت أصعفيه يس عى زانه ورا ڈیکے تھیلدار سے۔ آپ کے سات فرز ندان الدار یا دگار رہے جن کے م مديم خلور حسن وبيد نورانحن وميد آل حمن وميد سعيد حن ومبدر ما ضحن ويدصا برصن وبدو تملم أب سيفطوحين صاحب مركورك ووفر زندساب وسید حید رحین ہوسے سیدنو رائمس معاحب کے دو فرز ارشیم ان میں سے سید سید آل من صاحب کے دوفر زند سید جال من وسید بال حن ہیں ان میں سے سید جال من بی اے اِلما آبا و بوئیورسٹی کے گربج بیٹ علیگڈ و کا بھے تعلیم یا فتہ اور بعہد او بٹی انسپکٹر محکمہ تعلیات عالک متحدہ ہم کرہ و او وہ میں المازم اور ایت فایق اپنے افران واشال میں فایاں ہی سید سعید من بن سید فہور من فرکور کے فرزند سید حمید من صاحب نہا یت لائی وفائی تھے۔ ان کے فرزنداں پر عربی وجین وجیمین موج دہیں۔ (شجرہ نشان ۱۰) ۔

سيظورس صاحب ندكورك دوسرعهائي سيدفه وسين زبن سيدجت على بن سيددوست على مبيرة - سيدهبدا نبا رى بن ديوا ن سيرممو د عبى ببهد منصفى سرکارا جمریزی س ممتا زا دراینے ونت کے شامیرس سے تھے ان کے فرزندسید د صال محدّ صاحب بی اے ال ال بی ۔ نہا بت لائق و فایت و فرخا نہ ان میں الاّ آباد ونیورسٹی کے گر بحوث علیکڈہ کا لیج کے تعلیم یا فتہ اوراب مجہدہ وکیل سرکا روریا رام اور من ما مور اين -ان كي صفي عبائي بدنهال عرصاحب عبي الازم مركا ررب اوراب نفش إتے ہى ان كودسرے عيائى بدال احدما مِنْ لَيْم إِنْ مَا لُنْ وَفَا كُنْ مِن مِنْ لِلرَّمْتُ سَرِكَارِي الْبِيْنِ لِيْ اور قومي كامون من زياده ديحيي ليتي س. ان كے فرزندسيدا حديي اے ملم بونورسٹى مے گریجو یٹ ا ورامازم سرکا ر انگریزی میں ۔سیدالمپورسین صاحب مذکور کے ایک زز ذريدمرورسين تصح ولونس مي تعانه وارفع - اشجره نشان ١٠) -سد دوست علی مذکورنبیرهٔ و ان سدمحود کے ایک فرز ندسد مدوعلی کی

اولاد میں سید عمران علی ورضوان و ذینا ن علی ایسان سید ریحان علی بن سید ذرخت علی بن سید مد د علی ندکور ) ہیں سید عمران علی صاحب بعہدہ ہنسپکٹری پولیس ، مورتھے حال ہی میں ان کا درد ناک قتل ان کی زمینداری کے ایک موضع میں ہو اہے خدامنعز کرے دشچرہ نشان ۱۰ ۔۔

بددوست علی ندکور نبیره و یوان سیرمحمود کے ایک فرزندسیدا ام تخش کی اولاد میں سیدصا من حمین ابن سید شرافت علی بن سیدسین نحش بن سیدا ما مخش کوا ا خاندان ہے۔سیرضامن جسین صاحب ندکور با وجامت شخص تھے۔ان کے فرزندا تجم الحن والوورحن ومعاول حسن بوس ووسراغاندان مولوى سدح في اب سیداما م تحبّ مذکور) کاہے۔ سید حن بخش اپنے وقت کے 'ما مرارتھے۔ ان کے 'ورز ندھائی سیمن منی هی شامپروفت ادر عاکه شهرس سے تھے .سیدس منی ندکورے د وفرز يدسا لمحسين جرمورخ و شاعرس اور سيدعا قل حين مُوجِ د مِس (شجره نشان ٩) ـ سید دوست علی مرکور نبرہ دیوان سید محود کے ایک فرز ند سید قا در علی کی ولا دیں موبوی شمیر طی (بن تعیم علی بن قادر علی ندکور ) کا خاندان ہے۔ مو لوی شبیرطی صاحب سی مذہب کے مالم سے مناظرہ کا شوق تما۔ چندرساک آب کی یا دگا رہیں۔ محیم سد ضیاء البنی صاحب آپ کے فرزند سے جن کے دولیہ مید نطرحسن وظفرحس ہیں - سیدشیر علی صاحب کے بعائی سیدسراج البنی صاحب می ذی علم وصاحب استعداد شے ابن کے دو فرند سید سواج البنی واسلام البنی ہوے. سیدمعراج البنی کے فرز پُرانعام البنی ہیں۔ سید قادر علی مزکور کے دور سے فرزند سيد مظهر على كح تين فرزند بشرطي ولطيف على ويخرحس موس ريطيف عليها

لا ولدمو المحران كى ايك زنده يا دائي رعيف على و رسم ، تى ب دو يوسم المنى لط فت و صلاحت كى ، عث اب دو زو ورتك تصاف بندي علم المو چكاه مراس من يلى مرت و تف ين المهرون الله المروح من من من يلى مرت و تف ين المهرون الله المروح من من من المروح من من المروح من من المروح من من المروح و تف المراس المروح و المروح الدين المام عذر عضائه المراس من المروح و من المروح الدين المام عذر عضائه المراس من المروح و تف المن المراس المروح المروح المروح المروح المراس المروح المروح المراس المراس المروح المراس المراس المراس المروح المراس المروح المراس المرا

سیدمبارک (بن سیرمنور علی بن سیدفی نفیج بن فیکرز، ن بن سید عبدانو جد بن اسید عبدانو بد بن اسید عبدانو بد بن اسید عبدانباری بن دیو ان سید محود) بجی اینے وقت کے سخرنزین سے ستے ریاست بیما ای واڑ ہیں تحصیلدار ستے ۔ ان کے با در حقیقی سید محد کے فرز ند سید عاشق سین تھے بین کے فرز ند سید دائی سنتے ہیں الله عبدانو احد شاعرا ورش میرسے سید مبارک فدکور کے بر وا داسید محد زمان بن سید عبدانو احد شاعرا ورش میرسے سے سید میراز واجد شاعرا ورش میرسے الله میں سید میراز وان فدکوری سن میں مافی بن سید میراز ان فدکوری سن میں مافی فوظ سید میراز میں ساتھ میں میں میں میراز واجد ملی شاہ مرحوم کے ساتھ مثیا برج کاکٹ میں تقیم رہے اور شہور سے کرش و معزول نے انہیں سید انجافی فوکا افت دیا تھا۔ ان کے لائق فرزند سید کھرا ارائیل میں مافیظ اور نواب معاجب رام بور کے کتب نما ذکے افسر ہیں ۔ ان کے میرائیل مرحوم و سید میرافیل و سید نیز رحمن ہیں۔ سید میرافیل میرائیل میں ماد خوا ور نواب معاجب رام بور کے کتب نما ذکے افسر ہیں ۔ ان کے میرائیل میرائیل میرائیل میرائیل و سید نیز رحمن ہیں۔ سید میرائیل میرائیل میرائیل میرائیل و سید نوائیل و سید نوائیل و سید نیز رحمن ہیں۔ سید میرائیل میرائیل میرائیل میرائیل و سید نوائیل و سید نوائیل

ملکت آصفیه می محکر رحبتری میں ملازم ہیں۔ (شجرہ نشان م خاندا ن سيدغلا م مرتضى بن ويوان سيرمحود بين سيدمتنق الشدوسيرسيس على وحاجی سدرصم الله (سیران سیدرمضان علی بن سید فلام مرتفی ندکور) کی اولا دموجودہے۔ان میں سے سیدرجیم الشد کی اولا دحاجیون کے خاندان سے موسوم ب رسيدعيتن الله صاحب سے فرن ندسيد حفيظ الله نامي كرامي ادراين وقت کے مثامیری سے مع موضع حفیظ اور آوی الهنیں کے نام ے آباد ہے۔ان کے فرزندسید تراب علی معبی اپنے وقت کے نا مدار ذی وقار در ویش دوست ادر جناب شاہ رمن مخبّ حیّتی عص بیت تے۔ان کے دوفرز ندان نامدارمولوی سیر فقرالٹروسیدبشیرالٹر اپنے وقت کے ذی وجامت اکابرشہروروساہفای پی سے دو نو س بعائی امرو مدے آئریری محبری سے مولوی سیدفقرالله مذکورور وسی رت بھی تھے ا ن کے فرزندسید قدیرا سندالحیین ہیں ان کے بیران سی منفوعلی و بدشاب الدین وسید شرف الدین بن اشمره نشان ۱) سید متبق الله ذر کور کیمانی ماجی سیدرجیم الله (بن سیدرمضان ملی بن سیدعلام مرتعنی بن دیوان سیرمحو دکی) اولادی صاحبون کا نما ندان ہے۔ سیدرهیم الله ندکور کے فرز ندسیدها دالله الله وقت کے بڑے ماہد و زاہد درویش دوست عاجی حرمین شریقین اور شاہریں سے تھے ان کے دو فرزان نا دار ماجی مطفرحین و ماجی سیر ماجی حسین بھی ت ہیروتت یں سے تھے. ماجی سدمغور حسین کے تین فرزند موئے جن کے نام سدبها درحسين وسيد صنى الله وسيدعد القيوم بي- ان بي سے موللن سيد عد القيوم ما ا مقبارا نے علم وفعنل کے خاص تنبرت رکھتے ہیں۔ ان کے فرز ند مخرنسی ہوئے۔ مرزان

سے اول دیا تی ندرہی - سید صفی اللہ فرکورے تین فرند بواع کی ام سیدال احدوسیدافر احد وسيد فهورا حكريس ورشيره نشان ۵ إرسيد آل اخدم ماحب بعهد و في كثرى افواج انگرزی میں زماند دراز تک عهده دار رہے - اور میشن کینے کے بعدر بور بحرزی کے در باری بنے ۔ اور زمانہ در از تاک امروم، میونسلیٹی سے ممیر بھی رہے۔ یہ موٹھ کتاب اندامے جینقی دا دا ہیں ان کے فرزند سید نهال احمد و سیدومیاں حمد و میال احمد و طالع ہیں۔سید نہال احمصاحب مولف کت ب فرائے والدیزرگوارس الآبادیو نیورستی کے ایم اے ایل ایل بی اور بہدہ ڈونیرٹل محررث ومفعت ملکت اصفیہ یں ا مور ہیں ۔ ما نی شخلص ہے ۔ علیگڈہ کالج کے تعلیم یا فقہ ہیں اور اب میں تحس ساات ترک سکونت کر مح مستقل سکونت ملکت آصغیدین اختیار کربی ہے۔ ان کے دوسیہ ہیں ایک برادرم سید کمال اخرج مسلم یو نیوسٹی میں زبرنتینم ہیں اور دومرا یہ عافج مولف کتاب مذاج کمتر کمتر نیان اور برسم کے فعل و کال سے بے بیرہ ہے نشكوندام ند بركم زورخت رايام في بمدحير تم كدومقان مي كاركشت الرا داداسيصنى الشدصاحب مذكورك دير دو فرزندان سيدنوراتخد وسيدفهوراحركي اولاو موجو دہے۔ سید فرا مظرمها صبح فرزند ارجندا لحاج مولوی سید بدر الحن صاحب مرحدم عالم و فاصل وما ففاكلام الله تعدر ورساسد ميستيدين شاه قيام الدين ماحب معفري امروسی سے بیت تھے۔ حال ہی میں انتقال ہواہے۔ خدامغفرت کرے ۔ ان مے دو خرزندسيد مبليص طني وشفيق الرتفني ياد كاربيل سيذ طهورا مندبن سيدصفي الشد مذكور سكاجور أمم الحرون كے حتى نائيں) ذرند سيد منمراحكه ماحب بن جبين يس سال عريد آباد م یں تقل عونت رکتے ہیں۔ آپ کے سران سدخوشیدحدر وسفرحدر وسم حدود

ونیم حیدر سوجو دہیں۔ (وا دا سیاصفی الله مرحوم کے تیمرے بھائی سید بھا در میں ض ندکور تھے جو عالم و فاصل ورخصوصاً علم فرائعن کے بڑے عالم تھے تمام عمر کلام پاک تحرر کرتے ہوئے اور ذکر وشغل ہیں بسر کی۔ ان سمے دو فرز ندسیدہ لا ورصین و مجیم تیدال محرّ مو کے۔ اوّل الذکری سُل قطع ہوگئی۔ چیم سیدال محرّ کے تین فرزندسید شببہ الحمن و رید وحید الحن ورید شریف الحن ہیں۔ ان میں سے سیدوحیدالحن صا لیٹرلعیال ہیں۔ اِن کے ایک فرزندسیسعیداحمدصاحب بی ایس سی -(علیگ) لوز ننٹ منٹ منٹ میا کے صدر دفتر میں عبدہ دار ہیں دو سرے فرزند سید سلطان احماصا ما لک متحده کی یولیس اور تیسرے فرز ند سید مگرا خرملکت ٔ صغیبه کی پولیس میں عہدہ دارہی ان کے ایک بھائی سد آنتاب اطر سلم یو نیورسٹی میں کسی خدست بر مامور ہیں (شجرہ ننان 8) مولوی حاجی سیدنلفرحین ندکو کے برا در حقیقی حاجی سید حاجی حسین (بن سیدعبا والشر بن رید رحیم امنّد بن سید رمضا ن علی بن سید غلام مرتضیٰ بن دیوان سیدمحمود ) تحریراً بيدما جي حن ومهدي حين ومحارمين مرك ريتينون برادران حاجي تع حاجي سيد ماجی حن مے بیر ماجی سد محر الحسی ہوت کر مے مدیند منورہ میں فدت ہوئے ۔ان کے فرزند حاجی شجرالبنی ہی اثنا وراہ جے ہیں فوت ہوئے۔ ان کے فرزند قمرالبنی موجودیں ماجی سید در در صین صاحبے بسران سیر مظہرالحسن و اظہرالحن و ہا دی حن وسیر میں ا مامی سیرمحد متن کے فرزندان یوسف حن ویونن حن ہوئے ۔ یونس حن کے فرزند را یوب موجود بین- ( مثبره نشان ۵ ) سارسیس علی (بن سید رمضان علی بن سیرملام مرتفعیٰ بن دیوان سیرمحمو د) کی اولا دی*س سیرمجذّع*وث منتله مو این سیرتقبول علی بیب میل لغایت علی بن سدگسیس ملی ندکور) انگریزی فوج بیس رسا لدار تقے مهم کابل س بها دراتا

سداخترسین بن سیده میم مند ابن سینظیم افد بن سیده شرن علی بنه منتی افتر بن رمضا ن علی بن سید فلام مرتفی بن ویوا ن سیدمحمود ایرک سکونت کرکے بہر بال جا رہے ہیں ان کے فرزند سید اظفر حسین بوجو دمیں ۔ رشجرہ نشان ۱۱ ابنی جامع سجدامر و بہدوا تحربا نباطی سید عبدا نخالق بن دیوان سیدمجمود کی اولا کی بقد اد قلیل ہے معدود سے جیدا فرا دباقی ہیں ان میں سے مکیم سیدریا خرجی من منا دبن محمد منا منا بن سید عبدا نفال بن سید عبدا فرا دباقی ہیں اسدا فند بن سید غلام مصطفے بن ایر عبدالخالق بن دیوان سید عبدالخالق بن دیوان سیدم میرد این ہیں۔ دشجرہ نشان ۱۱) ۔

ز ز در شید نیمن حن صاحب می طبیب ہیں۔ دشجرہ نشان ۱۱) ۔

رِّب در با رس ایک کموار حضرت زیر شهید بن اه مزین العا برین م کی ا با دگار تبری ت می سید محرصاحب (بن بیرمنور علی بن بیرمخدنیم بن سید محدز ال بنا سید عبدالواجد بن سید عبدالباری بن دیوان بیمود) کی حیلی می محفوظ ہے - بیا کموار تبریکا ما دات می محفوظ علی آتی ہے ۔ بیان کیا عا آ اے کہ جب کوئی عالمگیر عیب تنے والی موتی ہے تو اس تلوار بر ایک یا دو درغ زنگ کے نمایا ل ہو جاتے ہیں۔ حصرت زید شہید کی یہ لموار شاہ سیدا بوائحن بن سید محدید مدل کو اپنے مرشد حضرت گنج نخش سے ملی تھی اور حضرت گنج نخش کو اپنے مرشد میر سیدعلی قوام الدین شطاری جو نبوری سے جو حضرت زیر شہید کی اولاد میں سے حضرت بر محدی اولاد میں سے حضرت بر محمود کے شرقی در وازے کے ساستے ہے اور نخش ہیں جن کا مزار قلعہ دیوان سیدمحمود کے شرقی در وازے کے ساستے ہے اور ان سیدمحمود کی شرقی در وازے کے ساستے ہے اور ان سیدمحمود کی شرقی در وازے کے ساستے ہے اور ان سیدمحمود کی شرقی در وازے کے ساستے ہے اور ان سیدمحمود کی تبرقی در وازے کے ساستے ہے اور ان سیدمحمود کی تبرقی در وازے کے ساستے ہے اور ان سیدمحمود کی تبرقی در وازے کے ساستے ہے اور ان سیدمحمود کی تبری ایمن المن از دیوا ن سیدمحمود کی تبری ایمن المن از دیوا ن سیدمحمود کی تبری المن المحمود کی تبری المن المحمود کی تبری ادا کرتے ہیں صاحب تا ایمن المروم دی کھتے ہیں ۔

میا ریخی الموسرت شاه الد خش گریخی گده کشبری کے خاندان سے
تھے سا دا ت امرو به بالحصوص اولاد میرسد محد میرعدل ساکنان محد دربارکان
کوضرت گیج بخش کے خانواده ہے مورو فی مقیدت غنی ان حضرات کے عقیدت منا
امرار پرسیاں پیزخش معاجب نے امرد مهدیں اقاست اختیار کولی تی متوکا و قراعت
پند ذرگ مقیصا دات محل دربا رکلاں کی ارادت و عقیدت کابہ حال تاکہ بغیر
استعواب معیاں معاجب کے کوئی کام ندکر تے حتی کہ گمروں میں کھانا بھی اس قت
کمایا جا تا جب یس یسے کہ میاں صاحب نے کھانا تا اول فرانا شروع کو دیا ہے ۔
جا کداد کی بیج و شری دو تقییم میں آپ ہی کی جانب رجع کوتے تھے۔ دشا ویزات و تیرا
میں نام بھی تبری و انجات شاہی عام ملے کا عام و توریحا۔ اس کی تاکید میں صاحب تا ریخ
سیں بادش و وقت کے تام ملے کا عام و توریحا۔ داس کی تاکید میں صاحب تا ریخ
سی بادش و وقت کے تام ملے کا عام و توریحا۔ داس کی تاکید میں صاحب تا ریخ
سی بادش و وقت کے تام ملے کا عام و توریحا۔ داس کی تاکید میں صاحب تا ریخ
سی بادش و وقت کے تام ملے کا عام و توریحا۔ داس کی تاکید میں صاحب تا ریخ

بدرهم ملی طال بن سید عبد العزین دیون سید محمود و فیرونش کی ہے. ساحب شخبته التو رین مکھتے ہیں بہ

وسیدابوا محسن (بن سید محدمیرود سی در در در در در در مان من حضرت وشیخ منفش محد و میشری بود و مهم اکثر مروه ان این ووه ان منقد ما وت ندست ایش ن بخرون خو دمی و است متند (صباف )

دیوان سید محمود کے خاندان کا ذکر س مدک کیا گیا۔ ولا دسید الولائل بی سید محمد میر عدل و اولا دسید عبدالواسع بن شاہ سید ابوائحن بن سید محمد میرعدل کاذکر اعبی باقی ہے۔ اور وہ پہال کیا جاتا ہے۔

 غاندان میرسیدالوانحن بن سیدمجد میرودل کی اس شاخ میں بھی اُمرا وعفله موے مں .سید عبیکا بن سید خلام شاہ بن سید عبدالواسع بن سیدا لنڈ نخش بن مسید حها بگیرین سید صبدالواسع من میرسید الوالحن ند کو رعبد محدّث ا و با د شاه می منصبدار شابی تھے گربوج ناملنے فرما ن مفس کے مقد ارمنصب معلوم نہ ہوسکی ۔ ان کے فرزند سدیلی ندریمی احد شاه با د شاه سے عهد میں یا تضدی ذات کے منصب بر مرزرا زتھے ۔ ویگر اصحاب خاندان کےمناسب ومراتب کی تفصیلات معلوم ند ہوسکیں اس لیے اندازج می هم معذورس سیدا حدندر ( ولدمسید حبفر ندربن مسید علی مذربن مسید عبیکا کردا انيے وقت بں عابدوز اہروتمقی مثہور ومعرو ن تھے برسید شاکرحسین ن سیدصا بر سین بن سید معبغرصین بن سینفضل حسن بن سید محد وجهه بن سید شاه نزر مذکور مت دراز تک ریاست جے پوریں نیک نام لما زم رہے ما ریج کے فن میں شہرت رکھنے من مولانا سدرا فت على بن نفاه ملى بن ميركيم على بن سيدشاه نذر بن سيد بهكا بن ميد غلام شاه بن سيد عبدا نواسع بن سيد النوخن بن سيدجها تكيرين سيدعبدا نوابع بن شناه سیدالوانحن بن سیدمیرعدل امیراکبری اینے و قت میں امرومه میں آبل مے نامی گرامی عالم ہوہے ہیں مناظرہ میں خاص شہرت ماصل کی تھی متعدد تعمانینہ آپ کی یادگاریں ۔ تنہیالی قرابت کے لحاظے آپ کی اور آپ کے برا دران کی دا قی متقل سکونت بڑے دربار میں ہو گئی۔ تین فرز ندسید محد عبدا شرو پارٹون يدعيدالنورياد كارميورك جادى الثاني منسلكي آين وقات بائى -آپ کے فرد ندا کر میدمحد عبدا شارنے زیاوہ عمر نہ پائی دو سرے فرز بزمو لوی سید عبدارو ف صاحب موجود مي - جوها لم وفائل وحاجي مي اور عكيم الامت مو

سديا ندبن مسيدعبدالواسع بن شاه سيدالوانحن بن سيد فحد مير ودل مير اکبری کے دوفرز ندسسید منوروسید محدّا ، ہوے ۔ سیمورکی اولاد سراے کہنداوسید محدًا و كى اولا دكبيركر م عليما متصل محلهُ حقاني مين آيا دے ۔ اول الذكر كى اولا دي مولوی ا بوالقاسم صاحب بن سید منا و تحسین بن سید نورسین بن سید قاسم ندر بن سدسارک نذر بن مسيد محمر غوث بن سيقطب على بن مسيد منور بن سيد عاند الم سيدعبدالواسع بن شا مسيدا بواكن بن سيدهمد مير مدل اميراكبرى وغيرمك غاندان *ېي سيد محماه بن سيد مياند* ند کور کی اولا د سيسيد نی إ د ی صا<sup>حب</sup> بن سید یا دی علی و فیرو کے خاندان ہیں۔ اولا و سیدمنور ندکور میں سید علی مرا واوله اسدمبارك على بن سيدمنور بن سيدهاندبن سيدهبدالواسع بن شاه سيدالوجن ین سید هخر میرعدل) اور ان سے بھائی سیدحن رمنامنعبداران شاہی ہیں الله التع مرفرة بمصب أن كاندل كاراس يصمقد رمنسب معلوم فنسس سید منور حسین (بن سید قاسم ندر) جومولوی ابوالقاسم صاحب ندکورسکے دا دا موتے

یں نینے وقت میں شہور ومعرو ت اصحاب میں سے تھے۔ اورو کالت کرتے تھے ان کے لائق قرز ندمولوی سید **سن** وت حسین صاحب جو عالمہ و فاضل اور شاع <u>تھے</u>۔ مت دراز کس ملکت آصفیدس تحسیلدار رہے ان کے ایک فرز ندسید جود غفار بمی تحصیلدار ہے ۔ ووسرے فرزند مولوی سیدا بوالقاسم صاحب عالم و فاضل و دا وثا عل تھے بوس ا سرحدر آباد دکن میں وت ہوئے ان کے لائق فرز مران مولو سيدمحبوب كحن صاحب جوعالم وفاعنل اوروا غطاشيرين بيان ا ورمولوي كامل كي سند بئے ہو ہے میں ۔اورسید محد بصر وشفیق احدو آل حن و کئی احد ملکت آصفیہ کے محكهٔ تعلیات کے مختلف عہد وں مرکارگذ ارم س۔ان کے ایک بھائی شہرو البنی خمانیہ لؤم کے ين زيرتعليم بي يوى ابوا تقاسم صاحب مذكور كے تيرے بھائى مولوى فنل الستار صاب بهي عالم فامنل ( ورممالك متحد ه مح محكمهٔ تعليمات ميں ملازم ميں ـ (شجرهُ نشان ١٥٧) ـ سيدمحد اه بن سيدعبدا لواسع بن شاه سيد الواتحن بن سيدمحدمير عدل كي اولاد س بدرم علی منان معاحب نامی گرامی مضیدارها بی و قارگذرے ہیں۔ یانصد کا ذات کامنصب تھا۔ اورخطاب خانی سے سرفر ازتھے امروم سے علاوہ دیجرمقا آ رمبی آب کو**حاگیر لمی ت**قی - ان کے فرزند نا مدار پر نظفر افی کدارات علی ومصاحب علی فرزند نا منصبادات يتميد تفنى ولدسيداصغرين سيدمحرًّا ه بن سيدجا ند مركورعبدعا كمكير اوربك زيب من كي صدى ذات مح مضيدار تع - سيد كرم على ولدسيدسادت بشيتم ملى ملی مکور حیدرآ ہا و دکن میں بسلد لماز مت مے وہیں اُٹھال کیا ران کے ووس سبانی ماجی سید نبیا د علی (بن مواوت علی بن شمشیر علی بن سید کرم علی خان ند کور) اپنے وقت میں بنیایت با وقا را ورمعرزتھے۔ ان کے دو فرز ند سید ملی حیدر ولید کا



خان سادرسدانسى مادى ما لتوي

شبیه خانهه درسید فبی هادی منصب بن سیدها دی علی مناحب از اولاد از اولاد شاه سیدا بوالحسن بن سند محمد فنر عدل افترانبری شجر دنشان ۱۴) ہوے - آخرالذکرامرہ ہمیں وکا لت کرتے تھے۔ اور طائد شہر ہیں سے تھے ۔ ن کے رہ فرزند سیدنبی یا دی ہیں جو اپنے اقران واشال میں متناز ، ورج عت سا و ات ہمتی ہے افراد میں سے ہیں ۔ امرو ہم میں بلٹی کے جٹیر میں ، وروائسرے گی کونسل کے تمبر میں ۔ ب افراد میں ۔ امرو ہم میں بیا کی کونسل کے تمبر میں ، ب اور خطاب خاں بہا دری سے مسرفراز ہیں ۔ ان کے « می فرزند سید تھی یا دی طیخ آئی اور نیک خسال نوجوان ہیں ۔ (شجر و نشان ۱۹۷) ۔

ایک شاخ اولا د سید محد فاضل بن سید عبدالباری بن شاه سید بو انحس بن سید محد الباری بن شاه سید بو انحس بن سید محد سیرعدل کی محلهٔ بچدره مین آبا و محقی و ان مین سید محد فاضل ند کور و سید میربن سید محد فاضل ند کور مصید ارشاسی موسے میں وجہاں اس محد محد فاضل معلوم موا و اس شاخ کی سل بسری باتی نہیں رہی و گرماید دوم کی مدیا عست سیک کوئی دوسرا حال معلوم موسکا تو درج محر و یا جائے گا ۔

سیدمخدسرمدل میراکبری کے دو فر زندان نا مدارشاه سیدا بوانحن و سیابول کی اولا دبسری با تی رہی - از انجلهشاه سیدا بوانحن کی اولا دامجا دکا ذکرصفحات بابق میں اجا لاکر دیا گئیا - دوسرے فرز نہ سیدا بوالفضل کی اولا د تعداد سرقلیل اور کٹر فوفا م طلی میں آ با دہے - سید الجففض لینے نامی بہت نامی فرز نہ تھے کتب تو اریخ میں ل درج بوتا جلاآ یاہے کہ سلام تی میں تہنشاہ اکبرنے سیدمحر میر مدل کو عبر بعنی صوبہ سندہ کاگور نز مقرر کیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سیدا بوانفسل وغیرہ کو قلوسنبوی دمیمی) یہ رو انہ کیا ۔ قلعہ فتح ہوا ۔ اور میرصفائی نے اس فتح نوایاں کی ناریخ اس فرح کہی ۔ (فتح سنبوی شدیا ولادنی)

یدا بوانفنل بن سد محدمیر مدل کی اولادس می متعد د متصبدا را ن ا مار ج

غو دید در افضل ندکور کا منصب آئین اکبری س صدوبتی ذات کا درج ہے . میگاری خا ں بن سیدغلام علی بن سیدهاقل بن سیدها ول بن سیدا براہم بن سیدا بوالفضل مُرکور عهدفرخ سيرس مصدوات تيس موارك مضبدار تصح بعدس ترقى موكرمفت صدى ذات موسوار كے مصب اور شطاب خانى سے سرفرار ہوئے ۔ان كے بھائى بدمحرطى مى ائی صدی ذات کے مصب پر سرفراز تھے۔ سید مظہرعلی خا ن مکور کے فرز ندسیدمیر على عهد عالكير اني من سفيدار واخل جوكي تقع گرنقد ادمضب معلوم نهوسكي سيد غلام علی بن سید منور علی (بن مرم علی بن سیمترای علی بن غلام علی بن میده ما قل بن سیعادل بنامید ابراميم بن مسيدا بوافضل ذكور) اين وقت من المورشاع تفي حيين تخلص تقا-سيد مغهرهلي بن سيدرمضا ن على بن مسيد شمشير على بن مغهر على خا ب بن غلام على مذكور منطفه کئیس امی کمیل تھے اسیعج بید تنظیم علی بن مردان علی بن سیشم شیرعلی مرکورشا ہما میں ای دکیل ہوے ان کے فرز ندسید اوسعت علی بھی مظفر تکر کے مشہو رکیل ہوے۔ اور ان كي فرز نرسيد حيفر حن هي وي وكالت كرتے بي (منجره نشان ١٥)-بیان کب سدمحدمیرعدل امیراکبری کی او لا دبسری کا ذکراجا لا کردیا گیا -. سرعدل موصوف كى اولاد وخترى كا ذكركيا جا تاب، (ميمضمون علد دوم ك الي مخسوص تعامر لوجه عدم كنجائش علد دوم بيها ل تحرير بوتا ہے) -

وكريها واستى كن محلو

اوبربال وحكاب كمسدا بوالقاسم بن سيد محد ميرعدل كى وختر بى بى اجنى

سید سرج الدین بن سیدمجد بغیدا دی محسن القا دری کے حیال عقد میں آئیں اوران بدشاه گدامورث سادات حنی سائن ملاکوت پیدا ہوے وراینے حقیقی امول بید الوالحن بن سيدا بوالقاسم بن سيد محزّم برعدل كي دخترمها تا بري كو يضحبا له مقدس أ اس طرح سیدا بوالقاسم ( فاتح میسی) بن سیدمخد میرمدر کی و د و دختری کا سلسله مروم س تائم مواسیدا بوانقاسم (فاتح سبی بن سید مخدمیر مدل پنے وقت میں اسو نیفسیدار ادرائي جيل عدد بي عجبي القد فرزند تق سى فرج ان كفندندي هم بن سيد ابوا لقاسم ذكور ور ان کے بھا ٹی سید ہوا کس بھی امور مفسیدر ورجا گیروار تھے ان دو اول بزرگوں کا تركه بيدشاه كدا موصوف كي والده اورز وجيكوالا وماس تركه مي علاوه ديكواموا ل وغیرہ کے بڑی عالیراس خاندان ہی سیدمحدمیرصل کے گھرانے سے تعلی ہوی سے البدويوان سيمحودك باورتقيقي بيدحاربن سيدعيدالما جدكى وختراس فانداك س بعبدا وزبك زيب عالكيريدس الدين بن سيد اورا منربن مسيدراج بن مد ا شاه گداموصو ف مح تفاح مي آيل يم بيد مراج الدين بن مبيد نورا مند مذكور كي نوشه بى بى جيوز و جبسيد ما مرمرا در ديوان سيدمحمه و في متعدد على رات مايشان بيا ب نونى تقیں اس لیے ربولا تبک بی بی جیو کا کو ٹ مشہورہے .او ما دسید شرف الدین شاہ ولایا یرج تفار قدیم و مدید رات داریا ل سادات حن محله کوٹ سے بوی س مانیا اننکی د مرا دات س ننس دوئس ا در اب مک بسلارا بر عاری ب

سادات می مولد کو شکاسلدنب بواسط حضرت غوث انتقلین ساج سنگر برگزیده اک لیس واقت اسراریز دانی قطب ربانی خوث صدانی مجبوب سجانی شختا وشنج اکل با دی طریقت ومرشد سل محی الدین سید عبد القاد رجیایی خباب المرحن علیه علی آبارہ واولاء مانف العن سلام وتحیات سے مصل بوتا ہے۔ اہل سنت کے تما مرکزہ مين آپ سرناج اوليا وعالم تسليم كئے ماتے ہيں۔ اور جس قدر محامد ومناقب آنجاب كے بان کئے ماتے ہیں وہ عافت ادبیا س کسی دو سرے کے بنیں ہی جس طرح مندوسا ى*ں خواجېمين الدين چيتى نجرى اجميرى كى ز*ات اقدس سلطان الاوليا رميند و فريف<sup>از</sup> منهور ومعرون مع - اسى طرح حفرت غوث إك كى ذات رًا مى سلطان الاوليا عالم و يردستكروش ميرشهورب. آب كاحب وانتب اقصائ ما لم س عب قدر شهور عرو بے ٹائد کسی دو سرے خاندان سا دات کا اس قدرمترور نہیں ہے رمزب افعلی ہے لے كرتمام لإ دطرا للس ومصروشام وعجاز وعراق وايران وا فغانسان ومين ومندوسا وغيروكت مرزاويه وخانقاه سرانخباب كالثجرة لنب وشجرة بعيت سلسله قا دريه محفوظاو متقدین کے لیے مرزمان ہے۔ ہزار ابوائ عمران آب کی مرتب بوکی س بیٹار دیوان شعراکے آپ کی من وستبت میں لکھے ماچکے ہیں۔ اور پسلسلہ برا برما ری ہے مٹر مسیدامیر علی پر یوی کونسلر جوز مانہ حال کے اکا برمشیعہ میں سے میں اور بزرگ ترین الله می انخریزی مصنف ہیں حضرت غوث پاک کے ذکوس تحریر فرماتے ہیں ،۔ وترجمه البعض إلى منت حضرت حيدالقة ورحيلا في كي بيودي حاب ثنا ومنقست بإن كرتيم مي اوران كي تعليم مقرط كرت اور انسي غوث اظم ومحبوب بحاني وتلب ربانی کے الفاظ سے اوکرتے ہی مبیا کا گلدمت کو اات س تحریب صلام ك بدريداميرظيما رحب مدوح الثان بالقابر حور فراقع من كه) حصرت فوث المفرعالم بإطن اورسم فالمحمية عاملاء بالحن اورورويان إصفاس انكا درج نهایت اعلی وار فع سیط (اسپرٹ آف اسلام صغر ۱۹۱۳ مصنف دی دا

آ نرس مسيد امير على ايم الت اس الله الله الريب فريث الريوي وأسر ا حضرت فوث وك كي ولادت ومعادت ورمدت عمروس روفات كأكي ٹا ونے اسی فرح کی شعر من فی ہرکیاہے۔ ييد أش آب كي ابقام سيلان جونواع ميرستان بي البدادت سات ون مح استبري يشب اول رمعنا ك المبارك مين جوى يسله نسب بدرى آپ كاحمديت اما م حن عليه اسار مرسع اورسلدنسب ، ورى خياب ، م م حيفرصا و ق عليه اسادم ميتعل ہونا ہے۔ آپ کے خوار ق مادات و کوا ات کا اگر ذکر لکھا مائے تو کی متعمل ت ب کی صرورت ہے۔اسی مرح آپ کے فیومن باطنی وارشا وات عالیہ و مغوظات کرا می میں متعل تصنيفات موجود ہيں ۔مشرثامس وليم اپني مشہو رکتاب مفتاح التواريخ ميں او . دينجر مقبرَدُكُوه نویس نکھتے ہی كەسلىل ن سنجر سلج قی نے آپ سے ماتات كى ہمستد ماكى اور عربعند کلماکسیری ماضری میں امور للطنت مانع ہی گرآ نجنا ب ببار قدم رخه فرایس تو آنجاب كى خانقا م كے مصارت كے ليے لك نيمروز وقت كردوں "كا. اس كے چواب و معنرت غوث ماك في يقطعه مكمه كريسيج ولي ،\_ چو<u>ل ح</u>ن خبری خ مخترساه با د با فقرگر بو د موس مک سنجر م تا یا نت میان من خبراز کمانتی من ملک نیمرو زنیک جونمی خرم معرف ألث من طك نيم سب مرا دعبادت نيم شي وتهجدت ب متعدد كتب حضرت فوث لك كى تصنيف سى فا وكارس از انجله كي فيت شهوره واب ك بمعى بي سنة أك ركفية الطابس حضرت فوث إلى في التي

گرمال بی علماء عراق و مصروشام وغیره نے ایک معبوط رسالہ لکھ کراس امرکا اعلان

الیا ہے کہ غفیقہ انھا بین بھنرت فوٹ باک کی تعنیدی نہیں ہے۔ اور بحثرت واظی و خارجا

الہٰ و ت و رج کر کے نا بت کیا ہے کہ یہ آنجا ب کی تعنید نہیں موصحتی ہے۔ یہ رسالہ

راتم الحروث نے بحیری خو دحید را بادیں اپنے ایک کرم فرما کے تبخانی میں و بھا تھا جس

میں صد با علما رعواق و عرب و غیرہ کے و تخطاس امر کی تقدیق کے لیے دکھائے

میں کے غیرت الطالبین حضرت فوٹ باک کی تعنید کسی طرح نہیں ہو بھی ہے او راس میں

مین وہ مضامین و رج ہیں جو واضح طراحیۃ سے حضرت فوٹ باک کے مملک وارش و تا

مین وہ مضامین و رج ہیں جو داضح طراحیۃ سے حضرت فوٹ باک کے مملک وارش و تا

مین ائر ہیں رطال ہی میں و بلی کے مشہور رسالہ با ہواری (مولوی) کا غوث اعظم نیرشائع

ہوا۔ اور اس ہیں بھی غفیقہ الطالبین کو حضرت فوٹ اعظم کی تعنید نا تی ہیں کیا گیا۔

ہوا۔ اور اس ہیں بھی غفیقہ الطالبین کو حضرت فوٹ اعظم کی تعنید نا تر ہیں کیا گیا۔

مولٹنا مرا دصاحب مار ہروی تحریر فراتے ہیں۔

کہام آیا ہے کہ غیرۃ الطابین غوث پاک کی تعنیف ہے گر اکا براور واقفا ن الرار

فی اسے حضور کی تعنیف قرار دینے میں تالی کیاہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف نام کی

یرنگی و کیا نی نے اس کتا ب کو حضرت خوش پاک کی طرف شوب کرویا ور دید

ڈیک اور خص حبد القا درجیلانی کی تعنیف ہے .... فتوح النیب اور عنیت الحلایہ

کی حبارات میں بدالشر قبن نظر آتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معنو رفوث الحم کی عبارات میں بدالشرقین نظر آتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معنو رفوث الحم کی عبارات میں بدالشرقین نظر آتا ہے۔ ور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معنو رفوث الحم کی عبارات میں بدالسرقین کو شہر گئا .... فوث پاک کا منصب بہت لمبند تھا اور

یک اب ان کی کھی ہوی ہرگر نہیں ہوگئی۔ جن نوگوں نے اس کتاب کو صنور کے

یک اب ان کی کھی ہوی ہرگر نہیں ہوگئی۔ جن نوگوں نے اس کتاب کو صنور کے

نام سے ضو ب کیا ہے۔ ہارے نز دیک انہوں نے قلطی کی ہے اور یہ ان تی تی تی اس کی کو تا ہی کا نہی ہے۔

متقدین بر همی کا برنے تعین بعض مقان ت بغیته الفائبین کو صفرت فوث بی کی تصنیف تسلیم نہیں کیا اور عصر حاصر کے علما بیں کثر تقد و ان کی ہے جو اس کا ب کو جن افغوث افغی می کا مند دریا با دی وغیرہ نے جسی حافی میں اسی خیال کی آن سید فرما فئی ہے۔ والند اعلم بالصون ب غذیته الطالبین میں تعین معنائی میں اسی خیال کی آن سید فرما فئی ہے۔ والند اعلم بالصون ب غذیته الطالبین میں تعین معنائی مدند میں میں ابرا میں وجہ ہے کہ کثر بزرگان شدہ کا خیال حضر ت خوث باک کی نسبت اجمائی میں ہے خلاف و گیرا کا برصوفیا شائد فواج اجمیری وغیرہ کے فوش کا بر شدہ آنجا ب کان منامی ہمیتہ اوب و تعظیم سے لیتے اور حفظ مراتب کا فاص موریکی المحقیم سے لیتے اور حفظ مراتب کا فاص موریکی المحقیم سے لیتے اور حفظ مراتب کا فاص موریکی المحقیم ہیں۔

معاحب سعادة الكونين تحربر فرمات يم بن : - ( ولا جسن بن ملّى از زير بجن وحن بن حن إقيت جنائج شيخ عالم و عاش و عار ن كاش محى الدين الومحد عبدات ور الجيلاني از احليد سا دات حسنيه است ) -

اور سیح ہے۔

سید سرج الدین اکبرآ با دی بن سید محدانبدا و ی بحنی الفا دری مورث سا دا حنی امر دم برکا ملیادنب حفزت فوٹ یاک سے اس طرح تصل ہے: ۔ ( سید سرآج الدین نركورين سيدمحذ بغذآءي بن حلال آلدين بن مسيد تتجن بن سيد احد ماهجي آلحومين بن تعلير بن قطب العالمين بن موشى بن عبدالباربن الونقرصالح بن عبدالزراق بن غوث صد اني تطب ربابي مصرت غوث بإك سيدعبدالقا درجيلاني احضرت غوث بإك كاسال وفات ۲۱ هسرے ۔ سیدسراج الدین اکبرآبادی اکبراوشا مکے ہمعصریں جس کا سال آغانا سلانت سلافت سے داوراسی زمانہ میں یعنے بعبد اکبری سیدمحرمیرعدل کی یوتی لیبی اچى سے آپ كا عقد ہو اہے ۔ پس آپ كاسال ولا دست تخبيًّا سن كافيت با وركر لينا قرين مقل وصواب ہے۔اس حساب سے (۴۸ مسال م = ۹ س) قریباً تین مواسی سال کا بدوا فی سیدر اج الدین اکبرآبادی اور حفرت فوٹ یاک کے ورسیان ابت بواب اس رت میں اتعمال سب سے دیے عباب مین شیت فی صدی قریباً گیارہ شِتوں ى مزدرت ہے ۔ اوراس ٹیجرہ میں ٹبول مابنین بار دیشتیں موجود کے اس کملا تسب تقل اور محجے۔

بدمراج الدین اکبرآ با دی کے فرز ذرید شاہ گداها لی نب وا لاحب تقویٰی و ولم الحب تقویٰی و الدین اکبرآ با دی کے فرز ذرید شاہ گداها کی نب وقت سے تھے۔ (مایریخ امروب،) ہن خدان میں بقول معاجب تا ریخ واسلیہ سید خلام محی الدین بن سید شرف الدین بنجد عالمگیر ثانی پانصدی و الدین بن سید محمد زوا ہد دوصدی ذات سے منصبدار تھے۔ ویکر معاجبان خاندان کے مناصب و مراتب کا حال کسی وسمتا ویزی نتہا ہ

سے حدومنہں ہوسکا ۔ اس میے ان کا ذکر ترک کیا گیا۔ مو یوی سید دمضا ن علی من سید ورالدين تريد محرزا بربن مسيدسرج الدين وبمسيد نورا للذين مسيدر جربن مسيدشا كما فركورموالمناشاه عبدالعزيز صاحب محدث دبوى كارشد فامذ وس س تص علم بفض وز بدوتقوی میں میکانه روزگارتھے، ن کے لائق فرزند مونوی مسید نذرا منرہ ش و واکر رول تعے۔آج مک ان کا نام ا مروم میں ذکررول کے سے شبورہ (تجرہ نشان ۱۳)۔ ان مے فرز نرسبد شعیب احد وسیمبب احدوسبدلینین احد وسیرتحسین احدموجودیر ربتعيانقيهما كح وزندفخه فرريجا مامخريزي مي حكم خفيه يوليس بي السيكتروس سيسيومب احدصاحب تدكوراب والدودم كاقدم بقدم صيد أمكني كي امروب مين خاص شهر ركيتين سيذفهورسن مرحوم أتخلص بالقب ن سيدمجر حسين بن سيد شاه على بن سيدمحد زابه بن مسيد سراج الدين بن مسيد ر، جهين سيدنيا ه گداند كورشاء خوش بان تعے وکا ات کرتے تھے۔ ان کے فرز نرسید حمید حن صاحب ا می وکیل ہوئے ان کی اول دیسری باقی ندر می رشوه ن ن اس اس داید وختر سیدو حید انحس سیسید المحدبن مسيدبها درحسن بن سيدمظفر حين عمنعقد بوئي جن اولا وليري وجودم - اورجن كا ذكر خا نران ديوان مسيدمحودس بوجكام -سيد آل احدين ميدعبالعلى بن سيدرجيم تخش بن سيد عطا مي الدين بن سيد محدّ زا بربسيم اورا شدبن سيدراج بن سيدشاه كداس خاندان سي سجاده شين تمصان كے بدان کے فرز ترسیدا حد سجا دورشین می سیدخیرات علی بن سیدرمفال علی بن سيدعبرالنني بن سيد نصرات بن سيدراج بن سيدث و كدا اس خاند ان یں مهاحب ٹر و ت ومثا ہمرس سے تھے۔ ان کے دو فرز نرمسیدہ ل ملی ہوا۔

ہرے اول اند کرکے فرزند آل مرتفنی لاولد نوت جوے و ونوں بھائیوں کی نسل مجملے کو ندمیلی رشجرہ نٹ ن ۲۰۱۰ -

سيدمنيا دائحن بنسيد محمد نذربن سيدمنورعلى بن علام محى الدين بن شرت الدین بن محدمرا دبن مسید قایم را جدمرسان کی دیاست بس تحصیلدار تھے ان کے فرز ندسید فیا مل محن حیدرا باد وکن کے وفر معلومات عامہ یں عبدہ دار ہیں۔ان کے بمائی سیدریام الحن صاحب بھی نیک بیرت ہی اور لک اود ص بي سلسله كاروبارمقيم بسيد شاه على بن مسيد غلام رتصلي بن سيد نصرانسر بن بدراج بن سید شاه گداند کورنے محلہ کوٹ کی سکوٹ ترک کی اور ایک نیا محلدانے نام سے شاہ علی سرائے شہر کے شمال میں صل محلہ در بارکلاں آبا دکیا۔ یہ لاولد پوے ۔اوران کے قائم مقام ان کے بھائی سیدس علی شاہ علی سرام میں جار اوران کی اولا داب کریس ساکن ہے سیدحن علی مذکور کے بیٹے سید علاً) شاہ ہوے۔ان کے بیٹے سید منور علی ہوے ان کے سات فرز ند ہوے۔ از انجالیسین ملی وعلمدار علی و بنا رحلی و رستم علی لا ولد بوے ابقی سیدمرد ان علی ومبدی علی والنارت علی کے اولادہے ۔مہدی علی کے فرز ترحمین علی میں۔مروا ن علی صاحبے تن فرز مرمم احس ومطفر على واكبر على بوے محراحن صاحب اپنے وقت كے علام ا ورعلوم دین بجے بیے شل عالمی تھے کٹیرتصانیت آپ کی یا دگار میں ۔آخر عمرس احمد رشرب اصبار کیا تھا۔ آج بک اس حاعت میں اور دیگر مفالات برہمی آپ کا نام وشب عرمي كثيرانى ه ١ اسال كى عرب ها الله ين آب كانتقال موا-سد مخراتميل وسيد محد نعقوب وسيد مخدنوست وسد مخدالحق وسيد فخريح أي

آب کے بسر ن موجود میں یسید محد سمیل صاحب مذکور متخلص یونین بجون مرصیب اوروہ اس کے سربر آوروہ فنخاص میں ہیں عالم و فاضل و کشیر لمف حد مض میں یرفجرہ نشان ۲۱)۔

سید محدمیر مدل اوران کی اولا دلیسری و دختری کا نذر و جا آلا بهال تک بود اب بهال سے سید صاحب موصوف کے برا و رعالی قدر میرسید مبا ک کی اولا و ام عالات اجالاً تراث کے جاتے ہیں ۔

## مرکزهٔ الن سیکرک متبید

ومستدعيدالغفار ومسيدعيدالمحفيظ ومسيدعبه الرمشيد كيساكك صدى برورسيه عبالمجدج بالستی منصب پرعهدا کبری میں سرفرا زرہے ۔ انفرض ایارت، وریاست اس فاندان والاشان مي نهايت قديم ب سيدعبداله عدصاحب لمركورين سيد ماكة نے اس مقام برجیے اب محلہ گذری کہتے ہیں عالی ٹان محلسائے اور دیگر عارش میرز کر اب کے دو فرز نمہوے جن کے نام عبدالوارث وعبدالباتی من اول الذكر را ما شهنتاه جانگیر منزاری دات و مزار سوار مصمصب بر سر فراز تھے ۔ ایک دخرآ ہے ! تی رس جاآب کے بھتیجے سید مخرخما رہن سیدعبد النفار کے نخاح میں آئیں۔ وور فرزندسیدعبدالبا تی کی لل امرومه بس با قی نه رسی سید مختر مختارند کورین سیدعبد بن سبید سبارک سے چہا رفرز ندان نا مرار غضنغر علی و حجیفر علی و بہارالدین و بطف بوے ان میں سے سید بہارالدین مقرض النسل میں سے بعلات علی لا و مُد ہو سے سید حیفرعلی صاحب کی اولا دمحلہ را جہ سرا ہے میں ہے سید نفسنفر علی صاحب کی اولا ا مجاد سے محل گذری آ با دہے ۔ اور باعتبار کثرت تعدا و واقتدار سعدم ارک ضا نركوركي اولاديس به شاخ زياده نما يا ب يسسيد عضن غرعلي مذكور ( بن مسيد محكم مختار بن سیدهبدا لغفار بن سیدمیارک ) کے عارفرزندان امور ہوے جن ك نام سيدنين محى الدين وسيد مز برعلى وسيد وارث على وسسيدمار شاعلى بي. سید مار ٹ علی کی نسل بسری نہیں ہے۔ یا بغی نین فرزندان والا شان کی او لا د کا ندكره مطور ما بعدس كيا عاتاج - (شجره نشان ١٦ و البدا -

مید محد فتمار بن مسید عبد الغفار بن مسید مبارک عهد شاه جهانی میں امیر بمیروذی ٹروت تھے۔ ووصدی ذات کے منصب پر مرزواز تھے۔ ان کے فرز نرمید سد فعن خطی بھی عہد شا وجہانی میں ووصدی وات کے منصب پر فائز رہے یا ن کے ایک فرز نرسید فیعن مجی الدین کو صاحبان شجرہ نے چہا رصدی منصب بر فائز اکھا ہے جو فائب عہد عاملگیری سے تعلق ہے ۔ اسی طرح سید فیعن مجی الدین سے فرز نم سید عبدالما مدکے متعلق جہار صدی وات کا مفسیت توریہ ہے سید عبدالما جدنہ کورکے و و فرز نرسید عبداللہ وسید علما نظام الدین ہوسے ۔ اول الذکر صد و بنجا ہی وات سے منصب سے سرفراز سے سید علما نظام الدین منصبدار و اطل جو کی ہوئے۔ گرفعدالا منصب معلوم نہوسکی رشموہ نشان ، ۱ ) ۔

سيدغضنغ على صاحب أركور وبن سيد محفظا ربن سيدعبوالعفارين بيد باک ایک دو سرت فرزندسید وارث علی عی شعبد ارتبے جیارصدی فوات و ساموا سے منصب برسرفراز ہوے مسیدوارث علی مذکور کی اولا وا مجا دیں ان مے فرزند سدعبدا لواحد عبدمحد شابی س براری وات دوسوسوار کے مصب برفائز تھے ان کے فرز ندسیدور برعلی معی عهد ندکورس ایک صدی و ات کے مفس برفائن ہوے ۔ان سے فرزندسید ذوا نفقار علی عبدعا لگیرٹانی میں بانصدی ذات کا روارے نصب بر فائز ہوے ۔ سدعبدالواحد کے دوسرے فرز ندسید فیرطی بھی عبد مجم شامی س یک صدی دات محتصب سے سرفراز تھے بیدعدالوامد مذکور کے تمیرے فرزندسيد مفورهلي عى اس زانس كي صدى ذات كي منعب يفائز تع سيد ضور على مح فرز نرسب بنطفوهي عبد عالمكرزاني س يافعدى وات ياس موار محتصبدار موے - یہ لا ولدیس ان سے جائی سیدنفرے علی بی عهد مالکیرانی س الفدى ذات بچاس موار كے مصدار ہوے ۔ ان كے تيسرے بھائى سدم على

صاحب کامضب ہی ہی تھا۔ سیدمحسب علی صاحب بھور کے فرز ندسیدعز برعلی ہوئے۔ آلی فرز ندماجي مسيدا صغرحسين مصنعت ماريخ اصغرى بي جواينے وقت ميں عالم فاضل اورد گرصفات سے مقسعت تھے۔ان کے فرزند ماجی سیدآل محکر وی علم ونیک خصلت ہوے اشرہ نشان ۱۲) سید وزیر علی مٰرکور بن سیدعبدالواحد بن سید وارث علی بن سیدغفسنفرعلی بن سیدم کرختا ربن سیدعبدا لغفار بن سیدمبارک ایجابک فرزندنامی سیدصفدرعلی ہوے جن کے ایک فرز ندسید حیدرعلی تھے۔ سیدحیدرعلی ندکورکے فرز ندسید ولی حسین ہوئے جوشا عرا دربے شل خطاط تھے۔ و تی تخلص تھا۔ان كان فرزندسيد مومن حسين مفي بمي شاعرنا زك خيال تعصر دور دور كسان كي شا *وی مثہورہے ۔خط*ا طابھی تھے۔ان کے دو فرز ندسپدزیرکے حین و لائوجین تو کی وے۔ یہ و و نوں لائن بھائی بھی فن خوش نوسی وشاعری میں اشاد تھے۔اول الذکر ڈاکٹری میں بھی پاس تھے۔ اور عالم وفاضل تھے ۔ سیدبومن حسین صفی ندکور کے دوسرا بھائی سیمس سی تھی تھی فن وشنویسی کے اوستاد اور شاعر تھے۔ ان کے لائت فرز ند سيد علي الحن جرى بهي انبي والدك قدم بقيدم بين - (شروه نشان ١٧) بدفضنفرعلی ندکور (بن سید محد ختار بن سیدعبدالففار بن سیدمبارک )کے فر زند حیاره سید مزر برهلی کی اولا د تعدا دمی کشیر باعتبار منا صب دمراتب زیا دفولیا ہے ۔سیدہز بر ملی صاحب ذکورے چیا رفر زندنا کدار بھوے۔جن کے نام سیدمرا وعلی وبيدهلى مرتعنى خان وبدر فجاعت على وسيد صطفى على مس بدر وعلى صاحب كي تسل یسری آگے چل مح قطع ہوگئی۔ ابقی تین فر زندان عالی قدر کی نسل سے محلہ گذری آیا د ہے سے پدہز برملی مکورخود میں منصبدار ذی اقتدار تھے گرمقد ارمضب معلوم جھی

اسى طرح آب كے فرز ندسيد مرا دعلى فدكوركى مقد رضصب كاعلم عبى ند جوركا يسيد على ارتفنی خان بن سید م<sub>ی</sub>ز برهلی مُدکورعهد محمد شامی میں مزاری وات دور پروا رکے ملعد ورخلاب فن سے سرفر از موے - الارت وریاست ان کی اول و میں متوارث ارہی۔ اوسکے بعدد محرے امرائے 'ا مدار ذی دفار ان کی سل میں ہوتے رہے۔ ا به خاندان گفر بال والول کامتبورم اشره نشان ۱۸) سدهلی مرتفی خال ندکور کے فرندعالی وقد رسیدهلی افظم خاب حبدث وعالم با دشاہ میں سه بزاری وا ت کے منصب اورخطاب بهاورس سرفراز بوے -ان کی: احتوریا ست آج کام مق میں ادکارہے۔ تب نے اپنی محسرت ملیدہ تعمیر کرائی جس کے آثار اھی کک اِتی ہی اوراس مين آب كى اولا دكى المبي كسداتا مت مين جاتى بعضرك كم بندك ك وروازه كا ده تاريخ ( دراعلم ابعس سي صليل برا مروقي بدره كاول للورالتمغا أب كوم اكرم المع ارخ وفات آب كى ١ در د عِمْلم اب آب ك د وا فرزندان عالى قدر مروس يجن كے نام سيد شيا دعلى خان وا مان على خان مي - ان دونو ل کوهبی مباکیرین اف م میں لمیں۔ اول الذکر صوفی مشرب اور یا وجود ، ارت ے در ویش سیرت تھے لاولد فوت ہو سے دسدالان طی فان اپنی ریاست ودقار سے لیے اب تک مثہودیں۔ ٹا عربھی تھے۔عزیز آنخا ب کالمخلص تھا۔ ایف ہی ڈاٹ تھے۔ ا ورخلاب ما نی سے سرفراز تھے۔ ا وہ تاریخ آپ کی وفات کا (درد دل اعظم ہے) آسیے دوفر رندان نا مرار یا دگار رہے ۔جن کے نام سیدعلی احن خان و سیدعلی مطفرخان مں۔ اول الذکریمی ایمی ریاست وا ارت کے بیط شہور ہیں۔ ایک نجلعی تعا خود بمج صفا أكمال تصے را ورال كمال كے قدر دان تھے۔ ما داء تا رئح آپ كى وفات كا (رئح المكم)

ہے، ن کے چھوٹے جدا ٹی مرجی سد منٹی تطفر خا س اسنے نامورا سوان کے قدم لغدم هجه ا ورطراية رياست الداران اي را ان كے فرز ندسيد علمتفحم فال الوعائن نخلصنتنطوتما ويهبى كابرونت يرستهي زكتين فرزند بوس يجن كام سيد علی نعی خان وعلی بینی خال وسسیدعلی مهتدی خان بری بسسسیدعلی نعی خال کے فرز ند على اخترخان وعلى تشمين ن من ما فط سيدعلى متبلي طاسكے . دو فرز تدان حافظ على تنقى خان وعلى اجتبى خار مبي . اول الذكر فومى كامول مين اكثر تحيى ليتي بي -على اجتبى فا ن ما حب سلبله لما زمت اوده من فتيم بي يسيد على متهدى خال مذكورك فرزندا ن على مقتدا خان وعلى عطاحًا ل وعلى مرتفلي ثما ك ، على مها بدخاك وعلى صفدر من ب من - ان من سے مید علی معتدا خال صاحب منطق اور من مرود ن شخص من -ان سے بھائی سیدعلی مرتفنی خال صاحب نیک سیریت اور تومی بدر وی کا جذب رکھنے والمصمين ميه خاندان سا دات امروبهمين دور آخرس لمجاظ الارت و ثروت كے مت زرا بسد نبیاد علی فال ذکوربن سیدعلی اظم فال ف اینے بڑی حاکر ندر دید وقعت نامهورف ۲ مرو بقعده سلت المرائد وقعت كى اور اينے دوبرا ورزا دكان على احن خان وعلى منطفرخال كونسلًا بعذبِل ولطبنًا بعدبطن متوىي اورمنظم بنايا- ابسكما ہے کہ عدالت العالمیہ سے بیہ وقت وتق علی الاولا د قرار ما ما ہے۔ اوراسی مثل در ہے۔ رشمرہ نشان ۱۸ -

مبارک مید بزبرعلی (بن سید غضنفرعلی بن سید محرفتا ربن سید عبدالغفا ربن سید ندکورسے تیسرے فرر ندسید شجاعت علی ندکورعهد خودشا چی میں پانفسدی دات ویکسلد سوار کے مضب پر فائز ہو ہے۔اپنے وقت کے اکا ہر میں سے تھے یا ورسرکار تنبعل کے

مريث تدموا زنه كي هيمج كي خداعت هي آب ك عنافق هي. ان تصميار فرز لدسيد بريت على دمنور على وفيس على وفيروز على موس النحره نشان ١٠٠٠ نوارد كرمنقرض مين -سد منور علی بن شماعت علی زکور در میرش می س با نصدی درت کے منصبدر ور امیروقت تھے۔ ان کے بھائی سر سٹیٹر میں مدحب ہی سی شعب بری نز ہوے ترسیم بِعا في فيروزعني هي مصيد رتع " يدنيد " عسد ي محدث سي سي . ان سم بي في وايت اً على يعيى فصيدار و المل جوكي شير - مُراث المله السير الله اللهي بت بمسيدتما عت على اُصاحب بن سه مدمز میعلی ند کورنی مولا دکشیر نقدا و میں شند ، دور آخر می*ں قوا کشر سید* رضی تعن صاحب زبن سیدا وردوعلی ن سیدهید محرش بن سیدها مش ن سید میدا علی ن سید شجاعت مذکور ا اینے و تت میں مبابت میں فاص شهرت رکھتے تھے سید کر فان احدان کے فرز 'ماموج و مب ائیسے سیدجو احسین این سیدند جسین بن سی صنميرعلي ربسسيد بوعلى من سبدينورعلى من سيدشوا عت على ربسسيد هز رعلى مُركزاً معی بینے فن میں نہایت ہوٹیا ۱۰ اشدر ہو سے من ۱۰ ان کے جاتی سدعی موسی رضاعی خردندومتاز بوے يسيدند المس تنسق (بنينه صعلى بنسيدغايت على بىسسىيىنى على عرف كهرين سسايد غي حت بن سسيد بزير على فركور) شومو في بر خاص دییا رت رکھتے تھے۔ سے خوز نرسب میدکھ حن دما حب نے جو اسٹر میدکھ جمن مشہورس تعلیم عفریزی کے دور ول میں فاص شہرت آسری تعلیم دینے میں مال سی امر میسکے اکثر انگریزی وان اصحاب آب کے افادات تعلیم سے ممنون میں -رشی و نشان ۲۰ ، حاجی سید محرشین (بن سید نورغی بن سیدر حیم انشرین سید شهاعت علی بن سید مز ربطی مذکور اصونی مشرب اورت عرقصه ان محفرز مد

سدا عز از حنین صاحب بھی نقیرہ وست اور در ویش پندی ہیں متہور ہوئے۔ ان کے فرزند سیمنظم حنین صاحب نہایت بختہ عقدہ کے ہیں اور رد بدعات میں سرگرم رہتے ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ عرب واقع مسجد بإنباڑی کے متظم بھی رہے ۔ نمیک خصلت اور خالص نہمی جوش رکھنے والے ہیں شہر کے اکثر نہمی معاملات ہیں آ کیانام ہے اول لیا جاتا ہے۔ زمی جوش رکھنے والے ہیں شہر کے اکثر نہمی معاملات ہیں آگیانام ہے اول لیا جاتا ہے۔ (شجرہ نشان 19)۔

بد بزرم على بن سيد ففنفر على بن سيد محرختا ربن سيدعيدا لغفار سيدم إركما ندكورك جرتمح فرزندمسيد مسطفاعلى صاحب بيج بإنصدى دات مح مضب برسرفراز تھے۔ آ ب کے چھ فرز ندان تا رار ہوے جن کے نام سیدسلطان علی وسید غلام قطب الدين وبدفلام زين العابرين ومسيد فلام نفام الدين ومسيدعطا محى الدين وسيد ا فلام اسدا مندخان (عرف میرکلو) میں اول الذکرسید سلطان علی عرف مگ نی و سید ا نن م الدین ذکور کے اولا و بسری باقی شی بے سے سیدخلام زین العا بدین کی تال میں والشبتوں کے بعد ہا قی نہ رہی سے معلام قطب الدین کی اولا دیسری بھی اب ہا تی ہیں مالتجى دوفرز تدان نايدارسيدغلام اسدا فنبرخا نعرف ميركلووسيدعطاهي الدين ای اولا دا میا د موجود ہیں سے معطامی الدین صاحب کے دو پیربیدا حدی وسید محدی ہوے دنتو ونشان ۲۱)۔ سیدا حری صاحب کے فر ز ندسید ہز برعلی ہو سے سید برر ملی ندکور کے تین بسر قربان علی وانتظام علی و مبربان علی موے - انتظام علی کو مے فرزند فادم ملی ہوے۔ جن کے دوفرز ندرید کرار حسین وجرا رحن ہوہے۔ سید کراڑن احب ذكور عالم وزار وميش نا زتھے۔ آب كے جا ريسران سيدهاجي حن وحامد صن بوے ماول الذكر ضلع بير ملكت أصفيدس وكيل س شانى الذكر حامر صن مما

افنع نفامآ با دمين نظام ساگر يرمحكم تعميزت مين عهده در دين يرسيم مطلقي على صاحب (بنسسيدمز برعلى بن سيدغفنفرعلى بن سيدمحد من ربن سيدعبدانعفار بن سيدما المکورکے فرز نیرسے پدخلام اسد ا مشرخال عرف میرکٹوکا کا حز، می وہم گراحی اسروہہ کی ناریخ من خاص موریر یا دم کارہے - اور ہمیشہ یا دکار رہے گا میرسید، سدا نشرصا حسب مرکورنواب و وندسے خان صاحب کے رفیق اعنی اور شیر : تار بسر تھے ساتھا کم یں یانی بت کا شہور اور آ خری معرک پین سیا جو ا ریخ مت دمیں کئی جنتیت سے تب بت اہم، ورشبورترین واقعہ سے رجس فصل سن محک مرکم امندوستان كي تمت كافيد موايما مهندون كي مشركة وتصلافون كي بيان شده اورنظ مرسى قد محقع وت سے تحوائى احدشاه ورّ انى كى قيادت ميں نواب شياع الدول وحا فظ الملك حافظ جمت خال صاحب ونواب وفدست خال والحميفال فكش وابي فرخ آباد وغيرو سيملها نون كالشكرمت بواتها ان كے مقال مام رجج باراج راورمندوتان بحرم مند ونبردآن و رئائل لا كاك الشكرتاج اس زان مے احتب رہے بہترین فوجی تربیت پاسے ہوہے اور بہترین سانہ وسا ان سے است ہوكراس عزم إسخوم سے عازم شال ہوا تھاكد ند صرف سرزين سندسے سانول كو فارج كيا مبائ - ملكه التبول ورحرس ترينس بدمند وعبند الاوار باعدو برجادي ا ثنا فى سىكىنىڭ كويەمشېورعالم موكد وريش بوا عقلاے روز كارجيران بى كەنشكراسا كا لوبا وجو و قلت نقدا و و اختلات اېمي اور با دجود بېټرساز د*سا* ان مهيانهو<u>نے مح</u>کس طرح فتحلفسی ہوی رحوش عقیدہ مسلمانوں سے اب کک بھی ہم نے یہ ساہے کہ فلکنہ مغرب نے اس خگ میں ملانوں کی امداد کی تھی۔ اتبدار حکے میں ملانوں کے اشکر س اُمتشارہ

بنرام کی حل بیدا مهوی مگر ، آخر ، بغاظ صاحب تا ریخ او دهه ( کیسلخت ایبا ا**تغا ق موا** ے رہٹے قریب دو سے دان کے باگ تنگے اور ردا فی سے کھیت کو کشنوں سے معمور جمع ڈگئے ۔ فیرو زمندوں نے برسے وہ وفروش سے الگوروں کا بچھاکیا اورکسی کو نیاہ نہ دی۔ اسی باعث ایسا بھاری آل بڑاکہ حدقمیاں سے باہرہے۔ بنانچہ سرجانب کو نیدرہ بندرہ میں میں مل کہ نعاب لیا محیا حد مرنظ کرتے تھے مندوؤ ک کی لاشیں ہی لاشیں نظراً تی تقیں۔ اور جیرہتے ڈاکو کے ارسے نیے رہے وہ و بہاتیوں کے ہاتھ سے اربے گئے۔... مرمیٹوں کو اسی بہاری کست کمی نہیں الی تعی حبسے بڑی افسردگی ویرمردگی ان من بہلی ورسارے مرمول پر الوسی ا ورکننی جمائی . المس برارم بنے عورت ومرد علام و یاندی بنائے گئے یجاس بزار گھوڑے اور دولا کھبل اور میں بزار اونٹ اور یانو إلنمی علاوہ توب خانہ ونقد وجنس کے سلمالوں کے اِتھ کھے مرات احری ا المائے كة قريب سات سو بالتى اور كيس منزار كھوڑے اور اسى طرح بيت سے اوٹ ورووسواسا مان واسباب شجاع الدوله ونجب الدوله والينجيب آبا وكي سركان إخل جوا جوكئ كرورروبيه كالال تعابة ارتح أود هصنفة فجالغنى خانصاب مرمثه ك كونداد وضين كے بيانات ساخلات يكناس عدر دُنقن بر ضرور يا ما اے ك تعدا د مثکر تین اور یا نیج لاکھ کے ورمیان تھی۔اومرسلیا نول کے نشکر کی تعداد حسس غیرترمیت با فته افرا د کی کشریے تقی - ایک لاکھ کھے قریب ہی قریب تھی۔ ایک میندی شع یں اس خبک علیم کی اریخ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ س گیارہ سوچھ میٹرس ا کہ بود ہوا ام وجیا را به چنی جا د<sup>ا</sup>ی ان ای کوشه مبتیا بها ؤ ما را میارامقصد بهان اس خبگ کی

تفصیلات میان کرنا نیس ہے تا بخی و بھی کے خیال سے تعارف س فدر این عر ا کھ گیا کہ اس قومی حنگ میں سا وات امرو ہد کے فرز مدعز بزوطبل میراسد، معدف م ون میر کو منفر تعسی صف قبال میں شرک ورب در نه در دفتی عت دے کر مجروح اوردین و د نیامی سرخروا ور قاز به ن دین در رومجا بدان تهورشار کی حما م وقل موس - آج ك آب كي اولا واحيا و اورتها م ضائد ان ساوات كي اي آب كايكازامه بعث مدفخروا فقارب وندست فالركمة بمتمد خاص ومتنشار موتمن مكبه ن كى سكاريس سياه وسفيد كے الك تقعے رخدا و ندعا ألي ف دولت و زوت بعي ببت دي هي رال علم وصاحب د ل بعي تص را كي معجدا ب كي مع ارده اعمی مک موجود ہے۔ اوراس میں تھرر یا کتبدکند دے ( بانی این سیدمیراسد الله راجى الى السرحم لاتعنطوا من بحسة الله الله معزله ولنن دخل وعبد فرها المسب المعتى ١٧ له ١٧ الله معمل ومسول الله- يميزار وكب صدوبيتنا و ووسن بنا ہجری اموضع جبرن دروبت اس مجدا وراس کے شعلقدا خراجات کے لیے آیئے وقعت فرایا . مدرسهمی اسمعرس المی کسموج دہے جس سعلم دین کی تنمیردی حاتى ب حصرت شاه اعظم مجمل نويى كم مد ومعتقد تم اور باوجود ارت ورياست ورويش ميرت اورصاحب ول تع رصاحب تجبت التواريخ لكفي س: -وورآ خرنفتنيديه بعض ازحضرت شاه المظم مجيرانوني استعناضة بالمن نووند فانهمراب المدغرف مركلوا زايشان بيت اراوت ورد ونسبت درست كردو مغتنم وفت بور) اپنی ما گیرس سے دوگا وں رام بو رو، برام ہم کو رحضرت شا ہ اعظم واج ماحب کے بیٹوں کے حق میں دور آ واگذاشت کئے صاحب خلاصۃ الا ف اس تحریم

مصارت درسه وسحدم رصاحب كدمعهارت موصوب مس واسطع علماء وحفاظ مافرين وستحقال كيرآ رنى موضع كشرالرقبه ومنعنعت موضع حبرن كي دوام وثعن ہے۔ فدا کے فضل سے ابتک جاری ہے۔ اور وراے اس کے کی گاد میصاحب (میرکلو انے اورخان صاحب (علی غلم خان بن سیدعی مزمنی خان) مدخرح شا و عظم صاحب محمرا ون والعيس بلودندر ونيازك دے ركھيس. الغرض حبّاب ميراسدا فتعرضان و من ميركلو سادات امروبه مين إيمك نامي ّلافي متى بوسے ہیں جمدعزیزالدین عالمگیڑا نی میں نصب پنجبزار روار وہنج زار ذات سرفراز موے سلطنت معلیہ کے دور آخر می اس مصب عظیم برمادات امروب میں سے کو ئی دوسراشحف فائز ہنیں ہوا۔ آج مک آپ کا نا منامی سا وات امروم کے لیے باعث تخ حلاجاً باہے ۔ آپ کے آٹھ فرز ' دان ا مار ہو ہے جن کے ام بر رالد ن علیجا ل وظہور على وعبدالها دى وسعا وت النّدوعنا يت حسن و فتح على نعيم اللّه ومهدى على س (شجره نشان ۲۲ و ۲۳) ۱ن بسے و و آخر الذكر كى سل بسرى باتى نہيں ہے را ول الذكر مینی بدرالدین علی خال عرف میرب ون با نصدی دات پی س سوا رسے منصب نائز تھے ۔نواب دونے خال بہادرکی سرکا رہیں ان کی بہت عزشتھی ا ورخاص امروم میں میں بے حد مغرزتھے۔ بساول گنج آب ہی سے نام نا می سے نموب ہے ، میر کلوصا موصوف کے فرز ران سیانعیم اللہ و سیاطہورعلی ہی بہبدشاہ عالم گہر مرایک بانصادی وكصدسوارك مسب برفائز لقع

رید بدر الدین علی خان عرف ب و ن د بن سیدا سدا نشرع ف میرکلو) نرکوریے دو فر ز ندعلی محمد خان اللہ جو سے علی محد خان صاحب موصو ف نے ایک محد کم سے رہ نے تعمیرکرائی جاہمی کب آن کی یا وٹانہ اکر رہی ہے۔ ان کی س بسری یا تی زی دوسرے فر زند فیضل افٹد ندکور کے بسرمجد حسین ہوئے جن کے دو بسر سیافہورا فلدو بد اسدا فلد ہو سے دسیافہورا فشرصا حب کے فرزند سیدمع مرجسین اورسید سد، فلدکے فرزند سیمجنبی حسین ہوئے ۔ سیدمط مرحمین صاحب کے فرزند سیوب ورسیمبنی حین کے فرزندان اجتہا ہے میں وہ رتفتی حسن ہوئے ۔

مید ظهورعنی (بن سید سه سنده ل عرف میرکلو ندکوراک فرزند مید نذر ملی ا اموے ۔ ان کے فر ز ندسیر مخدمنی اوران کے فرز ندمونوی سیدمنی حسن صاحب ہوتے سیدعنی حن صاحب ٹیکورکے وہ بسران نا حارمونوی میصطنی حن ومونٹ انسسیداعی ز ن مهاحب ہوے (شجرہ نشان ۲۲) یہ دو نوں برا دران عالی قدریمی اینے خاند<sup>ہ</sup> یں ابتاب وا نتاب ہوے۔ اول الذکر مولوی تکیم ریصلفی حن صاحب مسالی وعالم وفاصل وحاجی اور اینے وقت میں نا می گر، می افراد سا د ات میں سے تھے۔ ان کے لائق فرز ندھکیم سدمعصوم حن صحب ہم جہت اپنے مائق باپ کے لائق فرز ند ا ورسا دات امرومه کے نتخب افرا د اور وسا ؛ عصر میں سے میں۔ سیعلی حس میں۔ رکورے و وسرے فرزند مولنا بدا عجاز حن صاحب کی ذات گرامی ساوات اسروم اورخصوصاً شیدرا دات کے لیے باعث فخ ہے۔ اینے وقت کے بے شل ما لم اور صا تصانيف كثيره من حناب شريعيت مارمفتي محدّعباس مهاحب اعلى ننهقا مركبته ملكعنوأ كے شاگر در شيد اور ج وزيا را ت مشرت تھے گور فنٹ كے در إى بى تھے -ورآ زیری محبر سی بھی رہے۔ اینے زمانہ میں شیور ما دات امر وہد کی تمیا دت وہا ہے مصف برفائز رمع . نهایت با وضغلیق اورعلم دوست شخص تصے . امارت او بلم

دو نوں آپ کی ذات والاصفات میں مب*ے سیس سا*ئیں آپ کا اُنتقال ہوااکیے نلف اکبرسسیدممتا زحن مهاحب نے تا رخے و فات کہی ۔ ازغم مولوى اعجازهن يسرما رب شده متنازهن بدمتما زحن صاحب ندكورا ب محفلت اكبرلائق فاكتن اورعبده تحصيلدار ر فائز اسے - دوسرے فرزند سیدامتیا زحن صاحب نے ملباب میں و لیور انگلتا سے حاک کیا اوراب ریاست را مپورس عهده و ار ہیں ۔خباب مولکنا السعیداعیا زحمن صاحب ندکورکے دیگرفر زندان ب مخرسبطیں وب دا حد حنین و پیڈسپیم شن ہوئے ہید غرر صنا (بن سید ممثا زحن بن سیداعجا زحن صاحب مرکور)مسلم یونیورسی کے آریجو بیٹی سيداسدا منسرخال عرف ميركلوك ابك فرزند ميدعبدالها دى بوے حريح یار فرزند ان نا برارمروان علی ونیا زعلی و فرحت علی ومسرفرار علی بودے ان می<del>س</del>ے سیدنیا زملی کے فرز ندمحن علی ہوے ۔ ان کی نسل بسری آگے کو نہ علی ۔ باقی تین کی نسل پسری موجو دہے یسسید فرحت علی نمر کور ( بن سیدعبدا لہا دی بن سیدار اللہ فالعرف مرکلو) کے دوفرز نرسینظمون وسیدابرائم ملی روے - اور ان دولون برادر ان نے وکا لت بن ام سیداکیا۔سید ظهرحن ندکور کے تین فرز ند ڈاکٹر افرین واطهرسین واصفرحن ہوسے سیدا براہم علی ند کورکے پانچے فرز ندمیج انحن وتبدالحن وجيه الحن وطيح الحن ومحمد احرموے (شيره نشان ٢١) ميح الحن صاحب وكيل من شببالمحن معاصب كفرزندا فسرسين مرادآبا دين مختار عدالت بي ليج الحن صاحب وابسالارهنگ بها در (حیدرآبا دوکن)ی منیث می عبده دارتهمهات می سید عبدالهادی (بن سید اسد الله عرف میرکلو) کے ایک فرز نر سید سرفرا زهی موے

لین سے دو فرز برسید محدجوا و وس کا ظم علی میسے اوں اندکری سنبی میں سے اظم علی <u> کے نین فرزندان صعفی حن و رتفی حن ہوے اصطفیٰ حن مب ندکو لے عبابت</u> ہمیں خاص شہرت حاص کی ۔ ان کے فرز ند سید معرض بی ہے ایس میں فی وکیل میں یسید مروان على (بن سيدعبه ساوي بن سيد سه منه خان عرف مير كلواك فرز ندسيد مبدی حن موے حن کے فرزندسیدا بن عن عالم وفائس وفیس ما ذ ق موت -سيد اسدا فشرخ ن عرف مير كلوك ايك فرز ندسي من عنى من حبث كے وو فرز بعظیم علی وغیب علی موے یا فی الذکران ولد بس یا ول الذکر علیم علی کے ما ر فرز نداحن علی و حعفر علی و غلام مرَّفتیٰ علی و عفنغر حسین ہوے ا ن میں سے اول کنہ لا ولدس ۔ ابقی کی تبن کی ل بسری موج دہے ۔ حیفرعلی صاحب مرکور کے تمن لیسر الوالقامم ومخرز كرما وابرارصين موسان ميس عبدا بوالقامم فرز ندميد مفا ختار عدالت مراو آبا دس ا ورملي نداق ركلتے بس - ان كے بعائى سيد تهورسي في كنا مں ان کے فرزندنصوریون ۔ ایم اے اور مصور حمین فائس عربی اور تصور حمین زراعت میں انتخلت ن کے ولیو ما یا فتہ میں سب یفطیم علی مرکور بھی اننے وقت میں شہور والمدار نعے۔موجودہ چہتہ کی عارت انہیں کی تعمیر کر دہ ہے ۔ (شجرہ نشان ۱۳۳)۔ میراسدا فدرفان عرف میرکلوکے ایک فرزند میرفنا سے حسین کی اوا دس سيد شراويت حن بن سيدرحيم على بن سيرمعصوم على بن سيدعنا يت حسين مذكور اورسيدارتفنى حن بن مرتضى حن بن احرحن بن معصوم ملى بن عنايت حسين مُدكور ی اولا دلسری موجود سے ۔ ریداردانڈواف ہرکلوکے ایک فرز نہ میدامعا وت انڈھی اپنے و تت سکے

منا میرین سے تھے۔ ان کے فرند سید نجابت اللہ اور ان کے فرند ندسید سیا د ت اللہ ہو اللہ منا میرین سے تھے۔ ان کے فرند سید نول بن سیا وقعن متعلقہ میراسد اللہ خان کے متولی ہیں۔ ان کے ایک بھائی سید نہال احد محکمہ زراعت میں میاد ته اونٹہ ندکور اس کے متولی ہیں۔ ان کے ایک بھائی سید نہال احد محکمہ زراعت میں عازم ہیں۔ دشچرہ نٹ ان ۲۳، ۔

سده وبغرطی بن سده محرخی ربن سده بدالنفار بن سید مبارک بن سید متجب می اولا دکی تعدا ولیل ہے اور ان کی سکونت محلہ راج سرائے تصل کٹوری بے ہے سسید فرحت بن سید بادگا رطلی بن سید بہا رعلی بن سیدامیدعلی بن سید عنایت علی بن سید کا لم علی بن سید حدفر علی ذکور کی اولاد میں سے جندا فراد باقی میں۔ رشیجوہ ننا ن ۱۲) ۔

سیدمبارک بن سید محد مختا اولا دامجا دیں سے بہال کک سید محد مختا اس سید محد مختا اس سید میر مختا اس سید مبارک نمور کی اولا دام و کو کو کہ اسید مبارک بن سید مبارک نمور کی اولا دام و کو کو کیا جا تا ہے۔ آب کی اولا و کمل شفاعت اسید مبارک بن سید عبار کریا جا تا ہے۔ آب کی اولا و کمل شفاعت اسید مبارک بن سید عبار کبری میں صد و لبتی وات سے نصب کے فرز نمار جمند سید عبد المجا بر ہو ہے۔ ان کے نین فرز ندسید الموالی خان ہو ہے۔ ان کے نین فرز ندسید کی اولا دلیسری المجاد ہو ہے۔ اول الذکر دو کی اولا دلیسری موجود نہیں سید محد شفاعت و سید عبد الوالی خال کے دو فرز ندسید محد شفاعت و سید عبالوالی خال کے دو فرز ندسید محد شفاعت و سید عبد الوالی خان ہو ہے۔ نانی الذکر کی اولا دلیسری موجود نہیں سید میر شفاعت صاحب فرکور کی اسید عبد الوالی خان بن سید میر شفاعت میں میں مدمور در کھنوب پر ناس آ ہے کے نام سے موسومہ محلد شفاعت ہوتہ نمور میں آیا د ہے بسید عبد الوالی خان بن سید عبد الوالی ہیں ہو جبد الوالی خان بن سید عبد الوالی ہیں ہو جبد الوالی ہو کہ کو کی کا موجود کی ہو جبد الوالی ہو کہ کو کی کا موجود کی ہو جبد کر کر بھوں کی خان ہو کہ کو کی کے دو خور کر کر بھوں کی خان ہو کہ کو کر کی کر بھوں کو کر کر بھوں کی خان ہو کر کر بھوں کی خان ہو کر کر بھوں کر کی کر بھوں کی کر بھوں کی کر بھوں کو کر کر بھوں کر کر بھوں کی کر بھوں کی کر بھوں کی کر بھوں کی کر بھوں کر کر بھوں کی کر بھوں کی کر بھوں کی کر بھوں کر کر بھوں کر کر بھوں کی کر بھوں کر بھوں کر بھوں کر بھوں کی کر بھوں کر

مرفر از ہوے۔ ان کے بعد ان کے فرز نرمسید محد شفاعت بھی اسی مفسید پر بعید ملکم ورنگ زیب سرفرزز موے بسیدعب او نی خان ماحب ند کورخفات خانی ہے بعی سرفرا ز تھے۔ عبدشا وجہانی بس آپ بی فے مدشفا عت یوتد اینے فرز ندفالی قدر سيدمحد شفاعت كنام يرة با دكيا - اورمسرات تعيري في يحديد عداما عت كين فرز ندان فاعدار ہوسے جبن کے فام سید عبدا لہادی وسیکفست؛ مندوسید محد نجابیت بي الناتينول براور ان سے سل بسرى باتى ہے . رشيره نشان ١٠ و ٢٥) ميدميرٌ شفاعت (بن مبدانوا بي خان بن عبدا بيار بن مبدليل بن ميدا ندکورکے ایک فرز ندعظمت اللہ کے فرز ندمسیدکو بمرا شہوے ۔ ان کے فرز ند سید ببرعلی ہوئے ۔ ان کے بین فرزندسیدعلی اسد علی و سید ہزار علی جو سے سید بزر ملی صاحب سہوان ہی مت کک وکا لت کرتے ہے۔ ان كفرز ندسيدال احدماحب (جامر وبدس اب سدال احدمهوا في كنام سے زیا دہ مشہور ہو محفیس، زان ورد زنک سہوان میں وکا نت کرتے رہے۔ ایلم و مي د كالت كرت اورا بني ذاتى وجامت سه امرومه مي ممتاز من بعيم طعس بعيم ان مے فرز ندسید عداحسین صاحب گریج بیٹ ہیں۔ رشیرہ نٹ ن ۲۴) ۔ سد محد تفاحت صاحب ندکور کے دوسرے فرز ندسید عبدا لهادی صاب ہوئے۔ان کے جا رفرز ند ہو کے جن کے نام سید محد، صالت و سید محد معاد ت وسید محرصلا بت وسيدمحد شهامت مي -ان يس سے اول الذكر سيد محدا صافت مبر وقياتا این است می دات مح مصبداد تنے وال مح بیٹے سید محد امات می دومدی وات مح معبدار موسد سوبهانواي الكاجاكيري سيدمحوالات يوكورك فززريد فوامين عبى جدوا تذكى من إيضد في المحتمد يعيم مرفواتهم

سیدنفرهل بن سیدمخد سفا د ت بن سیدهبدالها وی بن سیدمخد شفا . عهدمخد شامی می بن شصیدار تصے - گرمقد ارشعب معلوم نه بوکی سیدمخدا صالت بن مد عبدالها دی ذکور کے دوبسران سیدمخدکرامت وسیدمحدر عایت بھی مضیدار بورند، محرمقدار مصب معلوم نه بوکی -

سیدهبدالهادی بن سیدمحد شفاعت ندکورکے فرز ندسید محد شهامت بھی
بعد محد شامی مفسیدار تصحیہ گرمقد ارمفسبان کی بھی معلوم نہوسکی ۔ سیدعبدالهادی
بن سیدمخد شفاعت ندکورکے ایک فرز ندسید محد مملا بت کو بعبد محرشا ہ عبدالوالی
فال خطاب لا - جوان سے عبدا محد کا بھی نام تھا۔ ووصدی وات سے منصب پررفران
موٹے ۔ اور بچکلہ داری مراد آبا دکی خدمت بران کا تقرر بودا۔ ان سے فرز ندسید علی
قوام خال بھی منصبدار بند کا سے علو قدیم میں شامل تھے۔ مقد ارمضب ان کی معلوم نیس
نہ ہوسکی ۔ ان سے فرز ندر بدفرز ندعلی بھی منصبدار واقل بچرکی تھے گرمقد ارمنصب
معلوم نہیں ۔

مسيد محدشفا عت صاحب (بن مسيدعبدا بوالي خان بن مسيدهبدا عجبار من يدعد على بي سيدمبارك المح تمير عن فرزندم يدمح من بت موت فاللان کی اس شاخ من علم وقفس متوارث را <sub>د</sub> زما نه ورا زسے اس خاندان میں شعی*ر ما* وات تح مِشْ غازی و، رشا دو ہرایت اور دنبی قیادت کاسلید مبا یہ بے سب پیرمحرنج <sup>سب</sup> ماحب خو دمبی عالم وفاضل ہوہے۔ آپ کے لائق فرزند خیا ب ہو یو ی سے مجمع عاق ساحب بھی عالم وفائنسل وعابد و زاہر مہوے ۔ ان کے فرزند ارجم تدمواننا اب دمحدثیاً کا نام نامی آج مک اینے علم فضل وز بدوتقوی سے لیے مشہور مالا آنا ہے . نہا یت قوی امما نظائفس تھے۔ آپ کے بجرعلمی وقوت ما فط کے قصے آج کسٹنہور میں رمِّق سُال كى عمرس كالمراكب وفات إنى . آب كان وفائق فرز ند خباب موللنا ميد محمد مكرى صاحب آب كے حائشين ہوے علم وفقنل ميں بحيّا ہے روز كا رشب ورونا عبا د ت كذار تص طبيب ما و ق مي تع م الأس اليس آب كى و ذات واقع موى \_ آب كے فرز مخاب موللنا السيرسين صاحب سي علم وففل وزب وتقوى س اينے مقدس و واجب الاحترام باب سے قدم بقدم اورمش نمازی وفیروس مانشین سے حیدابن کمین صاحب آب کے فرزند ہوے (شجرہ نشان ۲۲)۔

خاب مولاناال بدمجریا دت صاحب (بن مولوی بید مخرعبا دت بن مولوی محرنجاب بن سیدمخرشفاعت اند کورک دو مرس فرز مدار جبند ملامه موتمن فرزین جا مولانا البه محرض ها ب شراه موت آب کا علم فضل وز بدو تقوی یا دکارز امنه به طبیب ها ذق و فایت در چلیم اطبع یز رگ تصیر اکالاً میں آب کی و فات موی اس نیک اور لائق فرزند خباب مولانا السیداولا و حرص اس نیک اور لائق فرزند خباب مولانا السیداولا و حرص ا ماحب تعبله و سه دور شرونت من آب کا وجود معود در حقیقت سلف مه الح کی جینی جاگئی تقویر تہا۔ عالم و ماس وعا بدوزا بدونا خم ونا ثر فرض جمیع صفات حسنہ ہے آپ تسسف تعصر آپ کی خوشنو سی برا شرف المساجد کے دروو دوارگوا ہ ہیں۔ آیات قرآ نی اس مب کی استرکا ری برآپ بی کے قلم روشن رقم کی تحریر کردہ ہیں۔ تمام سلما آن امرہ ہے شی کہ منود کو بھی آپ سے ایک خاص عقید ہے تھی شوخوب میں۔ تمام سلما آن امرہ ہے شی کہ منود کو بھی آپ سے ایک خاص عقید ہے تھی شوخوب کہتے تھے اسکی خاص تھا۔ سترسال کی عمرین سستال میں آپ کا انتقال ہوا۔ مولوی سیر محدومیادت صاحب آپ کے لائتی فرزند آپ کی بادگار ہیں۔ دسلم لائد تعالی ارشیرہ فراند آپ کی بادگار ہیں۔ دسلم لائد تعالی ارشیرہ فضاف ہوا۔

مولوی سیدا حدحین صاحب (بن سید رخیم علی بن سید سین علی بن سید می ای بن سید می بن سید می بن سید محداصالت بن سید عبدالهادی بن سید محداصالت بن سید عبدالهادی بن سید می داخل و بنال عبدالوا بی خان بن سید عبدالجبار بن سید حبالوا بی خان بن سید عبدالجبار بن سید حبالوا بی خان بن اور خارس سیدالوجفر و سیر محدال اور خدم می او کارس سیدالوجفر و سیر محدال بن او کارس سیدالوجفر و سیر محدال بن کورج تهدم از صاحب تصنیف اور بش ما زاد می دولائق فرزند بین رسید محداصاحب نرکورج تهدم از صاحب تصنیف اور بش ما زاد می دولائق فرزند بین رسید محداصاحب نرکورج تهدم از صاحب تصنیف اور بش ما زاد می دولائق فرزند بین رسید محداسات برکورج تهدم از صاحب تصنیف اور بش ما زاد در بشره فنان ۲۵ ا

سدمبارک بن بنتجب کے فرز دان نا ماریں سے سید عدالمجد ما ا عرف سید مجاکا ذکر ابھی باتی ہے بسید عبالمجدون کیا خدکور عبد اکبری میں جہاری فرات کے منصب پرفائز تھے آپ کی اولا دنے محلہ مجا بچر تد آ با دکیا ۔ آپ کے جارفرز ند موے جن کے نام سیمیرصا دق و سید مجب و سیدعبد الرحم و سیدعب العلیم ہیں۔ او اللہ سیمیرصا دق ما حب کے جارفرز ندم وے جن کے نام الوجی و سیدعجہ وسید عبدالراریو

یدر جومی-ان میں سے اول الذکر او مخترص حب مصید ارتصے ۔ گر مقد ایمف معنوم ہوا : وربه لا ولدمبى ب آخرا لذكر ميدرا جوكى دولا و محله عسيوش مين ؟ با دست مسيدهجو فذكور و سدعيدالرشيد ندكوركي اون وموجو دے بسيدهي كي وارد سيسيدمهدى على بي مخماعلى وسيد فهدى على من مسيد كرم على ومسيد زو ارحسين وعلما وسين بسراف بدعلى مین وغیرو کے خاتدان میں سب یدعبدالرفید مذکور بن سیدمحرصا و ق کے فرز نر ب دغلام بخشوموے ان مے وو قرز ندغلام شرف الدین بخوالدین کے اول انگرفاد م شرف الدين تين فرزند المي خن و تريم خن بوعة فرالذكر فا ولد من واللي ماحب في ولا د ميرسسيمتني حسن بن احدرت و سيدا بن على بن تنارعلى د غيرو مسخا ندان بن . رحم تحش صاحب مرکور ( بن غلام شرف الدین اے فرز مدمیدوں یت طی ہوے . حر کے إني فرزند ما نظ سينهر بان على أنتف رعلى وتفل حسين وندرسين وتماحسن بوسطان من سے سد مهر بال ملی صاحب عالم وفاضل تھے۔ حاص سی امروبر و رقع محلہ یان بار کی کی ا مت وخطا بت تا حیات آپ می سے متعلق رہی *یسل* نعشبیزیہ محدویہ می آپ مريقه .آپ كے برا درزا ده مولوى المحصين صاحب (ب فرحسين برب مدولايت على ذكوراعى وى علم مير ال سع ابن مسيد ندير صاحب بن سيد خرحسن بن سيدولايت على مُدكور مبي ذي استعدا و ومرولفرز تخص ميل و فسحره نشان ٢٠٠٠ -سيدراج زين سيد محرصاد ق بن سيدعيذ لمجدعوت محا ين سيدميارك مح فرزندسید اسحاق موے وبدر محرشاه باوشاه بانعدی ذات محصفب برمرفواز میسے -ان کے فرز ندسید محد آیا ت مبی اسی ز، ندس کی صد و نیا می وات سطح ضب برفائزتع ان مح بهائی سید قرالدین ولد محرآیا ت بمی یک صدی ذات محاملیّا

موے سے دفلام سرف الدین بن سے دمجد آیات مکور بھی کی صدی واس کے فسی رِ فارْتعے۔ ان کے فرز ندسی تو ازش علی بھی بعبیدشاہ عالم پانصدی ذات بچاس سوار مصيدار تع رسدغلام على بي سيدمحداً بات ندكورهي بانصدى واست محمص بر فائز ہوے سبد نو ازش علی این سیدعلام شرف الدین کرکور) کے فرزند سیدمان اللي افي تهزوري كم ليرشهورس - ان كم فرز مدريسس على خال يمي جريد ولا ورعلى خا (بن سیدعانتقان علیٰ نبیره و بوان سید محمو د) کے نو اسے تھے ۔ اپنی شہزوری واہات مع يد مثبورس -ان محدو فرزندنو ازش حسين خان ونياز حسين خال موع منها ر سین فان صاحب کے فرز ند مبارک حسین فال ہوے نواز ش حسین فان صاحب مد کورسکے دو فرزند مہرا بن حن خان و دلا ورحن خان ہوے رسید مخراسحات (بن ب عمَّصا دق بن ميده بدالمجدع ف مجابن سيدمبارك ) كے دوسرے فرز نرسيدمحمد والم سدمخد واسط ندكورك رويسان سدعجي وسدامير محي تنصيدارته يحرمقدا تعب كاعلم نين ب . فاندا ب مدراج مذكور ك اكثرا فرا دكى سكونت محلة جيرور میں ہے۔ (شجره نشان ۲۹) ۔

سده یدا بجیدون مجابی سید مبارک که دوسرے فرزند برمب کے فرزند سده ترسید موسے - ان کے دوفرز ندسید خاص (لاولد) و سید مبارک سعید خال بوے ۔ سید مبارک سعید خال کے سات فرزند سیڈین و سید غلام من و سید خلام مطاخ و موم علی و محرکش خال م خلام بی جوے اول الذکر تین لا ولد ہیں بسب مبارک سعید صاحب فدکور عہدا حد شاہ بادشاہ بی مہشت صدی ذات بجاس سوار کے مصب پر فائز ہو ہے - ان کے فرر ندید محرکش خان صاحب بھی منصب باردی سی کے حرقد اومنصب عداد منسب عداد منسب عداد اس کے بعائی نما مر بنی بن مبارک سید مال عبد الحمال اس کے سعدی و است کے منصد ارتبی ان کے بعائی سید خلام شن بی کی صدی و اس کے منصب ارتبی گرت مذاوب کے منصب ارتبی گرت مذاوب منابع بھی منسب ارتبی گرت مذاوب منابع بھی منسب ارتبی گرت منابع بعد مبارک سعید خاص کے فرزند مید تقصو وعلی بھی بہد مالکین ان کی فرزند مید تقصو وعلی بھی بہد مالکین ان کی بالفدی و است کے منصب پر فائز تھے ۔ ان کے بعائی مید جو بائی ایم بیری باتی ان می اوران بھی بوری باتی ان می اوران بھی بوری باتی بات و اوران بھی بوری باتی بات کے در شیرونشان ۲۰ ا ا

سدعبالمجدع و معابن سیدمیارک کے تسرے فرز ندسی مہانے وزندسید اصغران کے فرزند سید فلام می الدین ان کے فرز ند سید محما ور ان کے فرز ند سید عبدالمارک ہوئے جوعا لمگیر ٹانی سے زا ندس مغیدار فاحل چوکی تھے مقد ار منع معلیم نہیں ان کے فرز ندا ام مخب ہوے ان کے دو فرز ند غلام حین وسید محموظی ہوئے فلام حین ندکور سے تین فرزند تھد ق حین و نوازش حین و فنا رحین ہوئے ۔ وشحرہ فیان ۲۷) ۔

بدهبالمجدع وف مح بن سيدمبارك محج تصے فرز نديد عبد الرحيم بير۔ ان كى اولا دس سيدولايت خش بن سيد مبارك بن سيد ابوانحن بن يدولولول بن سيده بدار هميم مذكور بنهد وحدث و مفسيد ارطبو فديم تھے مقد ارمنصب ان كى معلوقم يہ دشجره نشان ٢١) -

## وكرسا واستمحليكليه

یبان مک سیدمحدمیرعدل امیراکبری اور ان کے برا و رعانی قدرسید میا دبيان سينتبب، كمح حالات اجالاً توركر و تُحكُّم سيسيدعبدالنزيزين مخدوم شا ، بدشرف الدین شاه ولایت رحمهٔ استرطلیه کی اولا و امجاد کے شجره میں سے ایک شاخ سدارزانی (بن سدیس بن سدراجی بن سدهبدالعزیز بن مخدوم شاه سیدشرف الدین شاه ولا يت رمة الله عليه كى البي قابل ذكر بي حبن كى سكونت محار تكريس معدرت خاندان کے ام کی رعایت سے اس ملکا ام ارزا نی بوتہ فدیم کاغذات میں وجو دہے مراب الميكلك نام سازيا و معروت بريدارزاني ندكورك بسرميد شرف الدين بوے۔ان کے بسرمد محرّبوے۔ان کے بسرمد عبدا رحیم موے۔ان کے بسرمید محمر با قرموے جو کا گلہ کے سا دات کی اس شاخ کے مورث اعلیٰ کیے حاصے میں سیسید محمَّر با قرصاحب مُذكور كے دو فرز ندسيا بوانوانسقرض) وسيهمجر بوے سيرمجر بن سيد محمد با قر زکورکے فرز ندسید محد تقی ہوے ۔جن کی اس س وات محل کل کے کل افر دو م دفيره فنان الدس محمد نقى ما حب ذكور بعبدا وزك زي ما لمكرك مدى دًا ت محمضب برمرفرازتمع-آب محيار فرزندسدهلي دا ووميّر جوا ووشاه محمّد وعطانظام الدين بوك -آخرا لذكرلا ولدس راول الذكرعلى و ا و بنبر محدثاه ووصلا فات محصم بدارتمع والن مح دوفرز ندر فطمت على وميد محدًا قريحي مفيدار بوك ا ول الذكر معبره محمرات المصعدي وات مح مضب يرسر فراز تمع اني الذكر سيد محرام می مقدامِنصب کاعلم منس ہے بسینظمت علی ذکور (بن سیدعلی دا د) کے فرز نر

سیدا رزانی موے - ان کے فرز ندسید در دعلی موے جو اپنے وقت میں وی مقدرت وصاحب ثروت تھے۔ اور تیراندازی میں کھی کی ل سکھنے تھے۔ان کے تین فرزند یا دعلی وسیا دعلی وارٹ دعلی موسے بسسیدیا و علی صاحب نر کور معی صاحب تر و اوزه شنوبس تنع والنهج حأرفرز ندمسيد محرح بفروسيد محمر بأقمر وميد نذرحسين وميد موجسین ہوے برسید محراع فرز از رجسین ہوے ۔ بدندر حسین صاحبے فرزند مولوی سیصطفی صاحب عالم دهبیب بوسے ان سمے آیک فرزند مولوی سید مِحْبَىٰ صاحب عرف ما ندمیں۔ جو ذی علم اورا ام ابدارس کے سکرٹری ہیں۔ وعرتی فرزندان انقلى حسن والمبيل حسن واصطفى حسن ووع وسيد محربا قرابن مسيديا وطلي ن سیدا دعلی) مُركورك دو فرزند سیدمیا دك حن اوسیدمیوسس موے . أول لذكر كے فرز ندسية تقى حسن اورثانى الذكر كے فرزندسسيد معزز حسن لائت فائق اور گریویٹ میں سیسید وا وعلی ابن سیدارزانی من سینکمت علی زکور ایمے وہر فرزندسيد سجاد على مساحب كمات فرزته موس يجن كنام سيدهل محسن ومقبوالهم وننطورا حروحصوم احدومحمود احمدوسبعا احدوصيراح ببيران بي سيتقبول حرص حب ماجي ويستع بمشیعلی امرد مرگورشٹ کے درباری اور ذی رسو <u>خستے</u> ان کے فرزندسی تقول حصاحب ہی ہج ج رياست رام تورس مازم بس مربط حرصاف منكورك و و فرزند سيمطين وفوران وم صيفاهم صاحب کے دوفرز نربعیراحدوسفاچیں منطولاحدصاحب سے دوفرز ندمضورا مگر وشكوراجر بوس وسيد مفورا حدصاحب كحفرز ندسيد محدا رزاني سيسير محمود باحب كے فرز ندمعتی جادوشو وا حدس سرسد مصوعه احدص حب خركوركي واو دختری موجود.

کے و وفرز ندعلی اتن وعلی تحن میں ہے۔ علی اتحن صاحب کے فرز ندسید علی من صاحب
ہیں سبیدار شادعلی (بن داوعلی بن سبیدار زانی بن سید فطمت علی) ۔ ندکور کے یہ
فرز ندھا جسین و زا پرسین و حا پرسین موے ۔ حا پرسین صاحب ندکور کے و و فرز ند
سید مجا پرسین وسید مها برحسین میں ۔ اول الذکر کے فرز ندسید مشا پرسین ا
ثانی الذکر کے فرز ندان سید حمد تقی بی اے ایل فی صدر مدرس ا ما م المدرس و محد نقی و
میر نبی میں (شجوہ نشان ۲۰) بدمحد تقی صاحب ندکور نہایت وروخلیت و متواضع ذی
علم و ذی مروت ہیں ۔

ید می تنی د بن سید هجو بن سید محد با قرب سید عبدالایم اک و و سرے فرزند

سید شاہ محد بیں ، ان کے دو فرزند بد عطامی الدین و حاد علی ہوئے ۔ ان میں سے سید

علی عہد محد شاہ میں مفیدار بند بائے علو قدیم ۔ یک صدی ذات بر سرفراز تھے بسید

علامی الدین کے فرزند بید محد تنی ہوئے ۔ ان کے و دفرزند بیدا حد شاہ و سید محد شاہ ہوئے

اعل الذکر مُنقرض میں یہ یہ محد شاہ کے بانچ فرزند ابن علی و محد آسن و محد نصیر و تمزیمیر

و محد طیب موسے ، بید ما دعلی ندکور (بن سید شاہ محد بن سید محد تقی بن سیر هجو کے

و موزند علی نبش و حید و نشر سول مخرش اور این کے فرزند نبی خرش صاحب ندکور کے

فرزند شریم نبش ان کے فرزند ربول مخرش اور این کے فرزند نبی خرش و شاد ان علی و عمران

قما ، ان کے سا سے فرزند ربول مخرش و در و ملی کین و نذرا ام و حین نبش و شاد ان علی و عمران

علی و ذیشان علی ہوسے ۔ ( نشرہ و نشان ۲۰۰۰ ) ۔

سا دات محل کا کے مورث سد محد تعتی بن سید هجوج عهد عالمگیرا در گ زیب کے مفیدار میں۔ عہد ملطنت عالمگیری کا آغاز شکٹ المرمیں ہے۔ بس اگر سید محد تعی صا

فر کورکی عمر منت کے میں سال فرمن کی جائے ۔ جو بہم جہت ترین تیا س ہے تہ ہے ک يدالين متك فلمرآ مروتام مغدوم شاء سيدشرت الدين شاء واريت جمته المامسيكا زه نه وفا تسنطئ ووسری مبکهٔ ابت کیاگیاہے یں اس مداب سے سد محد تعنی معب يمكورا ورخياب شاه ولايت رعة امترطليكا درمي ني زمانه قرئية تين سوسال برآيد مهوّلي القال نب مح لي موحب قا حده الشربي تعبو له قريباً فويشوس كي ضرورت من مّا درمیانی میں ہوتی ہے۔ اور اس شجرہ میں شبول حانبین گیار میشتیں ہوجو دہیں ہیں طرات: - (سدمحرنقی بن سیدمجوین سیدمجر با قرین سیدعبد رحیم بن سید محرّن سيدشرف الدين بن سيدار دانى بن سيديس بن سيداجي بن س ميدالعزيزين مخدوم مسية مشرت الدين شا ه ولايت قدس النهرسر <sup>6</sup>العزيز إيس نجره نسب متعل ا ورمیح ہے۔ ( فاخط ہو شجره نشان ملہ ) سا دات معاد کیلہ کا ذکر تنو نبيرسيدراجى بن مسيدعبدا لعز*رتان سيد*شرف الدين شاه ولايت م<sup>و</sup> يح مديك ملسا بیان کی عمل موصاتی ہے۔ صرف ایک اسر قابل ذکر رہ حاتا ہے ۔ اوروہ یہ کہ سید ر ا قر زبن سیدهبدارهم من سیدهموتبن سید شرف الدین می سیدار زانی بن يدين بن سيدراجي بن سيدهبدالعزيز بن شاه دلايت رم ايح الك بعاني سدماتم ن مسيده بدارهم ذكورتهے. ان كى نسل سے ايك صاحب س مردار علی نامی نے جلبورس سکونت اختیار کر بی اوران کے فرز ڈران اعجاز حسن اور استاد دا و المرحسين ومن ساكن بين - استنهل مين شاو دا و رعلي كافا ندا ك الم بحدره بب - اس شاخ كا ذكر صلد دوم س بوكا ن سید عبد العزیز بی سید شرف الدین شاه و لایت رم ) کے ایک بعد کی سدمخدالد

ن ان کی اولا دمیر سبد کما ل بن سیدلال دمصنف اسراریه } ہیں- ا وراسی خاندا برسيدفيروزناى اكساحب موعيس فلعد فيروزيور ركرت سنمل جودراك مو حکام ان کا تعمیر کو و ه مے۔ اپنے وقت س یہ امیر کسر اور صاحب اقتداروذی ۔ ہوئے میں یہ بھی بیا ن محیاما نا ہے کہ ان کی نسل اِ ٹی ہے حلد دوم مرل نے معلى شرط تحقيق حالات كلها مات كا - ( الماضط بوشجره نشان من ) -اس مد كم مسيد عبدالعزيز بن خسرت الدين شاه ولايت كي او لا دام أ ما ذکرمدِا۔ان سے دوتین جیوٹی شاخون کا ذکر ہاتی رہ گیاہے جن کی تھیل بررجہ مجور عبد دوم کی، شا حت مک ملتوی کرنی پڑی سیسیدامیر علی بن سید شرف الدین شاہ ولایت رہ کا اسم گرا می سید میولی بزرگ بھی کبٹرت کتب تذکرہ میں درج ارا و ه تفاکرسسیدمیرعلی موصوت کی اولا د امجا د کا و کسی اسی طرح حلدا ول س بالاجال كرديا جائ يلين تعبن ضروري كاغذات اورحا لات كفراسم فه موسكن مے باحث سے بھی دو سری جلد سر ملتوی کرنا پڑا حلداول کی محد و دکنجا کُش بھی نع آئی بہلی ملد کی مخامت میں انداز ہسے زیادہ اضافہ ہومانے کے خیال سے بھی سيدمير طي موصوف بدرجه مجورى ملد دوم س كيا جا ميكا ا ومرحله دوم کی ضخامت بھی اندازہ سے زیادہ موملی ہے جسسے خیال ہوتا ہے کہ شاکد لمدروم كابعى سامان كزنا برسي بس اب معف وه مضامين جوملد دوم كے ليے تخصوص كف كف تعلما ومحنيا نش ملدا ول يهال ورج كف جلت بس را فوس ب كد معن مجوركن حالات كى بنا برترتيب مضامين وبنويب مقالات كاجوسلسله ذبن مي فائم مواقعا إ في نه ره مكا يعض كتب قديم و دستاه يزات باوج دسمي بسيار وقت بر

فراہم نہ ہوسکیں۔ نعبن و بگرموا نع بھی درمیش ہوئے یہں، سیدہے کہ ہیں اینلمند شحنی و عدم ترتیب کے لیے معند و سرمجها جا میگا علیہ و ل کی مجوز ہ ضخامت سے سلسلہ یس کمی بنیے سے محافظ سے بھی ہم قطعاً بمجور و معندور ہیں۔

## وكرساد المحليموه

سبيدميرعلى بن سيدشرف الدين شاه ولايت رم، شرطيه كي اولا داعن د سسے ایک شاخ کا ذکر مجان گھیایش بہاں کیا ما باہے یعنی اولادسیدا برآل مخددان سيدهم منورين سيدملطان محربن سيدعبد الرحهم بن سيسعيدخال بن سيدمام ب بدایمنیل بن سیدالیاش عرف مجموین بدعبداتتاً رعوف برے بن سیدمیل عرف فاصدبن سشيحى بن سيداج الدين بن سيد سيرملى بن سيد شرف الدن شاه ولايت قدس النرسرة العزيز اكا ذكريها ل كياما المهيم يشجره كي اس شاخ كيا فراه ى كونت ملاكار متصل ورسحاه سيدشرف الدين شاه ولايت رج بي ب مراماه خله جو شجره نشان ۳۲ و۳۳ مورث ما ندائ سيدا بدال محدّصاحب في وايك مكوك اورو لي صفت انسان تعيم ا بك سجد برسر دا دمخله كي آبا دي يتصل كانب غرب تعمیر کی اس میں تیم رجسب ویل کشیر وجود ہے جس سے سیدا بدال محمد خانور کا زیانہ العي الريحتيق بوما ابد كتبكى عبارت يدب مسيدا بدال ما مي اسلام معدي ما خترست وشماس سال تا ریخ او خردگفت می خاند کلید را نها دا ساسس

بگیرکشیرشهادت بھی اس کی ما سیدس موجو دہے کہ سید، بدال محکم موصوف کا زیا ارمویں صدی ہجری ہے سالگ ہی آپ نے یہ جد تعمیر فرائی ہے ہیں قرین عقل واب بے کہ آپ کی بیدائش کا ز مانہ قریباً ستالتہ یا در کیا جائے مخدوم بدشرن الدین شاه و لایت رح کا سال و فات جب اکه د وسری حکر تنفسیل بیان کیا گیاہے قریباسنگ ہے۔ بیں سیدا برال محد مذکور وحضرت شاہ ولایت کاور زانه (۱۱۰۰ - ۲۸ ع = ، ۶ مر) قريباً تين سوسا څه سال برآ مد مو تام اوراس انه درمیانی می اتصال نب کے بیے حب قاعدہ اکثر یہ مقبولہ مجاب تین ست میں سال قریباگیا رہ بنتوں کا شاریں آنا ضروری ہے شجرہ مندر جہالا دیجھنے سے معلوم موتاب كه ماښين اليني مسيدا بدال محرّو حضرت شاه ولايت رح }كنام شارنك كف مائي توار بيتس وجودس بي السلانت مصل اد صحيه . سیدابدال محکمصاحب مذکورمورث سا دات محله لکڑ ، اپنے وقت کے متهور بإخداا ور در دیش د وست شخص تھے۔ باوجو د ایارت وثر وت تمام عرمحلو خداکی خدمت اورعیا دت میں بسرکی شاہ عبدالرسول صاحب رح و ہوی کے متنقدا و رمریتھے . ان کواپنے ہمراہ بہال نے آئے بیس شاہ صاحب موصوف كا وصال بوا - اورسيد ابدال محرّصات كي تعمير كرده محدمي حب كا ذكر مبوا و فن مس آپ کی قبر رسید ابدال محرصاحب نے گندھی تعمیرایا جرموج دے رصا الريخ اصغري تحرير فرات بن:

سرسیدابدال محرکمنصیدار شاہی تھے۔ نواب دوندے فال محرمیدیں نری عزت و قیر پائی ۔ نواب معروح ان کواپنا پیر کہتے تھے سیدروموت

ا كم محد تعميد كى ا وركنون بنايا . اورث وعبد ترسول كالمقبر ومن كو ولمي من افي بمراه لائت تص مجد مُدكورك أحاط مين بنوايا جس كا برج مبت فولعبوت ب موضع جلال اور وغيروم إلى ومعانى بنام سجد وقعت كرك افي بين سدفین احدکو اس کا متو بی کیا - پیرتلقات د نیا دی ترک کرکے اسی مجدے ایک مکان سے گوششنی اختیاری۔ اور میالیں بس عبادت سي مصروف رهي رقرة ن شريف خفظ تقا - (ما ريخ اصغرى ، - ا الغرض بيدمحدا بدال رحمة الشرعليدك نمك تفس اورصاحب بالمن بوني ونی ٹکٹیس راس کے ساتھ ہی آنجاب مہدمخرٹ ہی کے منصبلا راورام وقت بهي تنع -آيك فرزند ارجندسيفين احدبهد محدثاه بالفدى واستسع مصله اورواهل بلو قديم تصة بسك دوسرے فرزند ميدولي احداسي عهدس سدسدي فات كي منصب پرسرفراز اور داخل ملوقديم تھے۔ آپ كے تيبرے فرز ند مطاق معى عهد فركورس بالضدى وات كے مفس برواض حبو قديم تنے ۔ آپ كے ج تمع خرزتدعلى احديبي منصبيدا رجلو قديم تصعير الغرض سيدابدال محدمساحب كاخا ثدان عمی اینی مرادری میں کیا مجافا علم وقفنل و کیا لمجافا دولت و ثروت متازر با آیے ا مارول فرزندان نا مار عالم و فاصل و حافظ وا میروقت بوئے۔ اس سے بعثلی ۵ رت و و شروت کاسل امیاری را بسب پدنشیر ملی دسبیدامیر ملی بیران ب و قاعمی بن سيففول هدبن سيا بدال مخذ ذكوراني وقت كم شابيرس سي موت -ا نی الذکر ماجی سیدام معلی طبیب ما ذق مبی موے۔ (ن کے فرز ندمسید مرتفیٰ مجراب ما ذق اورها لم وفاصل موے - ان كانق فرز زمكيم سيد فخد صاب

موے جن سے امروب کی موجودہ ملیں اجھی طرح وا قعت میں ۔ خدا وید عالم نے آگی سرگروہ المبارامروم کیا۔این علم فوٹل کے اعتبار سے آپ ندصرت طبیب لمبکہ حكيم تف به علاج ومعالم ميس مكيم على گيا، ني و بوعلي سينا وغييره كي سازا قت وسيحا كي اث بره خالے کمیم سیر محمد صاحب ند کور کی و اے والا صفات میں صد ہا بارکیا گیا حب کے مبنی شاہراہمی کبشرے موجود ہیں مصال ہی میں آنجناب کا انتقال ہوا ہے مكيم حاوق مونے محے علادہ آنخا ب مرومتوکل عابد و زاہداور ہا وجود دولت وایار مے مردغنی تھے۔ نہ صرت نحز سا دات امرد ہد لکہ فحز امرو ہم تھے۔ تین فرز نرسید حجم ومیراحد ومحد ولئهٔ آپ کی یا د گا رس سیدمیرعلی صاحب ند کورکے تین د مجر فرزمه سیمزه علی و سیر صطفی وسب دعلی موے . اول الذکر سید حزه علی عالم و فالل ہوے یص کے دونوں فرز ندمسیدفلام اام وسیدفلام تبسیرحوانی میں فوٹ ہو کے سیفلام الم مذکورکے فرز ند بوعلی وغلام شبیر کے فرز ندمیر علی موجود ہی بس حزه علىصاحب كے دوسرے بھائى سىيدھ طفی کے فرز ندس يعني من بر سير ليكھ دبن سيد قائم على بن سيد فين حدين سيد ابدال مخذ ايح تين فرز ندسين و سیدس و سیدمحد با قرموے ۔ ان میں سے سیدسین صاحب کے تین فرزندا او محمدہ وسی رضا وزین العا برین میں ۔اور ان مب کی اولا دیسری پرجو دہے بہتر ہوجا لد کورکے دوسرے بھائی سیکن کی اولا دوختری موج دے- ان سے بھا کی سطیح مهاحب فذكورك عيار فرزندامير بإقرو ميداحه ومبط محمد وعباس صين بهي آفرالذكر فوت ہو محلے۔ ان محقب اتی ہیں ہے۔ مدفق احدماحب مذکور کے دوسر فرزربدرجب على مع فرو ندسدمهدى حن موسه عن مع ياغ فرز ندموس ما على

کیدسراج حسین میں جن کے لائق فرزند سید مختار حسین صاحب ایم اے ایل نی ۔ الموڑ ہ کالج میں ہر و فعیسر ہم ہم بسراج حسین صاحب کی دیگر اولاد بھی لائت فائت ہے۔ رشیرونشان ۱۳۲۱ ۔

سدا برال حرصاحب مے دوررے فرز ندسیدنی صرصاحب کی اولا دس میدرزاق علی (بن میدچراغ علی بن سیدعلی احد ند کور ؛ و سیدعلی صن بن منلور بن سیدعلی احد کے ماندان ہیں۔ سیدابدال مخدصاحب سے سیرے فرزندسد ولى احد كى اولا دميل سيد نف حِسين بن سيدنثا رحسين بن سيدغفور على بن سيد ذرير احدین سیدولی حمد ندکورکا خاندان ہے ۔اسی شاخ میں سیفنی حن بن سید سجا دعلی بن سينظيم الله بن سيدوني احد مُركور من -سيدا بدال محدمها حب يحج بتفيق پدهلادا هرون اسرار احدس - ان کی اولا دس سیدنعیرس صاحب زین سيداميرحن بن مسيدتصدق حسين بن ملطان احد بن عطاء احد عرف اسرار احد بن سدمخرا بدال کا فاندان ہے بسیدنعیر حن صاحب کے بسران کے نام سیفیل وانبرحن ونغيرحن ووحيدحن سي بيد شفيق حن صاحب علم دو مت اور ذي استعدادین ارخے آپ کوفاص دیسے سامے کہ آپ ذکر مکی ایک ک ب مرتب فره رهیم من (شجره نشان ۱۳۳) ر

شجرات نرمجدوم شيدوالد شاه ست

جناب مغدوم سيدشرون الدين شاه ولايت نقوى واسطى كاسلانب أنحفر

صلى الترعليه وسنميا ومبياكه جندباراس كتاب مي محلف مقامات بر وكوكيا كياب بواسطه الأمعنى نقى علىدالسلام تصل بوتاب آنحفرت صلعم سے اور كى حانب مضر ة دم عليه اسلام ككانبو ونسب متعدد كتا بول مي ملكرنس كي تما م كتا بول مي مير موتا جلاآ یاہے۔اس یں فک نہیں کہ صنور سرور کا ننات کا نب تمامها لم کے ا ن ہےنے اور دیکر ما ف وواضح وسیح ہے لیکن عرب میں اور دیگر ما لگ میں ہمی عام طور برقدى زما ندس به وستور تعاكر مشهو دمورت سے سلىلىنسى كے سال كرنے میں درمیانی وسالط کو طوالت بیان سے بچنے کے لیے ترک کردیا جا تا تھایس حضرت الدم عليه السلام ك جوشجره نسب بعض كتب مي درج بوتا حلاآ تاسع وه بند درجیندوج و محیاعث قابل عور ہوجاتاہے .فخ المحدثین خیابشاہ عبدلحق ساحب و لموی رم تحریر فرماتے ہیں۔ (معدین عدنان و نا اپنچامتفق علیہ است ب شریف میان ۱ر باب میروامها بهمانساب وفوق آن معلوم و پیمنیت إ تغان برأ ن كه آنحفرت از اولا دعمل است وابرامهم و نوح وادرنس عليه زامدا دادم تندور وابت است از ابن عباس کگفت چول آنحفرت ملم محرنسب شرلعيت خو دمی کروا زمعد بن عدنا ل بس از اس توقعت می کرد و گفت مذب النسا بون . . . . . و وز مدنا ن تاسمعیل و نا و م اخلاف بسیار است ... وجون اهما دميت برآن و مخالف است يا قول علما ذكر نكر دم الن وا متراطم- (دارج النبوه) بمريبال قدئم ترين ومستندترين شها دتول كي بنا يرحفور سرور كائنات ملى افترطيه والمركاتجره نسب مصرت ابرابهم طيداللام مك درج كرتي س

سرسیدمرح مے بھی ہی شجوہ بنی محاب خطبات احدید میں درج فرمایا ہے۔ اور دیکر مقبرکت انسا ب میں بھی ہی ورج ہے: ۔ وہوا فرا۔

(١) حضرت ابرام علياللام است المعين ميح . ١ حضرت العيلالم منظل من وسر و الماريم عوام (٥) عوص اول (٦) مر (١) ما عرم رزاخ و ۱۴ ناجب د ۱۰ معصرون ابهام د ۱۲ اقتا و (۱۳ اهیسی د ۱۴ ایسان (۱۳ غقا د ۱۱ ارعوا د ۱۰ المخی د ۱۸ بجری د ۱۹ بری دیم بشی دایم حرا ت (۱۳) الرعا (۲۳) عبيد (۲ م عنف (۲ م عقل (۲ م) الم حي (۲ م) الحور (۲ م) فا جم روم) کالح دوس، بدلان واس بدرم (۳۲) حرا و ۳۳) ماس دمس، بي العوم (۵ م ) قسا دل (۲ م ) برد (۵ م ) عوص دوم (۸ م ) سلامان اول ( و م ) لهميسع اول (۱۸۰) د و اول (۱۷) عدمان اول سنت قبل میح (۲۲) معداول شف قبل سيح (٢١) عل (٢ م م الما بت (٥ م) سلاما ن دوم (٢٦) المبسع دوم (١١) اليح دوم (٨ ٧) ١ و د و وم ( ٩٩ ) ١ و (٥٠ ) عدنان دوم (١٥) معدنا ني ( ١٥) زارد۳ ه) مفروس ۵) الیاس (۵ ۵) درکه دخزیمیا (۵ ۵ )کثا نه (۸ ۵) النفر روه) ما لک (۲۰) فیروا ۲) خالب (۲۲) نوی (۲۳) کعیب (۲۲) مره ده ۲ كلب (٢٦) قصى (٢٤) عبدالمناف (٢٨) الشمر (٢٩) عبدالطلب ١٩٥١مبرالله هيكل مصلفاصلي انسطليه وسلمر

مبیاکدا بھی بیان ہوائی وہ شجرہ ہے جس پر اکثر اکا برا لِ تا رِنح وسیّنِفق ہی۔البتہ زائب ان سندہ میں اختلافات ہیں۔ مثلاً تعبف مورضین حضرت ابراہم علیہ السلام کا زائداس کے خلاف ن بیان کرتے ہیں۔اسی طرح بعض درمیا فی اسا کے

کے تعیں یہ بھی اختلاف تہیں۔ بہرحال خباب رسالت ہ بصلی المعلید وسلم کا تنجرة سے و ساکا مبترین اور مجمع ترین ہے۔ خاب میدوم سید شرف الدین شاه ولایت رم کے وکر می تفصیل سالز مركسال بدائش مناب كالقريبات المات الماكيا عد أنخاب مصصور مروركانات تككل مين المشارس آتي مل المخطيع وشجره انتان در، يس محباب قا عده اكثر يد مقبوله محباب تين مثبت في صد سال سلكنب البرجهت مصل وصححے۔ الغريز كناب نه اكى ملهداول مي خياب شاه ولايت ره كے ايك فرز فرميد عمير ساحب كى اولادكا ذكركيا كيام يساس سلد كي شجرات نب صفحات آبده من ورج كئے جاتے بن : \_ بعض كت تذكره بن سيدعبدالغريز صاحب مذكور کا نام عزیز اللہ و عزیز الدین بھی تحریر ہے ۔ اسی طرح سیدعبد العزیز صاحب مرکز ي فرز ندسيد راجي كانام معف كت نذكره وفبحرات نب بن سيدر اجع می تحریب

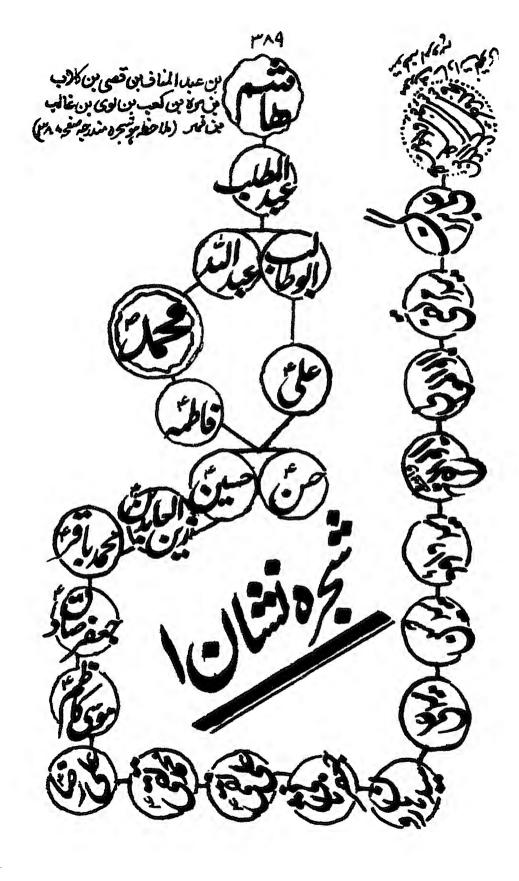

TERUS.

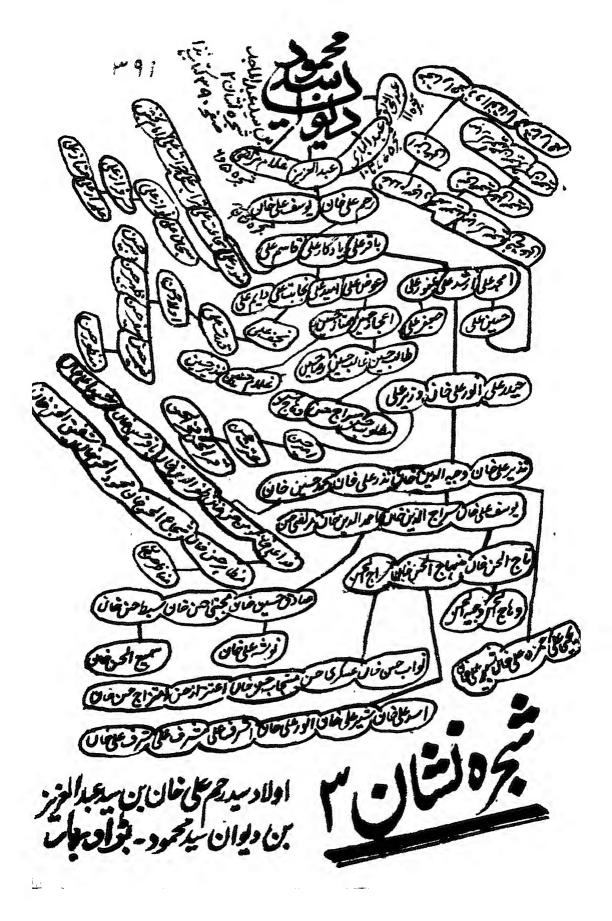



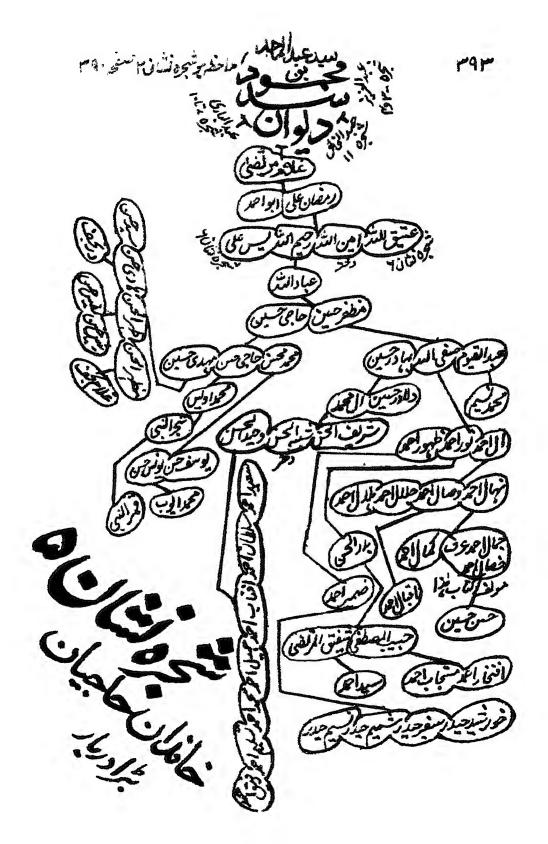







446 ، ولادوسيد مام جس و خادرتلى وسيجان على ليرا نبيرة ولوان ميل محود (3,6,





لمسا بن سيرعبدالواسع بن شاكه مد الوالحن بن سيرمحدم يرعدل شجود نشازا) صفح ۲۰ اكتاب لإ

d.1 مناه سرالوالحن بن سدمجر سرعدل مناه سرالوالحن بن سدمجر سرعدل الثان

سيرا وكبيركرم على خان يراني سيدالعالفضل بنسيمومودل مراكري

4.14 غ نى خوەلتان ا ان ۱۹ محرکذری













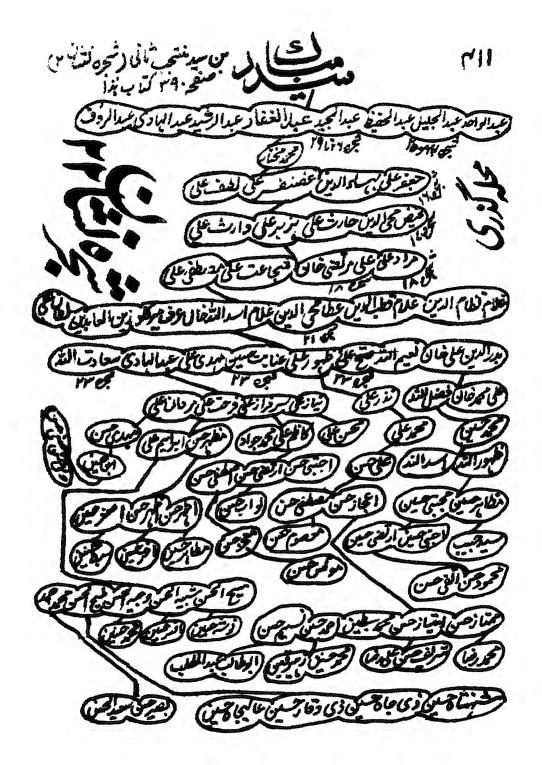



ئىلىلىنى ئىلىنى ئىل ئىلىنى ئىلىن

ميدنتي الخاشره كثان) مغر ٩٩ كنا بالذا





النان المح الماندي 116



كالمراب المالي والمرص والمالي المالية (Big

الما كان المرفع لفي رفعا) (H) اولادميان وي الدولي المدالي

ان تعجروں کی ترتب سے بعدس س امرکا اظہار کروینا بھی ضروری ہے کہ میں موجود کہ ل کے اکثر خورد سال اورجوا ن انتخاص کے نام مجتنب ہو کرو رج نہ کئے عاعے بس کی ایک بری وجد مؤلف کی امروب سے زمانہ دراز کا سلس غیرطام اورترك سكونت ہے ائميدكه اس ميں من وقر مجها جائے گا۔اگر اتفاقاً ومهوات مقام برکوئی اندراج فلط ہوگیا ہو ہا ورکوئی لغزش محتاج اصلاح نظرآئے تو برام اس سے میں مطلع فرایا جائے کہ کتاب نہاکی طبع نا نی کے موقع پریا جلد دو مریں اس کی نما فی وضیح کی جاسکے۔ سخفرت معلی کے زمانہ مبارک سے میار ہے تیرہ صدی کا زمانہ گزر حکام سب قاعدهٔ اکثر بیمتنبول اس (۱۴ به صدی کے دانہ میں قریباً حالیس اکتالیس یشتیر بغرض تصال منسب نیما رہی آنا ضروری میں۔ان تمام شجرات نسب کے مطانعه سے مابت ہے کہ عام طور برجالیں اکتالیں تیں موجود نسل کے لوگول کم تارس آتی س اوراس طرح اتصال نب کے لیے عد دمطلو یہ س کوئی کمی واقع نهبي بوتى ملكه معض خور و سال انتخاص تك شمار كرفي مين ايك و وعدد كالضاف بھی بوجاتا ہے۔ گرا وسط جانس اکتالیس کا برآ مربوتا ہے ایک دومقام سے برسبیل شال ان تبجرون میں سے ہم بہا نقل کرتے ہیں ۔ اسی مرموجود ہسلوں کا قیاس ۱ با صدی کی مت میں آن خطرت ملعمت انصال ب سے لیے کیا جاتھا ہے اور ایک دونامول کی کمی مبٹی کے لحاظ سے تمام زندہ اُنٹحاص کا انصال نب خاب سروركا سنا تصلىم عدملوم كياجا كتاب. (لاخطه بونجره نشان ۵) ميد فتخار آحد (عمر بهال) بن

بن سيد بدر لحسّن بن سيد نور الحدرُت على وتند بن سيدم خفر حسين بن سيد عبَّ والله مدر منت ن تلی رہے۔ د غلام مرتضیٰ من دیو ارہے سيدعيدا كما حدين مسيدعبد نتآتق بن شادمسيدا تو تحس بربسيد عرمير تقدل بن معتب بن سيدبرت بن سيدجا آر بن سيمتب بن سيد راجی بن مسیدعبدالغزیرین مخدوم مسید شرف کندین شاه و زیت بن سیدفلی زرگه ميد مرتضى بن مسيدا نوالمعالى بن مسيدا نوالعضل بن مسيد. أو دن سيرين يدعلى رئىسسىدارون رجعفر تأنى بن ا مرحلى نقى بن ام على كَتَّى بن ام على كَتَّى بن ام على رضًا بن الم موسى كاظمرن الم حقيقها وق بن الأهميّر باقرين المم زين مريز دام خَتَيْنٌ ن بني ب سيخيًّا لنسا ،حضرت ناطمه زبرا بينت خيرُلبشرحنا ب مُحَمَّد صلی، نشرنگیه واکه وسلمه به د لاخطه موشجره نشان ٩ مسيداحيان احدد عر٢٢ سال ن موتحن ليم صلياً داليني بن تبير على بن تعيير على بن قا در على بن سيدد وست على بن طیماً کدمن بن غلام شرف آلدین بن مسیدعبدا آباً <sub>-</sub>ی بن دیوان سدمحمود. - <sup>ام ا</sup> بلداكتالين تيس سيحساب سي شارس آتي س-اسی طرح حلیه اسمار مندر چشجوات کتا ب نداکا اندازه کیپ وونشتول کی نی ز یا د تی سے بخوبی *کیا جاسکتا ہے ج*و لمجاظ بعدز ہانی ہم چہت *سللانب سط*فتا وصوت کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ ہا را ارا دہ ہے کہ حلید و حرکے اختتا م یرمخدوم شاہ سید شرف الدین ثاہ ولایت رم کی عام اولاد کے شجوات مرتب کرے ایک تقل کا ب ٹی کل میں

شائع کر بھے جس سے تختاب کے وولوں فرزندان الدار عدیا نفریز وسیدا میر ملی کی اولا و کے اسا دگرانی موجودہ سل کے لوگول کم کا التحقیق و وریا فت سے بعد درج کئے جائیں گئے۔

## بنی ایمی تعلقات میادت بی باشاور بعض قبائل نبی باشم کادکر

رمیضمون بھی حلد دوم کے لیے مخصوص تھا۔ گرباعث عدم گنجایش حلد دوم اسے بھی شل بعن دکیر مضامین کے حلد اول میں مجبوراً حکد دی جاتی ہے امید ہے کہ اطرین اس بے تربی کے بے ہمیں معذ وسمحصیں گئے۔

سدوسا دات محالفاظ قدیم سے نغرض اظہارنسب بنی فاظمہ اور صرف آل خین سے تفسوص بطے آئے ہیں۔ اس پر صابد اول ہی تفصیل کجٹ تکسی جا جگی ہے جس بیں اس اصطلاح کی تفسیص اظہارنسب کی حد تک کما حقہ ٹما بت کر دی گئی ہے۔ اور علما دینت اور تمام اہل عالم کی مقبولہ شہا دت سے یہ دکھا یا گئیا ہے کہ شے دلو اصطلاحاً وعرفاً صوف آل فاظمہ ہی سے متعلق ہیں۔ اور بغرض اظہارنسب کئی ہے سے علق نہیں ہیں۔ تام عالم اسلام ملکہ وگئر مالک میں بھی ان دولوں فظول سے صرف ہی ایک مطلب ہوئیہ سے نیاجا تا رہا ہے اور اب بھی ہی معنی ومفہوم تما فرنیا میں ان کے لیے جاتے ہیں ، الفرض لفظ میا دت کا اطلاق اس محل پر ہم نیاسے

فهومس موتاة بإسبي عرصال مرتعض رعيان سياوت فيس سبر قدي كي معي لا حال شروع كي ہے۔ سيادت التمي وغيره بمجنن الغا ظ لغرض في ب تمام عالم كى مقبوله اصطلاح كے خلات ايك دوصاحبوں نے تكھنے كى حزات ن ہے۔ اور اس مین ساوت کی وجہ یہ بیا ن کی گئی ہے کہ چو تخدتی مرنی باشم رمیدقہ حرام ہے اور پیٹمس کے متحق میں لہذا لغرض افلیا رنسب ان کومید کہنا جا ہے ۔ جل ول میں اس بر کا فی مجٹ ہو کوٹا بت کیا گیا ہے کہ حرمت صدقات کے فات رمین لد ہے اور وضع اصطلاح میدو سا دات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تا بالمراس پرگوا مہے کہ سیدو سا دات کا استعال اخہا رنس سے بیے مہیشہ ہے ال نین سے فصوص ہے دگر قبال بی ہاشم کے افرا دمنے اپنے 'اموں کے ساتھ ہر لمیا غلمت نسب البتہ تفظ شیخ استعال کی ہے ، دورا بھی ہی تفظ اسمحل ہ نعال ہوتا ہے .صد با قدیم وجدید دستا ویزات وکٹ اور حکومت سے کا غذا یمبی اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ گرحال میں چند مرعیان سا دے بنی اِ<sup>تم</sup> نے انیا قدیم اور مور و ٹی لقب مینی شیخ استعال کر نافترک کر دیا ہے اور کا ہے اس کے ینے ناموں کیے ساتھ لغظ سید تحریر کونا شروع کیاہے۔ اب ان معیان ساوت سے ز د کے بائے لفظ سینے کے سد لکھنا فریعیہ ذہبی سے کم نہیں ہے ۔ اور وہ لعتب وزروصد بإسال سے ان سے اسلات اس محل براستمال کرتے تھے اور اب بھی استوال موتا مصنعوض ومردوه قرار بالحكامي اب وي لتب ينج جواسلات كم یئے باعث فخرتما ان معیال میا دیت کے بیے باعث ننگ مے ان کے خمال م قرم شیخ ذلیل اور ۱ دنی قوم ہے۔ اور قوم سادات بالا تر و شریف ترہے ا<sup>ی</sup>

خال کے تما محضرات کواور دیجر تمام اہل بصبرت کو اس کا اند اڑ ہ ایھی طرح ہے کہ س حدید سیا دت کو قبولیت عام کا در جنبس حاصل موسکا جب کھی اور جا اکس اس سادت کا اظهار مواہے مرط نے ترد داور شک کا انحاری مطاہرہ اس سے واظهار برکیا گیاہے کیونخہ خواص وعوام سیدو سا دات کے الفاب کو اظہا زیسے مد کبنی فاطمہ ی سے مخصوص انتے آے ہیں۔ بنو اشم کوجو بزرگی قبائل عرب میں حامل رہی ہے۔ وہ محتاج بیان بنیر صفو مرور کا ننا ت صلیم کا ارشا دہے کہ خدا و ندعالم نے بنی اِٹم کو دیگرا توا م عالم سے ورست میاے کے شک بنو اِسم اگر اِسمی بونے پر مجل فرکری تو سرا سر درست ما دات بھی بنو ہاشم سے ہیں لگن ان میں از دیاد سیادت کا خاص باعث خیام رور کا ننا تصلیم کی وہ نیا ص قراب قربیہ ہے جس میں کو ٹی دوسری شاخ نبی آ ئی ان کی شرکب نہی ہے اور یہی خاص باعث ان کی زیادت بعظیم وتحریم کاہے. ہی سا دات میں جن سے مور اُو ل کی محبت وغطمت حب صراحت سیدالا نباط الت قرار إئى ہے رہي س حن كى محبت دف صنص الله فے القرا ن اندليه ـ رشا نعظی بان کی گئی ہے۔ ہی می حود گرنی اشم میں سے نایا س طور پر سادت و د ت تعلیم کے منحی جہور کمین کے نز دیک قراریا ہے ہیں۔ اگر کوئی حاسدان کی وتتعظيم برميس بيبين موتواس كاكباعلاج كرمهور لمين اس زيادت تعظيم مران ما دات كاشركي نهي ات يهي و ، زيا د معظيم وتحريم بحص كا الماينا صاك خدلف سادات سے لئے اپنی ما ان کی قربانیوں سے بھی ار باکیا ہے ا ا م اعظم بوصنعت محواسی زیادة تعظیم سادات کے بدل میں زمر کا پیالدیش کیا گیا۔ اور وہ

اسے جومہ آے جیا تے مجھ کریا ان کی موٹے ۔ نوس الله مضیع حدوشکر لا اسی زیا و دفظیم ساوات کے بدلہ س مرم ہانگ رہ نے کوڑے کھائے۔ سی زیادہ خطے سادات کےملہ میں، امشا فعی رہنے طرح طرح کی اید ابر د، شت کی اور راضی کیا الغرض بمركهات كملفس كمه س مضمون خاص كے ليے ايک و فتر کی ضرورت ہے يمشير سے جونا یا معیثیت را وات کوتام بنی اسم میں اعتبا راینے محصوص فف کر کے ماس رہی ہے اس کا انحا ریج حند ایسے انتخاص کے جو اور کے میں خاص فور سر برجم مِن تمام منو باشم س كسى ف منس كيا، ورتام علما را مت هي جوكانسياد بني، سرت انے ماتے ہیں سا دات کی بے شل بزرگی اور زیا دہ تعظیم کے قوال و فعل معتقد و مترف رہے ہیں۔علامہ فخرالدین رازی جوعلمار مفسرین کے میٹوا و امام انے حکا من انی شہور آفاق تغیر کیرس تحریر فراتے میں فرد حصاحب الکشاف انه المانزلت لهذه الايدعني إية المودة قالوا مارسول الله صلعمرومن القربي الذين يحب علينامؤدته حرفقال صلعرعلى فاطمدوا بناها فتتتان طيه الادبعة قربى الني فوجب اختصاصهم بزيادة التعظيم تتعرف كراسياب تعظيمه ميا باجمال تعربا لتفصيل اليني مسا لثاف نے روایت کی ہے کررول صلعم سے دریا فت کیاگیاکہ آ یا کے دوا قرا كون كون برحن كى محبت بم سب يرواحب كى كئى سے حضوصلى سے جو ب د کہو ہ علی اور فاطمہ اورا ن کے دو لو ل بیٹے ہیں بیٹ ابت مواکر یہی وہ ا قربائ نىي مى ىس واجب موى خصوصيت ان كى زيا وتى تغطيم كے ساتمىس وكركنے كئے اسا بتعظیمران کے احالًا وتفصیلًا بھی وہ زیادہ تعظیمیا دات تھی حس نے حاسدو

سے فرزند ان ربواصلتھ رطرح طرح کے مفعالم کرائے مبو امیدنے انمی لطنت مرقر کیا با صدى بك سى زيادة تنظيمها دات كومدو دكرانے كى طرح طرح سے كوش بی مسا حدمی علا نبیه امل مبت رسول صلحمه اورا ن کی اولا و امجا دیرخطبو ل پیشت كرا في كئي خاندان نبوت يرلعنت كرناون كے نز ديك وخل عباد ت ر إ كو في وقيقه ا ﴾ نت وایذارا و لا در معول میں باقی نه حمیوٹرا گیا ۔اس کے بعد عباسی و ورشر وع موا- ان کے دور مکومت میں معی طرح طرح سے زیادہ تعظیم سادات کومدود کرنے کے بیے سیٹ و نسا ن سے کام لیاما تا رہا کہمی یہ دعویٰ کیا گئیا کہ رمول املہ کے وار<sup>ش</sup> وجانثين بم م كبي كباكياكم للربول كويم في عزت في المحمي كماكيا كرادات آل رسول بنی بر کیونخ کام افٹرس سوج دہے کہ رسول کے کوئی بیٹا نہیں ہے۔اس ا و قاتنظیم سا دات کومسدو د کرنے کے لیے تعین ظالموں نے قر ہ العین مبلی اور خوا نت سے سردار کی قبر کو ال عنوا کر سے نشان کر دینا ماہا کم وہنی یا نبوبرس ک اس حکومت کے طول دور میں سا دات کی ایدا و اما نت میں کو ڈئی کسرنہ اٹھامی لئی دمستنیات کا بہاں ذکرنہیں ہے الین دنیارا سلام گواہ ہے کہ حق طلوم فرور بوسحنا ہے۔ اور مفلوم رہنا آیا ہے گرمغلوب نہیں بوسخنا ینی امیکی کی صدمال ا ورعباسيه كي يانفيدساله حكومتول كي گوششين جوزيا و ة تعظيم سا وات كے انساز محے میے سیفاً وب نا ہوتی رہمی کہے قلم ہے کا رگئیں اورسا والت کی زیا دہ نظیم انے معام پر اِقی رہی اور اس وقت کک اس کا باقی رہنا رحق ہے حب مک خودسدا لا نسام کی محبت و و قعت امت مرحمہ کے نز دیک واغل ایمان ہے حجة الملة والدين علاكمشعلى نعماني مرهم ومغفورية تحرير فرما كلئے كه بني اميه اورعبات

مركتاب الندوعة وزاحدت ا للوكات كوثوال ارد ومشروس الغرض تمام عالم ميس ما وات مي بغرض اللها رضية س رسول بس رسا دات ى عترة ربول من سأ وات ہى ذريت ربول ميں اور كو ئى وجد منس كرجب تعبول انباب باری تمالی شانه حضرت میسی این اوری رشته سے ذریت ابراہم میں بنی فاطمه دریت محدنه کیے مائیں و لموکری المخا لغون - ان کی یہ بیادت ان کی پیزرکی ان كايد شرف مفوس ايني مبر بيهي برجوبقول فخراري وفيرو اكا رطاء امت وويا آ ل محدم لل المعظم موصفى و كالماب برا ان كے محامد ومن قب اكا براست وعان حق آعلاه میں سے مراکب نے بین ازمن بیان کئے ہیں لکر اگر بغور د کھا مائے و معلوم ہوگا کر کسی کوصف اکا بریں اس و قت کک مگر ننس می جب کک اس نے ان کے محامد ومناقب کا خراج کماحقہٰ اوا پذکر لیا ان کے مناقب ومحا مربیر م ورون مری مح و شنامي منفئ من حبول في معن إوشا إن وقت كي ثنا ومعنت بللب جنیهٔ وسایا ن کی اوراب ونیایس ان کاکوئی جانسین موج ونس يشرف سا دات بي كو حال مي كه إوج دمغلوم ومجور بون اور با وجود دنيوى

ڈکت و آفندار نہ رکھنے کے اکا ہراست وخاصا ن خدا ول وحان وا یمان سے ان كے ناخواں رہے اور اب بھى عالم اسلام كے سركوشہ سے خاندان ساوات كى ذر عقیدت برستورمین بوتی رمتی مے اور افثا عالتٰد البتیامت پرسله باقی رہے گا ما دات کے ایک مورث لینی خباب علی کرم السروجید کی نقبت نگاری کرتے موے : مانہ عال کا سب سے بڑا نا ظمروشا عرترجا ن صنیقت علامہ اقبال تحریر کرتا ؟ ازولائے دو و مانش زندہ م ورجب الله کر ابندہ ام زمزم رج شد زخاك ن أو محاكر ريز و زاك من ازه عمابهٔ اخیار و مابعین ما بدار و فقهائ ابرار و صوفیار کیار و دیگرخواص وعوا مهاست نے سا دات کے نیچایجے کی جوعزت و وقعت اپنے اقوال سے ہیشے ى ب و ، النظر سے مفی نہیں ہے دنیا كى كو ئى ظاہرى شان و شوكت غريب و خلام سا دات کے یاس ناتھی۔ صرف اولاد رسول ہونے کے باعث ملانوں مح بطبقيس خواه وه سلاطين وقت مول ماكسى دوسرى جاعت سے اكابر مول سا دات کی وہ عزت وظمت کی گئی ہے جس کی کوئی نظیر نہ کے گی حضرت خواجہ فريدالدين عطاررم تحرير فرمات مي قبقها م شا فعي ايك روز ورس مي وس إر المع مٹے لوگوں نے بوجیا کیا بات ہے آپ نے فر مایا کہ ایک سیدزا دہ درواز ہر تعیل را ہے جس وقت وہ نز دیک آیا ہے توس اس کی تعظیم کے لیے المنا ہو مائزنس مے کوزند رسول میرے نزدیک آے اورس اس کی ملیم کے لیے مذ ا عنوں ( تذكرة الاوليا) ال قيم كے بزار إوا قعات كت ذكره س للتے س ملك وقت نے بھی طرح طرح سے سا واٹ کی عظمت اولا درسول کی امتیا زی شان کیظم

میں و نہاری گردش سے ما سدوں کے اقدیں اب سا دات کے تقاب کے بیے سین و سان تو باتی ندر ہی اور اس کا ستمال اموی و عیاسی و ور سے ساتھ ختم ہوگیا البتہ اب بھی کیر کس کوئی کوئی ما سرزیان وظیم سے سین و سان کا کا ا لینے کی سی لا حال خرور کر لیتا ہے گر با وجوداس مویں شاغبہ کے سا دا ت ای تمام پر نظر آتے ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے۔ کیا ہی خوب کہا ہے بد ایوں سے مشہور

مونی بزرگ نے ۔۔

شاعرنے ان دوشعروں میں جن امورکا انلہا رکیاہے می ایں جسے دکھر اکا برامت إلى الكيفتے آئے میں۔ معیسے ہے كہ حضرت وا مہب العطا ایجات ا الكعطيات وانعاماتكس اكي قوم ياجاعت سع مفوص نبي بس اوراس كفين عا ي بش مرطرت بوتى بي سكن ان مي معن انعامات وفضائل كي تحقيص والتيازك مریم ہیں۔ ولیا ، نتر مرح عت اور سرقوم کے افراد ہوتے ہیں لیکن ان میں تعفیل ت ال ما در ت كوا منيازى ورجه حال رابع اس وفت اوليا را لله كى بركزيه جاعت می جودرجهٔ اتمیا زسلالهٔ دو د ما ن خاتم النبهین مرکز یده آل مله دلیس سراج اس نندن محبوب سجانی قطب را نی غوث صدانی خباب غوث اعظم رم کوها ل ہے اور ج عزت وو قعت اس برگزیده بارگاه ایزدی کولمی ہے۔ وہ معتقدین سے تفیش ہے باخون تردید کہا جاسکتا ہے کہ عقیدہ اہل سنت اولیا کی جاعت میں سے المبندمرتبه آب بي كاب منه ومستان من بعي لللان البندخواجه غريب نوارجشي بعميسرى تمام أوليا رمبند كمصرتاج بين - وكن من حضرت خواجه بنده نواز تحميودٍ رازم اور دیگرا طراف واک ف مهندمی حضرت مندوم علی احدمها برکلیری او رحضر شطایم اولیا اوربعض دیچمشام اولیایسب جاعت سا دات می کے افرا وہن اور بے شک یداکی بڑی عزت اور قابل صد شکرانعام آلہی ہے جس سے جاعت ما وات کونایا الوريراس محقيقي تعالى شاند في سرفراز فرايا ب -خداً وندعالم ف این انعا مات و افره وا فضال متکاره سے سادات کے سرفراز یختی اس لینین کے تعین ہم حدمہ سے جلنے لگے اس کامطا ہرہ باربار طرح طرح سے ہوتا را ہے اور ا بھی کہیں کہیں سے کوئی کمز ور آو ا ز ان تاری وا قعات كي آواز إ ركشت كے طور ركينيس آجاتي ہے بعض سلاطين نے يك نام خاص طوربرتا یخ مین شهو رہے اسی زیا وہ تنظیم سا دات اور ان کی اتماری

شان سے متنا شر موکر ہے شہار کا روا انعام افرا و ساوات ور عدر وال يركفي من - اس كي تفسير كالمجين نس اورية اس كى كالى خاص غرورت الصاكد ال نغرین کی تفصیل سے ابھی ھن و قت ہیں۔ ایک دو دی تھا ت یہا ک برس بٹار خس تضحاتے ہیں۔علام حلال الدين سوطي اللي شهرو معد وقت ، ريخ ميں خرر و، تے بن سُلِينًا كَيْنُ نُسِيدُ مُوكُل عباسي في فيقوب بن سَبيت ، مه عر ميانون بي بنون کا ات و تما مرو ویا ران مکیت ندگورکی نف یقی که کیک روزم می نے بنے لاکول مغنزہ مومدکو ویچے کرا ہن مکیت سے دریا فت کساک قما ہے نزديك يد دورون ويصره ورميوب بن ياحن وحمين الفريالله وبن سكيت في جاب وياك معتز ومؤيد على تقبر حضرت على كرم وتسرود كاعلاً عی بترہے یہ جانے کوٹ وسٹینے ان کا مقابل کیا جائے۔ یہ واب سرکم متوكل فے چند تركوں كومكم دياكر ابن كيت كوجي ان كر اس مع بت إلى وتت مک و ووح مل زندہ رہے انعن کیتے س کا متوکل نے بریکیت کی زبان نا دو سے کھیوائی اور یہ مرکئے۔ زیر تب تا کئے انحلفا زیومی ۔

ہم جیزان ہی کہ ابن تکیت کی اس جڑات و صد اقت کی دا د وین اوار کے قسمیں و عاد منفرت کریں یا اس تا ریخی مفاطعہ کا بیان کا حقہ کریں کہ ساوت کے مقابل متشد دا نے کا رروا لیا ب ان کی مخالف ساز شوں کی یا و اش میں لمانت کی طرف سے عمل میں آتی تقبیں معاص خاص واقعات سے اس دفت بحث نہیں میا اس ذہنیت کا بیان مقصو د ہے جوسا دات کی زیا دہ تعظیم کے اثر سے مختلف انجال میں خلام ہو تاریا ہے یکن ہے کہ ساوات یں سے کہی نے مکومت وقت کے مطا

ما من ما لات میں کو نی کارر و ا نی کسی و قت کی ہوا و ربعض ایسے وا قعات تاریخ میں لمى درج بس بسكن حب بمك كونى فامن واقعه يا وا قعات ميني نظرينه مول اورفر کے دعا وی وبیا نات اورمورضین کی آزادشها وت بر فور ندکر فیا جاسے یہ عام نمرنکانا که سادات کی منالفا شعد وجهد کی یا داش میں بیرب تیشر د آمیز کاری كى ما قاتس ايد نها يت على ما ريخى مفاطع بع مائ عورب كدابن سكيت نے لملنت کے مقابل کو نسی نمالفانہ حدوجید کی تھی جومتوکل نے فایت سفا کی سے اُس ى ما ن نى و مكونسا مد شعكوت كواس كى دات سى تعاكد اس كا خون ساح رايالكيا فا برب كربى زباده تعظيم اولا ورسول صلعم ابريكيت سح لية وامل يق بوشكا ذرمیه بوی خدا اس غربی رحمت کرے اور اس کی دینی حمیت اوراولا در بو ای عبت وعزت کا کرمین رسول صلهم کی محبت وعرت ہے اسے اجر عطا فر ائے۔ اسی خلید شوک نے فرزندرسول السوفسلىم كو اس كى آخرى آرام محاه س سے ب الا اوراس بربل حلوا سے - علامه حلال الدین سیوطی تو برفر التے میں -سرسير كي من مليغه متول عباسي في خباب ١١ م حين عليدان لما مي قبر طهراد ر ان منا بركوجواس كے گرد ويش تقيں كمعدوا دينے كا حكم دے كر و إل كا كرف كامكرديا اور لوگوں كوزيارت كرف سين كرديا يبت ونو ل تك يد خراب ادر بخلل نبار الساس كى اس حركت كى وج سے لوگوں كوميت صدم بنطاوراس كونا صى د خارجى كالقبدك ديا ا ورابل فيدا دسف ويوارد اومعدون ركاليا والكوكرهيا فكس سواف اس كى يحو منظير لكعس المخل لك نظم يعي تعى و ارترجه ، والشربي اميه في بيدا جوكرنبي كحافواس كوظلم

تش كيا اوراب س كنش كيدا ورا موى المي اوراس فرزند ربول ك قرا كفره المنيكي متوكل كونج وانهوس هاكه بن بن كقش بن كيون وشركية اس بصان كى نديل اكفروا دين وترجة ، يى فلغا سيوى الدفاعة برواب اولى المعرواب المولية بالمياسية

ا ترجال مند قنلت حسین شفاعت جده بوص ای براشه آن ا ترم برشه شیریمی قال کیا فردار تی تنظیم سیست می تنظیم براز ای کی نفاعت کی د

ایک صداحب جن کواریخ دا نی کابراً د عوی سے فرات تھے کہ تول سے قدیمی سے امکان و احتمال کی بنا پر قبر حسین کو کھدوا دیا تھا۔ کہ اس خدشہ کا ہمیشہ کے لیے مدباب بوجائ اورفراتے تھے کہ حدث نبوی ہے کہ میری قرکوصنم ز بالینااس کی تبس می قیر معن کھے ساتھ متوکل نے میٹل کیا ان زرگ کے اس ارش وکی متعلق مم حیان س کی معاعرت کرس و اگر متوکل کو قبریستی کا انسدادی منظر تھا تو کیا دوسرے ورایع سدود تھے۔ اس کا اتبطاع عدہ طریقہ سے نطور دیگر می مکن تھا اور اس احمال وا مكان سے تو تام بزرگان است و خاصان خداكى قبوركا تعلق موجودتها اوراتبک مبی ہے یہ قبرسین کی کیاضو میت تھی کہ نہ صرف اکر وانے کاعل الياكيا لكبل علواكراين والنت بي اجمي طرح فرزند رسول كي المنت بمي كي مني -اب ر مصنم برستی کے امکانات داخیالات دہ ببرمال فو د قرم طرر سول صلیم متعلق عي وجو دتھے۔ پيركميا وج تھي كەصتى اكبر (خاكم بربن) كو هميور كوصنى اصفرى ساتكم ایمل کیا گیا . اور یه بھی کوئی طریقہ انساد د اسے کہ قبراً کھڑ د انی گئی اور اس بر جانورہا سے بل ملواکراس مقام کویا ال می کوایا تعیا اورجا نورو س کا بول و برازمی و ا

پر تار با کیاسلی و رکی دینی حمیت کا تقاضا ہی ہے کہ فرزند دمول سلیم کی قبر کے متع پالوک روا رکھاجائے . قبر رہستی کے اسکانات و احتمالات کے اِنسداد کا مربمتر زرىيە مكومت وقت كوينىرىغا - قېرا كھڑواكراس كى توہن جب طرح روا ركھى گئى ہے وہ اپنی نظیرآت ہی ہے ۔ کیا زنا اور ایسے ہی افغال کے ارتحاب کے انسدا و مے سے کوئی باب اپنے مٹے کو خصتی کرا دینا پندی تا ہے کیو کو احمال وامکان زنا کا ہرونت وج دہے۔ اسی طرح مجہ لینا چاہیے کہ قبر کیستی کے انسدا دکے سے قرکا اکھاڑ دینا اور اس کی بے مرمتی کرناکسی ندمب میں مبیل متحسن نہیں ہے اورکسی و عبی بیند بر و نیکا و سے نہیں دیکھا ماسی ہے۔ کیا اگر کوئی برنجت تعی فبرسطہ ریو لمم عاتم يمل كرك توملوانان عالم ك فلوب بي عين نهو جائينگ اوركياي عذران وقت قابل ساعت ہوگا کہ قبر سرکتی ہے اسکا نات واضا لات مےانساد مے بے رسول کی قبر اکماری گئی اوراس برال میواے گئے۔ امل یہ ہے کہ جوعزت ومحبت عا مزمسلین کے قلوب میں آل بنی کی تھی وه آل عباسغ کی نه تعمی د آل عباس اهبی از ح جانتے تھے کہ قرب رسول حب کی نبا ہم نے حکومت ماسل کی ہے ۔ اس میں آل رسول کا درجہ ہم سے بڑہ کرہے ۔ الح لامت) اوربی وجبتنی کرسلاطین وقت لوگوں کے اجبام کے ساتھ قلوب رہی ببرا حكومت كزنا حاجته تعے اور زیادہ تعظیم سا دات كوجبرا 'وقبراً روكنا جائتے تعے ۔صد إمال كك اس قوم كى معا تدان وها سدانكا رروائيو لكاسلىماركا راجن کے بیان کرنے کے لیے لقبول شبلی نعانی مرح م ومعفور براسخت ول تھا۔ ميرة النمان ، گردنيانے اجمى طرح دىكىد لياكد حى طلوم ضرور ہوا گرمغلوب ندمور كا

و نیایس، ب همی آل همیا میگ و تال نبی موحو در میں ، و را ان کافو قب مرات کی بیتیوس ي نبت ت وج وب جوهنت عن سير و تحف ت صنعه كم من من اتعام س بن شک منب که اضل ساطین شرایص نیک دن او محب آب ریز بھی موسے ہیں اور ہار اور مغور النے آل رہول سے محتلف طریقیوں سے افہا رعقدت ومحبت كياب. س كي بيك بهترين شرك (مبترهيك بسراكا د من تحش الأمهر الودة نہوں مون مفر کی میٹر کی داعتی ہے کہ س نے اس رسول کے ساتھ این روسان وجهانى عقيدت كاعملى منونه ويا كيرس نفي مش كيا مصامرت كالعلق هي ما مدان ا بادات سے قائم کیا اوراس تون کے اواکرنے کی کوشسٹ کی جوفا کہ ن سات کا مدتوں سے خاند ن عباسیہ میطلا آتا تھا ۔ اگرچہ بعبول شلی نھانی و خیرہ وہ اس سکے اداكرفيس كامياب نه بوسكاييني يك ولايت فهدكي تمل على مورس نبوسكى اور بن من ندان نے وولت اسلامیہ کوموروتی ترک شاکرہ ولت عباسیہ نبال تھا۔ اس پرسادات كاية وصند بستورانى روكل اوراب ك بستور وقى طاأنام ة ل عباسغ ميں اب بعی منزار لا ایسے نیک دل موجو د موں سے حوسا دات کی زیاد عظیم اوراس قرصہ کے مقرف ہوں گے جوآ ل نتی کا آل عباس کر یاتی ملاآت ے اور جب کی شہا دت امون اعظم مبیع بسل انقدر او شاہ دورد مگر اکا برنے ال ار ؛ د اکی مے را طاخطہ موصفی و د اک ب ندا )

الغرض آل رسول کی زیاد ہ تعظیم وتحریم اور بنی اشم میں ان کا نایا ا اور ممتاز ترین مقام سمبتیہ سے تعلیم ہوئے آئے ہیں ۔ اور اس وقت کسان کا اِلی رہنا واجبی اور یقتنی ہے جب کہ خود رسول کریم کی محبت وظفت امت محد مرک متده میں د اغل ہے ہی د ہ جا عت ہے جو بغرض انلی رنسب آل رسول کہلائی نہی و سے نام عالم می نماطب مو کی رہی دہ جاعت ہے جے بقول شید خلافت لبصل لمی اور بقول الم الت خلافت را شده می اے حصد ملا جونبوت کے بعد عظیم ترین مقام محد و شرف ہے اورسبسے زیا دہ یہ کہا جاعت کا ایک حدسرد ارا نبیاً و سرد ار د و عالم بودا (صلی انشدعلیه وآله وسلم الغ نبوت وخلافت وامامت د د لايت كاكونى ايساغلىمّات ن شرت يا في نه رباحرك *وار*ن ومورث سا دات کے امداد امجاد نہوئے ہوں سا دات کے بیے ہے شک بمقام فحزمے کہ عالمیت کے کسی شرت سے پیرشرٹ نہوے اور اسلام میں کوئی شر الیا ماتی ندر ماجر کے دارت ومورث یہ نہ ہوے ہوں ۔ آثار مالمیت وخلافت غیرداشدہ یا بالفاظ دیگر کمک عضوص کا شرت انہیں کو مبارک ہوجواس مے می میں فلیفد مضورنے اپنی نیبی تعلی کا راگ گاتے ہوے یہ تو لکھ دیا کہ جا لمت و اللام کاکوئی ایسا شرف باقی زیاحس کے وار ٹ ومورث حضرت عباس نہو ہے ہوں گر لکھتےوقت اسے بیخیال نہ رہا کہ جا ہمیت میں ج<sub>و</sub> امُور یا عث ٹرون واقتحا<sup>ا</sup> بمصعاتے تھے ان میں بت برستی بودخواری دختر کئی قبل و خون ریزی ومحنین دعج فعال می تھے۔ کیا کو ئی ملا ان ذی عل ہو کریہ فو کرسکتا ہے کہ میراد ا دا ان تمام سے جا ہمت س مشرف تما اور اگر کو ٹی ان پر فو کرتا ہے تو کوے ہم مرکز من سن کرسکتے کہ حصرت حماس کی وات عوا می کے بیے یہ ا مورکسی طرح میں آ شرف تمجه ما تحقی و (اب رسی اسلای نقطهٔ نفرے حضرت میاس کی قدر و نزلت ومرص عد تک ہے مقید تمند وں سے مخفی ہنیں ہے ) البتدا کے تقایت ا

كامنصب ہے جوآ تارما مبت میں ہے ہاتی رونگیا تھا، س كا حال حركيم ہے سانی نقطه نفرت ابني فكريرب أورجو سابنين سامسبت في لايان وسبت في لهجرا وسقت فى الجهاد وغيره سے مشرف بوت ور و وقد و لد عالم سف ن سے مدارح عاليه ومحا معليله كا ذكر كل م فيك يراكرو يا ان كے سے به بقایة الى بي مفسي نکوئی دنیوی شرف موسحتا فی اورند دینی ورآ یا کرید اجعد تعرسقایة عاج وعادة المعيدا بعرام كمن امن بالله الغرائع في سبنيشه ف كي قدر ومنرس كا العيى لمرح نبع لمديمي كوديا الماحفه مول تغييرو رننثور وغيره نيز دا حظه بوصغي ١٦٤ كتا نيط ب شك سا بعون الا ولون من المهاجرين والا تصاريس شامل مون كا ترف عليم عن وا فی سل الشرمونے - اصحاب بدرس شامل مونے معشرہ مبشرہ میں شار ہوئے ك شرف الغرض موايق اسلاميد كے تام شرف اسلام نغطة نفرسے ايسے شرف مں جن کے سامنے سفایۃ الحاج کے مفسب کی قدر وقتمت عقبیۃ تمند وں کے نز دیک بھی نش ہے قراتبدا را ن رسول الشرماعي مي مي اعتبار قرابت و اعتبار ب ونسب علما وخواص وعوام امت كاعقيده يه ب كراين جارتن (على و فالمه و ا نبايلا عمده ونخبهُ این عباعت اند لا مدارج النبوه / مجها فندسا دات سے امدا دیں ایک كريدالا نبيا اورسروار ووعالم بوفى كاشرف أكرمال ب تودوسر عدس و قام ضوصیات معس جرسدالانباکے ماتدا ی سبت سے بی جارو ن ملیہ اللام كوحفرت وسى على السلام سقى ( مديث متواتر ) -نیت منمبر گرد رمش گاه اح<sup>ی</sup> مهجهارون ستمین موسی مرآن علی انحد لِنُرطی احدا ندکرسا داشک احدا د کوسر داری و وعالم اورخلافت

را ندہ کا وہ شرت ل جکام کہ و نیا کا کون شرف س کے مقابلہ کے بیے بیش نسر کیا حاست ہے اور یہ کٹ کہنی حکومت برفح کرنے سے بے نیا زوشننی ہیں۔صاحبان عقیمہ کے نز دیک اس لک عضوم کے مزار سال شرت کا مقابلہ خلافت را شدہ کی ایک ساعت کے نسرف سے بھی نہیں کیا جاسختا ہے۔

زانہ حال کے ایک صاحب جوسا دات کی زیادہ تعظیم سے بے صدآ زرد خاطر کمبکد برا فروختہ معلوم ہوتے ہیں ایک رسالہ میں کسی صاحب کو نحاطب کرتے ہوے ایک طوال ضمون تحریر فرماتے ہم جس سے معبن اقتباسات بہا نقل کیے جاتے ہیں ۔

ر بہم نہ ایس سے بھی نہ ایس گے کہ بٹی کا بنا اجنا کا بنا بھی کی جو سے اسے برا الا اور انو کھا اصول ف ص اولا د فاطر کے سے کوئ سرح بنالیا گیا۔ کیا آپ اس کی کوئی ایک شال بھی بیش کرسکتے ہیں کہ فلال مقا مہر بیٹی کی اولا و کو نا نا کی فریت سمجا گیلہ ہے۔ ہائے دوسری بات ہے کہ می ز آ اپنے فو اس کو کمل غیر د ل کے بچا کہ بھی بیٹا کہ کہ کا رہتے ہیں اور اس مجازے ہی بیٹا کہ کہ کا رہتے ہیں اور اس مجازے ہی بیٹا کہ کہ کا رہتے ہیں اور اس مجازے ہی بیٹا کہ کہ کا رہتے ہی بیٹا کہ کہ کا رہتے ہی بیٹا کہ کہ کوئی اثر ایسے بیٹے ورجہ دو م کے ہوتے ہیں۔ اور اس مجازے سے حقیقت پرکوئی اثر بیسی بڑا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ یوس اصطلاعات آل ربول و فرزیت ربول و ابن اس و غیرہ خو دساختہ ہیں جو اپنے منہ میال شعبو بننے کے لیے وضع کی گئی ہیں اور جن کی حقیقت ہیں جو اپنے منہ میال شعبو بننے کے لیے وضع کی گئی سر برخمین کو یا ال کر انے احدا ہی جا عت کے لیے عوام کی ہدر دی حال سر سرخمین کو یا ال کر انے احدا ہی جا عت کے لیے عوام کی ہدر دی حال کرنے خوال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ از آنجار ایک یعی

بل تھی کہ بین نبی فرقیت کا اور ہو رساف الدان الینی عباسی ف الدان است مقا ک با تا ته که بهرسول احترکی فرزیت میں اورعب سی نیاز ان سے تشیلت شب میں بر زمین . . . ، ، ، ، و . و و کونسی خد ، ت علمید نقوان ب کے خاند الق و ، مے کی میں بن کے نیے منت اسل کی سعیدان کی منون رہے گی حب دیکھے اور جال دیکھیے سازشوں کا بک دفتر تا جو سن من و ذریت بول نے خلافت اسلامیہ کے لاٹ کول رکھاتھا کھی خلافت ٹی میہ سےخلاف ماز ا ورهنی کا ررو، نیا کسی ا ورمندکی کھائی کمیی عیاسی خلف رمِنی انتین کمیسی كے فلات ابسى بى كارروائيالكيں اوركيجين ندآنى اورجب ان فالم فلده یردازلو ل کوشالی کی گئی تو لکے کا رہے تم ظلوم س دورو مدر کروہا ی كيوكوسم او لاويول س. . . . . فدا غارت كرس اسلى تعصب كوك خودكو سدوسادات کیتیس اور اگر کوئی اینایی م جدی اور خالص اشی این الوسد سكيع واستسليم بس كرت اورز وكر التي فا مدانون كوال ستعولً الله س شاركرتي سي مدا فارت كرے اس عقد فضل كو يوليد فن اورتمام ف دات كى مس ب .... جرت ك ا درى رست كوني فاعترا كي ال مدرامية وي تي اورل ما دات من ومراقوا اورا د فی طبقه کی جومورس اور کنیزس اولا دکی ائی بنی ان کارشته فخرنب کے وقت فراموش کر دیا طآ تاہے۔ ، ، ، اسم ان بيانات كى وف متوج مونيكاكونى خاص صرورت توزيمى كمو تخديدوس

ان بیانات کی طرف متوجه مونیکی کوئی خاص صرفرت تو ندیمی کیو تخدید و بی اخیالات می جن کا اظہارا بدرسیان سیا دت نبی یا شیم کی طرف سے بار ارکیا گیاہے

ور قریب فریب ان نما م امور بر طلداول کے متلف مقامات میں محبث لکھی جا جگی ہے ليكن ويخ بهال سادت بني إشم الفنسلة نب كاعلماء وكركيا عاراب سناسب ملوم ہواکہ غایت اختصار کے ساتھان بیانا ت سے شعلتی اپنے خیالات کا الہام اردیا جائے ماکداس کی کمیا ئی بحث بیک وقت نظرے گزر سکے . واضح رہے کہم نہایت بی اختصار کے ساتھ اظہار خیالات کے بیے مجور س کیو بخاب منردری سے مرورى موالت مے ليے مي كن ب فراس كني كش باتى نبس ب ـ لائق مضول تكارمها حب تحرير فرماتے ہیں دتمام جہان سے نرالا اورا نوكھا اصول خاص اولا د فاطمه کے لیے کس طرح بنا لیا گیا گیا آب اس کی کوئی ایک شال بعی بی کرسکتے ہیں کہ فلال مقام پر مبٹی کی اولا دکونا ناکی ذریت سمجما لیا ہے) ، خود کام البی س برناطق ہے لہذاکسی دو سری طرف شال کے لیے توج کرنے می ضرورت بنیں متعد و مقامات بر مبلداول میں بھی اس کا ذکر مرد چکا ہے۔ اور یہال مجا اشارة خباب سندالمتكمين فخوالتا نرين مولئناشا وعبدا لغزيز صاحب محدث دلموي كا ينى اسرائيل سرائهاد تين) ين نواس بين كمم س وافل بوتا بدا عینی بی اسرائیل کملاے بی صنون تھ رسا حب کومعلوم ہوجا نا چاہیے کہ تام جہا ن سے نمالااورا نوکھا قامدہ بنی فاطر کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس کے جدمعنون کا رصاحتے م ذاتيس دفيرول كے مي كومبى بدا كهكر كار ليتے ہي اليے بينے ورج دوم کے ہوتے ہیں ) فرض کیا کہ درجہ دوم ہی کے ہوتے ہیں لیکن اس سے مغمون محار بإمات كوتوت نبين لنج محتى كونخه ان كے نسب ب ايساكو في درجه دوم لكيه درجه جيام

بنم مکدور درستم کاسی فرند ندرول موجر و نسب بے جنبن کو تام و نیا نے ربول کا نوس ہونے کے اعث بین کھا ہے خو دھنورنے ان کو مٹاکہا اور بوقت ما لیہ ہے موشر سے ان کے فرزند ہونے کی ٹاقابل تردید تقیدتی فرا دی تام است نے ان کواور ان کی اولاد کواولا ورمول کم کسی دوسرے سندنسب میں ، بن انبثت به محکم الا بن مع ورجه و منزلت كا الركوئي فرز ندرسول موج و مو تومش كما مات - زفقد ثبت بطرق متعدد والالنبي لعمرقال معادبناى سريشهادتن يق مبت روایول سے اسے کنبی نے فرا اے کوسن برے معے میں کیا اس شرف عظیم میں بنی فاطرکا شرکے کوئی ووس اے اس کا جواب بقیڈا نعی میں ہے۔ تر الريول و دريتول الشيم الماد فرات الريال و دريتول وغيره خودسا خته اصطلامات بي جواني مندسيال منمونين كے يے وضع كى كىي الله تعول مضمون تكارخو دساخته بى مهى ليكن حب اس خو دساخته كوتمام على می طرف سے قبولیت عام و د وا م کا درجه مال ہو گیا تواب بینقل بغت واصطلا میں اور ان کا استعمال این محل پرسراسرمائز و درست ہے اپنے سند میاں مطویق کی شال اس مقام بر درست نبیں ہے کیو نخدسا دات کو تمام عالم ذریت رسول وآل رسول وسا وات كے الفاظ سے الوتاہے البته علاوه سا وات كے حن شخاصا نے خلاف آئیں ورواج یا لغاظ اپنے لیے استعال کرنے کی علات کی ہے وہ مشروط اینے مزمیال مٹھو بنے ہیں کیونخہ تام دنیا ہیںا ت کو کی نجی ان ا افاظ سے یا و انس كرتا كروه فود این این النا فاستعال كرنے كى جرمات كرتے میں اور ميى اينے سندميال معونبنان بقول مفون كارما دات كمينو دماخة الغاطاتا مركم

ی تعبول ہو گئے اور خواص وعوام سا دات کوا ن ال**فا ظسے یا دکرنے لگے حا**ئے **غور** ہے کہ و مکونسی تو ت سا دات میں تقی کہ انہوں سے تمام عالم سے اپنے کو سیدوسادا سے نا طب کرا گیا کی کسی و وسرے خا ندان میں ایسی قوت موج وہنیں ہے کہ اپنے خودسا ختد الفاظ کو ائن ما لم سے سلیم کرا ہے۔ اس کے بعدلائق مفنون تکارصاحبے سے زات س. دلوگول كومغالطه و مالها تا تهاكهم رمول الشركي ورستني ا ورعباسی خاندان مے فضلیت نب میں برٹر ہیں ۔اس میں کیا شک ہے ومرطع حفرت عيني وريت إمرائهم ساوات مجي وريت رسول من يتام علم سے تعلیم کرتا ہے اور اسی باعث زیرون عباسی خاندان کمکہ تمام بنی ہائتے میں ان کھ تقنیلت ماس ہے۔ وا تفاق است علما راکہ انچھنیلت درسے منین راست کسی وكيررانميت (سعاوت الكونين) اگرتام عالم كعلماكى اس متعقدراك سے لاكتي ضمون نمُعُ رَسْفَق نه ہوں تو کم از کم اپنے عبد امجد نعینی ہار ون الرہشید کی راسے سے تو آلفا فرائم ۔ وکتا ہے کہ سنین اہل سا وات اوضلیت میں سب سے مقدم ہیں آرائے الخلفار سوطی اس کے بعدلائق مضمون تھارتح مرفراتے ہیں (وہ کونسی خدمات طبله خاندان سا دات نے کی ہیں جن کے بیے ملت اسلامی ان کی مث منون رہے گی اواس سوال کے جواب س سم خود سائل ہی کہ وہ کونسی ضدا ت طبلولت اسلای کی میں جوخاندا ن سا دات نے انجام بنیں دیں کیا سادات سے ورث املی خیاب خاتم النین نے اپنی خدات طبلے سے اپنی است کو ممنون ہیں فرایا الميانيات كك مع إلى عالم براس خاندان كايداحان إلى فرب كا يكياخاندا اما وات کے دوسرے مورث بینی خاب اردا سلوالفالٹ کی و میے شارحری اور

على خدات لائن مضمون نجخ رئے يرحمبر كلھتے وقت فير موش كروس بن بيرما لمر اللہ ئونا زہے ۔ یا دکرس یوم خند ق کوکہ س روز کی کی صنب حیدری کوتیا م ست سے اعال سے جو قبامت بک ہوں گے مخرصا و ق نے علی ابنشل بیان و و م سے مسغوا ہ ك ب نبرا) اوراسي طرح يا دكرس ان تما صعار إلت كوهن من ساه مر وكفرك معدراو من مقا بله موارا ن سب كي تفصيل بيان كان نيس ورسَّرينهي عدات إب، تنظيم کی دریا فت طلب موں تولایق عنمون نجار اپنے جد مجد حصر ت این عباش سسے در ا فت كري جومبرامت وترحم ك قرأ ان شهور من اور فر ما تے مي كه خدا كى م علی کوعلم کے فو حصے حال ہی اور دسویں حصے س مام لوگ ان کے شرکی س (ازالة الخفاء) ببي حضرت ابن عياس دوسرے مقام ير فرماتے سي كو انحضرت صلىمكوندا سي عمر الما ا ورخياب اميركورسول متصلىم سي علم إ ا ور يحص خياب ام ے علم لارمیاا ورتمام صحاب ربول کاعلم مقالد خاب میری علم سے ایک قطرہ سے ورياك سائے (بنابيع المؤوه) اگران كتا أول كى تحريرات ير لائق معنون كالممن اند موں توجاہیے کہ مزمسجد و مدرسه وزاویہ وخانقاد مئیہ تمام عالم کی درو دیو رہے سادات كى ان خدمات عليله كى كوابى عالى كريس بها ك اس كي تفسل كويس ے اس کے بعد لائق مضمون تکارصاحب تحریر فراتے ہی (معجی فا ندان شی امیر کے خلات سا دات نے سازشس اور تھی کارروا کیاں کس اور منہ کیا کھائی) دو کونسی سازشس ہیں جن کا ذکرہے اگراس کی تفسیل بیان ہیں آئی تو شايد بشرط ضرورت جواب ميي ديا جائحنا ندان حكى كارروا يول كاكوني وكرب جن كاحوالد ديا جار إسب البته منهورترين واتعد بني اميد اورسا دات مع محاريات

الملانت راشده مح بعدها وته عظیمهٔ ارباع اگراائق صفون نگار کایه خیال بے که سازی نے اس معرکہ میں منہ کی کھائی تو ابو بجر ابن عربی ایکی کے مقلدین کر ہوانوا ہا ان زم مں ننوق سے اینا نا م لکھا 'یں۔فخر الموڈمین سندالمتاخرین موللنا شاہ عبدالعزیز میں' محدث د ہوی آنحفرت کے کمالات نبوت لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ (لاکن بقىلة كمال لمريح سل بنفسه وهوالشهادة) يني أتحضرت ملهم ساك كمال باتی ره گیا تعاکه حضرت کی وات میں عال نه تعا اور وه شهادت ہے۔ اس کے بعد محدث مدوح الثان المتحرير فرمات س (قا قنصت حكمة الله ا ن المحق ها الكمال العظيم بسائكا لاته بعدوفاته وانقضاءا يام خلافته المتحتنافى المغلوبية والمظلومية برجال من اهلبيته بل باقريب اقاربه واعز اولادم ومزيكون في حكم إبناء وحتى ياعت الهريجالم ويندبج كالهدفي اله فترجهت عنايت الله تعالى بعدانقمناءايام الخلافةإلاهناالالحاق فاستنابت الحسنين عليهما السلامرمناب جدهما وحملتهما مراتين لملاحظته وخدين بحماله (الرثرةي) فلامشطلب يه كمكست الهي كالمقتصفايه برواكه اس كمال شبا دت كاظهورآب كي عز اولا دیسے منین سے ہو کو کمال انحفرت صلحم میں کمتی وسندرج ہوجا سے ۔اگر کمالات نوت یں سے اس کمال علیم طب ل کوکوئی صاحب مندکی کھانے سے معی تعبیر کنے العلي ولير آوخش سے كريں أور ديھس كه مواخوال ن يزيدس شال موكرعالم اسلام س ان كاكبيا شانداد استقبال بوما بدر عدة الواغلين احرا ككلين خباب يوننا مولوی مناطراحن صاحب گیلانی مشیخ الحدیث عامد فتا شدهید آبا و دکن رسالها ها

## و بوہندیں تحریر فراتے ہیں ہے

ماں ہے۔ طار امت اور خاصا ن خدا ہمیٹہ سے شہادت میں کوایک فوز غلیم ورخصا نبوی میں سے ایک خصوصیت عزیز وطبل بیان کرتے آئے ہیں میکن بعض اصبی خیال سے لوگ اس کے دریے رہے ہیں کہ جس طرح مکن ہواس کی خلمت وا ہمیت میں کمی کی جائے اور ثابت کیا جائے کہ فک گیری کی ہوس میں شہید کر بلاکا خون ابہا۔ اگرائی کی انبوت کا فہور بجائے بیٹے کے با ہے ہو اتو ان ناجیول کے نز دیک برتا گا نقصانات اس فک گیری کے جذبہ ناجمود کے بجائے بیٹے کے خود با میں میں فل

آتے مالائ خباب امم ہائم ان کے آبار کوام اور ان کی اولا د غلام کے مدارج اس سے سربندس فدائی قدرت نظراتی ہے کہ عالم اسلام س ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شہیدکر بلاکے فو رعظیم کومنہ کی کہانے سے تعبیر کرنے پر د لیرس اسکے البدلائق مضمون تظ رصاحب تحرير فرمالتي من وتميمي عباسي خلفا ررضي التعنيم منتقل کے خلاف سا دات نے ایسی بی کار روائمال کیں اور بن نہ آئی اور ک ان ظالم منسده مرد ا زوں کی گوشمالی کی گئی تو تھے بچا رنے ہم مظلوم س اس میان می معی لائق مفنمول نگارنے سی خامس واقعہ یا وا تعات کا دکر منس کیا لداس کے جواب کا کوئی حق او اہوسکتا البتدا ل نبی وال عباس کے محاربات میں ب سے زیا وہ نمایاں واقعات مصورا ورد دسسید برا در ان بینیفس زکیہ وائر ہم سے میں ان برطبدا ول میں ا جا لا بحث کلھی مباحکی ہے۔ جویہ طاہر کرنے کے ایسے کافی ہے کہ ان دو فرنقیوں میں کون ظالم تھا اور کون نطاوم مورضین کی تہا دت کے علاوه خاصان غداا ورمقربان حنرت مل وعلا كي شها ديهي اس نزاع مي ات کی تا سیمیں موجو دہے اور ہمیں بقین ہے کہ حضرت امام اعظم الوصنیفة تمنے مضور ور اس کی ماعت محفل کا فتوی است مظلوم تحبرکر مرکز سنس و یا تھا ۔ کلبرا وات کو مظلوم ويحكرا ننوب في مهدى فن زكير يح بمائى كوتحريه فرمايا تعاكه فا فعدل كافعل ابوك في اصل صفين ... . ولا تفعل كما فعَل ابوك في اهل لحل بعض بدكراب ابنے مخالف (بعنی مصورا دراس کے مواحوا مول) کے ساتھ و ممل اس جآب کے بات نے اہل منین کے ساتھ کیا تا اور وعل ناکوں جآب ك باب بنى صرت على كرم الشروج في الم على كم ساته كما تما عالم

م کرنے میں کو ہا می نامجھنے باز، خراسی مطابوه سا وات کی نابت و زواقت میں مجا غظم ِ شے اپنی جان کی قرب فی دی تفصیل کے نئے ماحقہ بوصفی ما ایک اے براہ ہی نظلهم جاعت ساوات کی حایت میں اور ایک حفظاموں تے کھا اور اول ا سے کوڑے کہا ہے کیا ان اما من صبلس کی آزا و شہادت و نماے اسلام من الم ومفاوم كتعين كي يك في شب ب ركياسا د.ت كي وشروت ما ته ان خاصا فدائى كوشالى مى عقيدة مندول كے ليے تحف ب منى ب رئت مضمون كار رفعفار عیاسی کے ساتھ رضی الساعنهم جمعین تحریر فروق ہے ہیں۔ یہ انفاظ منظیمی جس تعدی کروہ مے لیے عالمہ اسلام میں اونے اور لکھے عاتے میں بنیان فلفا بھٹما میں ہو اوراسی ق ان لاستعمال كزنانو دان عنا ظ يُخطِّب وتغذَّن كُوكِرُ لِبِهِ أَكَارِ فَكُمْ نُوفِينِ إن سلاطين كو بغير المسلم تحقظيمي الفا ط ك تعبيغه واحدمًا سُب إ وكرنت بي اسى كنَّ ب مين شاميع فيه وُحسنفلين ی عبارات جا بحالفل ہوی ہے جن سے ہارے اس سان کی تصدیق نمو نی موتحتی ہے۔ مثال کے لیے فاخفہ موعلا مشعلی نعانی کی شہونظم رجوکتا ۔ نم کے صفی ایر ورج ہے۔ اس مرحزت عماس كولصنعه جمع غائب تعظيم إ دس كھاہے - اوران منام نامی کے ساتھ لفظ حضرت می تعظیماً استعمال ہواہے۔ نخیات اس کے نخا کے دیتے بعنی مصورکواسی نظم س بفرکسی استعظیم بفظ کے بعینعہ و، حد فا 'ب اُدکما *گیاہے۔ بے ٹیک خا*ندان عباس ٹیں خور حضرت عباس اور ان کی حلب ل القدر فرز ابن عباس کے اسمار گوا می سے ساتھ یہ الفاظ عظمت وتقدیس مجل استعمال ہوتے مِں البتہ یہ فخرخاندان سا دات ہی کوحائل ہواکہ ان کے احبا دکے، کا رگر امی کے ساتد سلسله ببلسله بالرجو ومضب نبوت برفائز نه هونے کے علما وخواص و مواطب

بہرا سلام کے تعظیمی الفاظ میشہ استعمال کئے ہیں ۔ سوائے فا ندان سا دا ت کے فیرانبا کے لیے یہ الفاظ کہ س استعال میں کئے گئے کیا ہمارے لائق تصمون گارہے م تننی کی حقیقت رکیمبی غور فر ما یا ہے جب تک اس خلافت غیررا شدہ کی گراگر رىي اس تىم كى تعظيمي الفاظ تعين او قات جبراً و قهراً هي استعال كرائسها تے تھے۔ اميرالمومنين أكب عام لعب ان سلاطين كالتحاحثي كديزيدا ورتمام خلفار فابعد المامنيا نیک و براس لقب سے اب جود صویں صدی ہجری کک لقب ہوتے رہے علامہ سيوطي تاريخ اتحلفا مي تحرير فرات من كرحضرت عمران عبدا لعزيز خليفه اموى كے ساتھے می نے یزید کو امرالوسن کھ کریا دکیا تو آب نے اس کی یاداش میں اسے بن ا وڑے تکوائے ۔اگراپ معی مذاکی قدرت سے ایسا ہی کوئی پاکیاز اور حا طرخلیفہ برمرا قتدار موجائ تومعلوم نهبس كه ان مقدس الفاظ تعظیمى تحسيم محل اور ناجائزاً تما سے لیے کیا سراتحویز کی جائے گی سلامین کے ایسے سلسان جن میں د شاطلبی اور وسل دارى كي برترين نوف موجود مول جن مر لللب حفيه ونيا الني حقيقي محاحقيقي كيائي ا درایت کی کانون مباح کرلیا تھیا ہو طرح کے وسائس اور اعمال فتی وفجور و ُ طلع حجرا ن سے ناموں کے ساتھ والبتہ ہو ں ان مقدس تعظیمی الفاظ کا بلالحاظ نیک وبدرامين اكى صراحت سے استعال كياجا ناكيابنديده نكاه سے ديما عالي استاب ـ اورجوفدا کے نیک بندے ان میں ہوئے ہی وہ ببرحال ظالموں کی فہرست می نہیں آتے میں خدا ان کو غرنق رحمت کرے۔اس کے بعدلائق مضمون نگارصاحب ترر فراتيس . (فدا فارت كرے اس لى تعب كوكه خود كوسدوسا فا كيتيمي اوراگر كونى اينامي مجدى اورخالص باستى اينے كوميد كھوديے

لیم نهن کرتے اور نہ و سیر ہاشمی خاندا نوں کوال بیت ربول ہی شارکر س) معنی انس ب که صرف ساده ت باعث سی تقس ک غیروطی کور دنس س یتے ،اگریفلطی ہے توتمام عالم اسفلطی میں متبلاہے، وراس کی شکایت باحدہ ا ے جونی چاہیے کہ مو ائے بنی فالمہ کے کسی فیر کے لیے لفظ سبید وسا واش کوکو کی تھی تعمال ننب*س کرتا ہے۔*اب رہا ہمجدی ہونے کا سوال۔ اگر ہبی سوال تمام قبال آر اورا ولاو العلى كيطرف سے موتو عابيے كرىب كوسيد وسا وات سے موسوم كيا جان يونحه يرسب للشهر مبحدي مي كما لا نق معنمون تل رتمام؛ ولا در مصال ملكه تمام ولا والم ولمجاظ سمدى موف كے ميدوسا دات سے موسوم و مخاطب كرتے من اسى طرح ائی مضمون کار کا عبراض الل میت رسول ملحم کی مذکب مبی درست نسس ہے۔ دل انٹەصلىمە گى قرابت قرىپ سے باعث دىگۈلىشى خاندا نو *س ب*ىمى معن، قوات الم بت كا الملاق كبر كبر مع معنفين في كيام اوراس مذكب لمحاظ قرابت مربيه وبغرمن أطهارتعلق قرسى اس كاستعال باعتباراس لفظ كيمعنى مح أكركها جائے تو غالباکسی سے نز دیک چندا ل لائن اعتراض می سب ہے البتہ مضوصل یہ المهيركي تحت البيبت ربول ملحم سي دمجريني بإشحركا شمول علماءا مت كالتلفقة مبر ہے اورابل بت کی مذمک ج کھ مجی محت وہ آیا تطبیر کی مذہب ہی مے ملانو مے دوبڑے گرو ہ یعنی شیعہ وسنی اس بڑسفتی میں کہ بیمیا رتن ا مدار اعلی و فاطرو ہے ہا ' یقیناً آیہ تطبیر کے تحت البیت نبی ہیں۔ اہل سنت کے علما کی اکثریت احمال وعقیدہ کی ہے کہ موائے ان جارتن کے آئے تطہیر ساور کو کی داخل نہیں ہے البته تعبن علمارا الركسنين فيازو وجمطهرات رصى الأعهبن كويمبي إنيزد أكال تتبنه

ں بیان کیا ہے اس کی تعصیلی بحث علدا دل ہی ہے ( ملا خطعہ بیوصفوہ ۸ ۸ حلد نہا و بعد ، بس انت مضمون تُطّار کی بیّر سکایت سا دات سے فضول ہے بیر شکایت تمام لمارا مت سے مونی ماہے ک*ر سب نے اِ*لا لفاق نام منی اِشْم کو آ ب<sup>ر</sup> تطویر*س کو*ل ز شامل فرما یا فخرالمحدثین مناب مولئنا شا ه عبالحق صا<sup>حب</sup> تحریر فرمانے می (د<del>خم</del>ا ت درال كه مرا و با بلبیت دری آیه كرمیكست . اكثر برآ نند كه مرا د آن فاطرون وحسين وعلى است سلام المندعليهم إحبعين حيائحه اكثريويات دال برانست وانصاف انست كثباً مظهره نيز د اخل اند . . . . الخ دا رج النبوة ) لا قى تحبُّ ابنى تحكِه ير للاحطه مو -اس كے بعد مضون نظار صاحب تور فرات من (خدا غارت كرے اس كلففيل كوك بنی در محیه رفض ا ورتمام فسا دات می حرب معلوم نسس کدید کونسا عقیده ب مےجس کا ذکرمے اگریہ وہی مجٹ تعضیلہ اورمفضولیہ کی ہے جومتعارف تواس پر الماراك كرنے سے اس مقام برہم معدور ہي العبتہ اگرنستي طرف لائت مفرون تخاركا اشاره سي صبياكه ظا مركلام سي سرتي مو ماجي تواس ك تعلق ہا را محصر بان وہی ہے جوتا م علما کا تنعقہ ہے اور جسے اربار اس کتاب سال ر دیا گھاہے بینی یہ کہ جونصنیات نسب بیٹ نبین کوحاصل ہوی ہے وہ تمام است میں سى كو ماك نهيں ہوى يہى م من كو نقبول خباب سندا لمحدثمن مولانا شاہ طلفزنر ماحب د لموی ود محرمل واکا برامت سا دت مطلقه طی بدر ۱ ماکونهما واتين للاخطة صلع تمن وجهين الاقال سنجهت السيادة الطلة سلاشهاد تين اليني حنين كا أئينه بونا واسط يرتوجال محرى كوو وليلول سے نابت براول جبت سيا د ت مطلفه . . . . ، النج اس كے علا وہ تمام

عا لو کے علما کا اتفاق اس میٹ کیجنین کوچونسٹیلٹ نسب سی مال ہوی ہے وہ سی روسرے کو حاصل نہیں ہوئی نسی الق الا مرشح رغور فر النس کہ مولفنا شا و سبہ بغری ع وغيره حرصنين كي سيا ديت مطلقه كي معترب من ورتمام حمان تحفل بو نین کی فضیات نسب کی تنها دت اِلا تفاق ویتے آئے ہیں دیلے یفن میں دمجل ہو <u>کے</u> ہی انہیں اس مے بعد لائق مفنون شیار دیا حب فرمات ہے اح**رت یہ ہے** ما درى سِتْت مرى بي فاطمه كي حديك س قدر اليميت وي عاتي ہے اور بنی فاطمہ میں دمچر اقوام اور او نی طبقہ کی جوعور تس اور کنٹری اولا د کی ائیں سنیں ان کا رشتہ فخ نسب کے وقت فرا مو**ت** کر دیاجا تا ہے۔ اکر طعن ہے جو سا دات کی علومر تبت اور سی فضیلت صدر کھنے والول کی زبان رکھی کھی آ *عا تا ہے سخت حیر*ت اس پر ہے کہ کنیزول کی اولام فاطعنه ديث والمحيمي اين شجره نب برطعنه ديت وقت غور نبس فريات فو و ضمون تگارصا حب ولینے کوشا فان عباسیہ کی تل میں نیا فراتے ہی اپنے تبجره نسب برا گرنظر الیس تومعلوم موگاکه ان می سے کتنے محمی وبریری اور دمگیر نىلوں كى كنيزوں كى اولا دہيں۔ ہارے ز ديك يەبخ<sup>ش</sup> ئىسے مارے تمام عالم اسلام اس يرتتفق بب كه الخفرت صلحه كانست تريف نيا كابتيرن للانت إرادة د من بترین ماز روے و ات و بهترین ایشان ازرو بی نسب (مدارج النبوة اعلیّه غور ہے کہ نسب کے اس تھر والمبیدً عالیہ میں گنتی امہات غیر فاید اول کی موجود ہن راحت مورضین غو د خبا ب ل<sub>ا</sub> جر هٔ والدهٔ آمنعیل ام ولد تقیس برکیاان فیر**خا** ندان می امہا ت کی میزش سے حضوصلعم کا سلانسب متا ٹر ہو ہے۔ اس کا جواب نعی میں

اعرمضون ٹی رکا یہ خیال ہے کہ ان غیرخا ندا ن کی آمیز ٹوں سے سلسلائنسب مثا ٹر وعما یا موز سے توجا ہے کرمب سے اول! نے نسب کے مناثر ہونے پر العب کر عائد عور ب كدة تحصرت صلىم كالنب شراعي إ وجو وغيرتها مل كي امهات كي الم کے مناثر نہ موسکا ، ورجوسلیائہ نیٹ ہزار ہا سال م*ک ب*ا وجودان آمیز شوں *سے سل*فاً ، تد - بوا وه برجه اولی خلفا ایسی منرشوں سے مناثر نادو كا اور نسس موا ونيا میں وہ کونساغا ندان ہے جو ہیں کا مرعی ہوسختا ہے کہ از آ وم تااین د مرکسی فیرخاندا کی آ مینرتب اس طرح کی بنس ہوی۔ بلا خوت تر دید کہا جاسختا ہے کے صغیمتی برکو ڈی فا ھِ دنبس ہے جس میں زنا ن غیرخا ندان کی آ میرش نہ ہوی ہو حصنو رمبرور کا مثا ہر کے نتبت شریف کے متعلق دعوے کے ساتھ کہا جاسختا ہے کہ دنیا کا ہترین اور سحیح تراین مسلانب بهی ہے . کیا نطغہ زکینصطفویہ کی اصالت وطہارت وکرامت وشرافت میں کسی معتقد کو مجال اس اس رہو گھتی ہے۔ اب رہایہ اعتراض کدا ن غیار وال می امہات کا ما محر نسب سے وقت کیول فراموش کردیا جاتا ہے اورخاب فاطمہ کی حد تک کیوں اس قدراہمیت وی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جونسبت جی فدرزیادہ قوی وشراعیف وعزیز وطلیل ہوتی ہے اسی قدر نما یا ں ا ور حلی او<sup>س</sup> قابل ذكر ببي بوتى ب - اور قوى تروشراي ترانبت كے مقابل كم تر ورج كى بت نا یان اور قابل و کرمنس بوتی ہے مینگاکا یا نی اپنی طبارت ولطافت اور کُو<sup>د</sup> اُگُون **ضوصیا ت**کے **ب**اعث خاص مور پر شہورہے۔اس کے مخرج برالیل مفدار اس تطبیت یا نی کی پیاڑ سے تعلق ہے اور مبنا جننا یا نی آگے کو بہنا جا تاہے مین اور یا سے تجثرت غیرندی نالول سے اِنی کی آمیزش اس میں موتی جاتی ہے۔ يها ن كسك اليف من كسيني ينع فرار إلى الولك إلى ي منرش الم اوجاتی ہے۔ اس کے مضل برغالباً کئی کرور تطوی سی شا مدو دیاری قطرے بس اصل ولطیعت یا نی کے بول سے جواس کے مخرج یہ موجود تھے گر باوجودان بیا کثیر میر شول کے بول رہی اے گنگا بی کا یانی بیا عث، س کی توی نسبت سے مات ہے۔ وہاں معی اس یا نی کو کو ٹی شخص عبنا یا گومتی و غیر رکا یا نی نہیں کہتا ہے کہ پنج ان أمير شوں كى نسبت اننى قوى د جلى بنس ميتىنى كەنگاكے صل تصيف إنى كے چيد قط ائی - یہ چند قطرے جو گنگا کے صل تعلیف! نی کے شائل ہیں ان تمام آ میزشوں کی ط ویاکیزگی کے ضامن ہوتے ہیں اور یہ سب یا نی گنگا ہی کا یا نی کہلا یا جا " اب . اسی قیاس کیاحاسکتا ہے کہ خاب فاطمهٔ زیراکی توی وطی نسبت ان تمام ورمیا نی ا میرشوں کی فیرفوی اور فیرحلی سبتوں پرغالب اور خصوصیت سے لائق ذیجرہو ب اورکیوں نہ لائی و کر موکہ و نیا کے اولا دوالول س کمی کوالیا باب نہ ل سکا مبساخاب سده کو ملااگر رینست اعلی وا شرف می خصوصیت سے قابل ذکرنبو تو اور کونسی نبت اس کے مقابل قابل ذکر موسی ہے۔ اگر اس نبت سےزیا وہ اورکو ٹی اعلی ترنسبت کسی کے شجرہ نب میں موجود ہو تواس کے مقا بلد برمش کرے اس نسبت کے اجلی وا شرف ہونے کے باعث على داست باتفاق انتے آئے ہیں بن كو بفضيلت نسب س حال بوى وه امت مي كسى دو سرس كوز ل سحى ا ورز قیات کم ل سختی ہے۔ اسی پر دوسروں کو بھی قیاس کر بینا جاہیے رعباسی س کے ا فرا د اپنے کو آل عباس کیوں کہتے ہیں . آل سفاح وآل سلامہ بر بریہ کنے د ا درمضو باکیوں نہیں کہتے ۔ اس کی و جذ طاہرے کہ اس ملسلہ نب مس حضرت

في نبت عزية وطبل تمام فيلي وركم ورجه كي نسبتون برغالب اورخصوصيت سے قال فرب اورجوعزت سلدنب سيحضرت عباس كوماس بوى ب وهكسى و وسرے فرد کواس تا مسللہ میں جان بنس ہے اور اسی میے خصوصیت سے قال وكر مى سع ( امهات اولا و سے النازب بر تفصیلی محت حلدووم میں الاخط موا ۔ عمدة العلماا شاذ السلطيان نوا فضيلت حنگ موبوى انوارا لندخان مثلب مرحوم ومنفنور جرحضرت حاجى الداوا تشصاحب مهاجركمي قدس الشدسره العزيزيك الميذرشيدا ويفليغة تشامك واقدنتس فرايا كرتے تھے كه حضرت حاحي صاحب قبله ج نے ایک وقت و ترب مباحثہ ایک سیدصاحب اور عباسی صاحب کانسی صد تمهانیت دنجسی سے دیز نک ساعت فرایا اور با لا خرحب و و نوب فرتی و ا دخوا ا موئ توماجی مساحب تبارم نے عیاسی صاحب سے مخاطب موکراسٹے محضوص انداز میں فرما یا کہ میا استم کومعلوم ہے کہ تم اگرا بن عم رسول اسٹر ہو تو تہا رہے مخاط<sup>ابین</sup> رسول سندس مم اگرسا فی حرم محبطے ہو تو تہارے نیا طب ساقی کو ترکے بیٹے میں خدانے تہارے ایک ونیوی بادشا مت دی وران کے ایک کودیتی اد وی تہارہ باباگرا ہل عالم کے یا وشاہ و سرد ار رہے توان کے باپ اہرخت ا مردارس بہارے اب کی دنیوی سرداری ہستید کے لیے ختم ہو کی اوران سے باپ کی سرداری سمیند سے لیے باقی ہے۔ تہمارے باب کی سرداری و نیاکے سا اورعارضی ری ان سے باب کے حصہ میں دوا می سا دت مطلقہ آئی۔ ان سے ایک بایک احمان نام ال عالم کی گردن برقیامت کک کے بیے ہمارے کسی باپ كالساكوني حالا فاقرينس بيد الحيس بي فرق مراتب تهام

ورا ن کے مور تو ن من ب س سے ٹھوٹ می سین شیات کو اند ز اکر ہو۔ بنو إشمرهن † فما رُسنطنت عن سية كن أو بي أشار ف إلهي ها مريدن مو البتاملطنت عياسيه كے ستحكا مركے وفرت سيانعين، وفات نتشلعت وجوه كى نه پرسا دا ت ا و رآل عباسلاً میں مفالفت باسمی مفا سرو مور ربا و نمر منی م یعنی حیفری عِقبلی وطوی خاندانوں سے سادات سے برا درا ناتعلقات نما ست وش گوار رہے ہیں اویفیشلہ تعانی تھیج ہُٹ تا م یا فہرس سا در شعقیلی وحفیہ ہی ت علوی شیرونکر کی طرح جیلے آ رہے ہیں وجو دکھیے بھی ہو الہکین یہ امرنی بی از فروس کی . ساوات اور آل عما من من خانما فی رقابت اور و رمیه خصومت کے آٹا را بعبی مك إتى على آتے ميں علوى وجعفرى دعقلى ابتدائے وقت سے سا دات ه رفیق ا و رسیحے د وست اورخلص رہے ہیں۔ تھان گا ہ کر ہل میں جب تق وہل می آز ایش موی ورکمانات نبوت میں سے ایک بڑے کمال یفے شہادت کی تحميل كاوقت آيا اس وقت بجي ال مينول فائد نور كے افر وا تبلان عظيم س سے آ گئے آگے حق کی نصرت وحایت کرتے نظرآ سے اورخد اکی را ویں شہید ہوکھ زندهٔ جا وید موے ۔ اور ابن ربول اندکی حایت و نصرت میں قیامت کے یے اپنے نام روشن کرگئے اس وقت مک آل عبا سٹنسے خاندان ساوات مے تعلقا ت خوشکوارتھے گراف س ہے کہ اس خاندان سے کسی فرد کا <sup>ا</sup>م م م م ر للاکے زندہ جا ویدنامول میں میں ہے۔خاند ان عیاب اللہ اور خصوصًا حضرت ان عباس سے سا دات کو یہ برا و یا زشکا بت علی آتی ہے کہ اس صعب ترین یں وہ حق رفا قت جس کی امید تعی اور نہ ہور کا میکن ہے کہ اپنی صلحت اُلاثی

ا ورصواب ویدیاکسی خاص مجبوری سے الیا موا ہو گراس میں شک بنی کہ بنوم کے دلیجوا فرا دینے میں رفاقت و ہرا دری ا داکر دیا ۔ (رحتہ اللطبہ جمعدی) بنوانتهم متوطنهامروم بسي مخضرطالات بنو باشم كى ايك شاخ بيني خاندان نقوى تمونه ا مردم کے ذکر ہیں یہ کتاب خاص مور پرکھی گئی ہے۔ ان کے علا وہ بعض دیگر فاندان سادات کے ہیں من سے تعلقات قرابت اس خاندان ہی قدیم سے ہو آئے ہیں ان کا محتصر دُ کرھبی اس کتا ہ میں ہواہے مثلاً سا دات دہشمندان وسادا حنی محلئہ کوٹ وسا وات نوگیاں ان کے علاوہ تعصٰ دیگرخا نہ ان تعبی ساوات سے امروہ ہیں آباد ہیں جن کا کو ٹی وکر اس کتا ب میں نہیں ہے۔ بعض دیگر قبا بنی اشم می امروم، میں آباد ہیں۔ ان کا ذکر مختصر طور بر ملجاظ قرابت سا دات المال محالياتا ب-علوی احضرت علی کرم الله وجه کی وه اولا دجولطن مطهره فاطمه زمرا سينس ب اصطلاحًا علوی کہی جاتی ہے امروس میں اس خاندان کے مورث اعلیٰ شاہ علیہ ا سوے من جن كا ذكر شرايف مقاصدا لعار فين مي موجود مع يصب يا ياجاتا ، ئة نخنا بحضرت نفام الدين ارذ بي تحلميذ رشيدا ورمريد با اخلام تعييرا حضرت ثاه ولايت يرامرو به مي مرتول متعكف اور مصروف مراقعه ومحابره رہے۔ اور بالاخر تبارخ اار رمیع التا نی سلكند وصل عق موكر عيد كا وامرو مدكم صل مزون موے ( رحمة الشرعليه ) ز المروثيقي وخدا رسيده بزرگ تھے آپ كاسلىك حضرت محمرن حفید میقمس موتا ہے اس فاندان میں صاحبان ففل و کمال ہوتے انے ہیں اوریہ گروہ سکر ہ علوی شہورہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نیجاب میں لگ

د ئى مقام بنە دۇل سے ىقول صاحب ، ئىينە عياسى ان كے مورث شاە مندا وندغاز رو مدمی وار د موکشتعل طور پرساکن موسے قصدقند اِ رضلین مدر درکن میں مى كى زرگ ساگرف سلفان كل أسان كا مزرشرىي ب جن كا وطن سائزه بیان کا جاتا سے لیلنت آصفیہ کی طرف سے اس درگا ہ کے سے ایک معقول مآب مقررم اورشا هريان التحسيني صاحب بالفعل اس كع سجادة مياس -امرومهسے اس ملوی خاندان میں شاہ بہاء الدین صاحب نقشبندی تباخ میں ساحب نبت بزرگ ہوئے ہیں اس خاندان کے ایک فرد شاہ صنیا مالدین ما حب مسنف مرات الان بين يناندان لمجافط شرافت وملم والمام ومدس ہمیشہ سے متماز ر باہم تفسیلی ما لات اس خاندان کے بہیں معلوم نہس اور نہ پیلم ے کہ سادات نقوی میں اس خاندان سے کوئی قرابت ہوی ہے یا نہیں -حیفری | دوانجاصین حضرت صغیر لمیازیکی اولا د حبفری کهلاتی ہے۔ آنجنا ب مضرت علی مرتعنی کے بها و بداور آ مخفرت مسلمے کے ابن عم وہم شبامت تھے مہا جرک مِنه مِن سے ایک آ میں میں مونہ کی خبک میں آ میکلم نیا ب رسانتات مالوں العنارك كما ندار رب عكم نبوى يه تعاكدزيد بن مارث كنكرك سروا بنبي اكروه شهر موجائين توحضرت حيفرين ابي طالب سرو المنطيح المي اورجب يربعي شهيد بوج المي توعيدا سرن رو احدسردايشكر شائ حائس اور يدمي شهيد ميعائي تو و مخض سردارشکرنے جے سب سلان ٹنخب کریں یمورمنین سکھتے ہیں کہ اس خیگر مں اسی ترتیب سے میکے بعد دیگوے سرواران تشکرمقرر ہوسے اور شبیدہوتے کئے اورائی وقت اپنے مقام پر آنحفرت صلی کشف کے ذریعہ سے ان سر کج

فهادت اورو تمات كاعال بيان فراق سعدية خل عي اكفاص منكتى جن تین مز اسلما بنگریول کے تعابل ایک لاکھ مخالفین کا شکر حرار مصروف میکا تما حضرت عفر فل كى مردارى كى إرى جب آئى آب في رايت اسلام إته مي ايا اوركثيرتعدا و مخالفين كي آب كے إلته سے قتل مبوئي - آب كا كھوڑا رخمي موكر گراورآب بیا ده وسمنول سے مصروف برکاررہے ۔آب کا دایا ل تعکث کما توآب في إس الم تعد سے جعند استجالاج إلى الم تعد سي كث كيا توآب علم كو سنے سے نگا کر سنجھا ہے رہے ۔ اور اسی حالت میں شہید ہو گئے اس کے بعد عجید بن روا نله سرد ایشکر بنے اور و امھی شہید ہوے اس سے بعد باتفاق شکراسلام حضرت فالدین اولید سرد این کرنے اورانی مختلف مدا بسرسے شام کے وقت کک رومیوں کے مشکر کونٹرویٹ کرویا۔ تعوک شبی تنا نی مرحوم ایک لا کھ سے تین ہزا رکا كيا تقائدتها بري كاميا بي بي هي كه فوج ل كودشمنول كي زوس بالالت حضرت عبدا للدبن عمر الله بان مف كديس ف حضرت حعفر كي لاش و يحي هي الوارو ال اور جیہوں ہے ۹ زخم تھے لیکن سب سے سب ساھنے کی حا نب تھے لیٹ نے یہ واغ نہیں اٹھا مے ('سیروالنبی) الغرض نہدا راسلام می حضرت حبظر لما رکا مر بخطیم سب کونلیم ہے ، ور آپ کے مدا رج عالیہ ومیا مطبلہ میں تمام کتب

آپ کی اولا د امجادیں سے چِندخاندان امروہ میں ہیں۔ان میں ب سے زیا دہ شہورخاندان حضرت شاہ محری فیاض رحمۃ الشرطیہ کا ہے۔جواپنے وقت میں مثا میرصوفیہ صافیہ سے تھے سختا شرمیں آگرہ میں وصال ہوا اور

نتدهد. ان کے وادر ڈ مده بعا رفین کیاس سے شا و مغرا بدینء من میا اموج عنی نساندا سيان من بهتائية ميرننا وعصده مدين ندكور<u>ى فر</u>زندا هجنيدا وريث وقت ك<sup>ون</sup> سالک مجذوب تھے۔ آپ کے خاندان و لاشان میں صوفیہ کرا مرکی ممتا زمینیا ہوی س میان موج کے دو قرز ندباتی مصحب کے مام سیج ندین وہ الدین س فن فی الذكر في علم في ال الماس عور يرمشهو بين مند رشا دو م يشكن رهير ان محدود فرزندشاه مجدالدين وشاه قيام الدين اوت شافرين مي شاه تعام الدين صاحب كي وات والاصفات كاشا رامرومد سي اورا بهاسين س ہے۔ ابھی کثیرتعدا دون شخاص کی زیدہ موجو دیے جو سے میں وید فیض ا ہے مسرورونیفیاب ہوئے میں درحمته الله علیہ) آپ کے دو فرز 'مدسعیدا لدین نف م الدين موس - ا ول الذكر لا ولد موسئ ما نى الذكر كے فرز ندار جمند شاه علام صاحب اینے ، بارکوا م کی شانی موجود ہیں اسلمدالسدتعائی ، خاند ان نقوی شوطند امروم سے چند قرابتیں اس فا ندان میں ہوی سے جا فرہ کی کے دوسری شاخ امروس وه مصص ب مولوي على ينسي صاحب بروفيسر تكفنولونيوني عبدها ضرکے متہور عالمہ و ، ویب وشاعر میں یہ خاندان مو وی محرسین صاحب حفرى كلب و محله عا ه تورس آ إ دب يسرافاندان و دبرى صاحبانك ہے جس س منی سط علی معاجب آزری محبریث وغیرہ کے خاند ان ہیا۔ ان کی سکونت ما ہ شورس ہے۔ یہ دونوں خاندان سکی سے مقل موکر مروسس آبا و بوا من مي ان تين حعفرى خاندا فال ك علا وه امر وسمي ا وكسى خاندا ن ما علم

ورخ عيلى احضرت فيل بن الي طالب جاب على كم تجعلے بهائي ميں رياني إستمر براناب تھے۔ امرومہ میں صرف ایک ہی خاندائ عقیلی سے مشہورہے جس کی سکونت قریباً ا كى صدى سے محل شفاعت بوت سے۔ ان كانبچر ملم بي ال سيممل ہوتا ہے۔ نبوشا ہ صاحب جن کا مز ار درگا ہ اعز الدین ہیں ہے اسی خاندا ن کے فردس بیان كياجا تاب كرمكيم ركن الدين اس فاندان كيمورث امرومه سي أكر مسا ن كو سكونت بذبير ہوئے۔اس خاندان كے عليه افراد اپنے نا م كے ساتھ صافہ ق لكھاكر كے تعے۔ ان میں سے دوصاحبان فیامن رسول او فیض رسول اب سے کچھ و فول قبل نمایا تھے۔ گرا ب کوئی تحف نو دارہیں ہے معدو دے جندانخاص اس فاندا ن میں باتى رە كئے ہيں۔ اس نفعت مىي رەپند قرابتين خاندان سيت رف الدين شا وولا ہے ہی اس خاندان کے افرا دہے ہوی ہیں صاحب واسطیہ نے ان کاشچرونس بھی شائع کیاہے۔ان کے علاوہ امرومہ میں اورکسی خاندان مقبلی کامیں علم نہیں ہے۔ بوخ عباسي ابنى عباس كے مدا مجد خباب عباس رضى النٹر تعالىٰ عنه من يوصر بدالمطلب سے فرزندا ور حیا ب رسول کر بم سے عمرنا مدار میں ۔ ابوالفضل آنخیا ب کی نیت ہے۔ آپ کی والدہ احدہ کا نام ختیکہ نیت حیاب ہے ولا دت آپ کی عام فنیل سے تین مال آل ہوی۔ آنحضر صلعم کو آب سے خاص محبت تھی ۔ حنگ برر ں آپ شکراسلام سے مقابل ہوے ۔اور محرفتار ہوئے تشکر یا ن اسلام نے آپ النظين ملك مي تتب حي المعالم المائن المنافق المائن المنافق المائن المنافق المائن المنافق المائن المنافق المائن المنافق بے قرارتھے اور آپ کونمیند نہ آتی تھی ۔ دریا فت کیا گیا تومعلوم ہوا کہ آنحفہ مسلحم

می بے قراری کا سب حضرت عیاس کی آ اور زاری ہے بس بیمعلوم ہوٹ برکسی نے بند فصیلے کرد ہے۔ روایت ہے کہ اسی طرح و گر تید ہول کے بعد بھی حضرت عیال محطنس وهيك كروئ كئے ـ بهإن كما جا اے كرحفرت عباس مليب خافر خبك ب س شكراسلام كامقا بل نبي أف تصلك جراء فيس لا ياعي نعاد اوراسي وجدات المحر من ارشاد فرما يا تعاكد وتنص صفرت عبات كم مقاب تن الفير قتل محرب معین روایات میں ہے کہ آ ب جنگ بدر کے بعدی شرف باسلام ہوے اور معین روایات میں ہے کہ جنگ خبر کے قبل ایان اسے ۔ آپ نے عام منتج میں ہجرت فرا انخفرت ملعمنے فرایاہے کہ عباس میرے جل اور میرے باپ کی مجھے ہیں جس نے ان كواندا دى اس في محمد اندا دى مقايت حجاج يسى آب مي على ما ورروا ب كر تحاسا بي كے ز مانے ميں حضرت خليفه ووم ننے آب كووسسلي كروان كرد عاء ستسقا کی تھی اور یا ران رحمت کا بزول ہو اتھا۔ خنگ عنین س آپ نشکراسلا<del>م</del>ے ساتد تع ص و مت النكراسلام مي أثنثار وانهزم كيكينيت بيدا موى آي كيائے شبات کو بغزش نه جوی ۱۰ ور آخر تک جناب رسول کرتم کی رفاقت میں ثابت قدم رے بڑتا ہاتا ہم میں آپ نے مرم اور سال کی عرب دفات بائی . آپ کے فرزند ا مرار حضرت عبدا فلونجوا بن عباس كنام سے زياده مشہورم عالم وفاصل مي علارامت ني آب كوفقيه امت وحيرامت وترج ك قرآ ن لكها بعدا وركثر تعدا و اطادیث کی آب سے روایت کی گئی ہے۔

حضرت عباس رضی الله عنهٔ یا بنی عباس کوخلافت را شده میں سے تو کوئی حدیثیں ملا اور ندعشرہ مِشرع میں آئجا بھا کاشمول ہے۔البتہ آپ کی اولا دمیں صدا سال کے حکومت وسلطت نہایت شان ونوکت سے رہی۔ بڑے بڑے شاہان اوی ، قتد ارشاگی ارون ارشید و مامون الرشید وغیرہ ان میں ہوسے میں جن کے مذکرہ ت اسلام کے صفحات بھرے ہوئے میں ۔

بنو ہاشم میں صرف دو ہی خاند، ن ایسے ہیں جن کوتا ریخ اسلام میں خاص اسے میں جن کوتا ریخ اسلام میں خاص اسے حال مو حال موی ہے۔ ان میں سے بنی عباس با عتبار اپنے و نیا وی جاہ وعلال وحکومت عبد بنی ہاشم پرستبت سے ہوئے ہیں۔ بنی فاطرتہ با عتبار اپنی و بنی حکومت اور نبی ساید و گرینی ہاشم سے اتعیاز رکھتے ہیں۔

مال میں صفرت عباس سے نسب شرایت برتھی کھیدا عشراصات سننے س کے ورناكداس براهی طرح بحث مباحثه كا بازارگرم راب با لاخرمتواترات سے انخار کرنے کا ج حشر سمیٹ سے موتا آیا ہے وہی اس بحث کابعی ہوا۔ مرز احیرت دلموی ہے خیاب سیدانشہدا حضرت الم محسین علید الله م کی شہاوت آورآب کے دیگر سلمہ فضا سے انحا رکیا تو اس کا کیانتی نظار میٹ بھی تنجہ متواترات برمقرض مونے کا برآ مہوا كرّام حفرت عباس كے متعلق بيان مياكيا كه آب خباب عبدالمطلب كے حقی فرز نتص ملك ربيب تعديد الك اليابيان ب حرمتواترات وسلمات عالم كے فلات ے۔ اور کسی طرح می قبول بنس کیا جاستا ہے اکا برکے انسا ب برہشیہ سے اس سم کی نئیں ہوتی آئیں ہیں سنا ہے کہ کسی شریر بر باطن ناصبی نے حضرت امام زین العابر<sup>ن</sup> عليه وعلى آباره الكرام واولاده العظام الت العنصلوة وملام كے نب شر برطر کیا تعاص کی باواش می حاکم دینے استقل کر دینے کا ارا وہ کیاتھا۔اور يجوابن فلكان في اين ايخ س درج كرديا ب كحضرت عباس كى والده محترمه

کے ور وہ کلیب سفاح جا ہمیت اسینی زنا کی بیدایش تھے یہا یہ نز دیک بیوت کونہ رموبخیاہے رسفاح جا ہمیت کی مختلف مٹھ ل بیان کی جاتی میں ، زا مجلد جا ہمیت سیاں اور بیٹے کے ہمی ، زوو ، جی تعلق کو عبی سفاح کہا جاتا تھا رسجن اوقا ت بنیا اپنی اس کو اپنی مدخول و منکوحہ کر لیٹ تھا ۔ ایسے نا جائز ، ویژرمناک تعلق کو عبی اصطلاح میں سفاح کہا جاتا ہے۔

وورروایت انس که نواند آنخفرت من لقد جاء که می سول من انفسکم بفتح فی و فرمود من نغیس ترین شا ، م در روئے نب وصبر وسب فیب فیست وربدلان من در معام آدم مفاح و سم مخل است - مدات النبوة ، -

والقرية بكسرالقا توتشكيد الراء وتشكيلها ع المثناة من تعتها وبعدها هاء وهى المحشمين مالك بن عمر ودكان عمر والمذكور قد تزوجها فلما مات تزوجها

امرومهیساس وقت بن گرده حفرت عباس کی اولاد مشہورہیں۔ از آنجلہ
ایک گروہ وہ ہے جرشخ نظام کی اولاد مشہورہے۔ یہ لوگ مزار بید شرف الدین شاہ وا
کے عجا ورہیں۔ اس خاندان کے ذکر سے قدیم کتب نذکره مطلقاً خالی ہیں ان کا ذکر
غالباً سب سے پہلے معاجب نخبہ نے در می گویند "کے تحت کیا ہے۔ اور اسی کے حوالہ
سے صاحب واسطیہ نے بین قال کر دیا ہے اس خاندان میں اب صرف معدو دے
چندافراو یا تی ہیں۔ ان سے نہیں ملنے کا اتفاق ہوا نہ ہم نے کوئی تجس ان کے
عالات کا با غرام ن کتاب نہ امنروری مجھا۔ نہ ان کے حالات کی و و سرے فریعہ
سے معلوم ہو سے مولوی محمود احمد صاحب نے اپنی تا یرخ میں چندا و راق بران کے
ساملام ہو سے مولوی محمود احمد صاحب نے اپنی تا یرخ میں چندا و راق بران کے
سند سے مصل بحث کی فرید قاصد العارفین میں ہے۔ اس خاندان کا کوئی تعلق
شاہ ولایت رہ سے جن کا ذکر مقاصد العارفین میں ہے۔ اس خاندان کا کوئی تعلق
شیری ہے ہوں سے نے زیادہ ہمیں بالفعل اس خاندان کے حالات کا علم ہمیں۔

ووسراخا ندان امرومه سي عيري عباسيول كامشهور مصيصاحب أيخ اسفري كَتَقِيمِ إِلَيْعُولِ السَّحُرُو ومِين نَنا نُوكَ آ دمي مِن با تَي عباسي اس خاندان سِطِلْخُهُ و س كدار انجله الكشيخ عنايت الندس؛ اس كروه مي جكيم ظهر البادي صاحب ومحرام على صاحب وغيروين - حِرْياك ، م سے قياس بيدا ہو ، ب كه شائد من ما مے کوئی بزرگ عیر ہا کوٹ ضلع اغظم کرڈ ہ سے جہاں ایک شہو رخاندان عباسیوں کا آبا دے امرومیس طے آئے ہول ۔ اور تنقل سکونت اختیا رکزنی مو ۔ ان کے مدا مجد مخما كبرصاحب ككاشره نب مولوى محمود احدصاحب نے مختق الان ب محصلاً پر درج فرمایا ہے۔ مو لوی معاحب موصوف اسی کتاب کے صفحہ ا 4 مرتحریر فرمائے ﴿ بِرُ يَا عِبَاسِي كِي وحِرْكَ مِي يَعِي مِحْتَى نه بُوي . أَكُر فِي الواقع بِهِ خَا نُدَا لَيْكِ مِأْ مباسى بص ميساك فاكساد ولعن كوسين قرائن سي معلوم به اب تومبت مكن بيك ان كے كوئى بررگ كى زانىس جريا مال تحقيق نام بوسكا قصيد مرايا كوث (منك المحركة م) عجبال عباسيول كا ايك مشبورها ندان آبادب امروبه أن مول - اورنسبت مكانى س ود جرايا عباس" كمان إول-

اس سے زیادہ مہیں اس خاندا ن کے حالات کا بالعنو علم منبی ہے الیہ اللہ فائد ان عباسی وصاحب تا ریخ امرو مرسے میا تا ایک فائد ان عباسی کے حالات صاحب آئینہ عباسی وصاحب تا ریخ امرو مرسے میا تا سے مفیل معلوم موے ہیں۔ ان بر عبث آگے آتی ہے۔

ان بین ها زانول میں جوا مرو ہر میں عباسی مشہور ہیں بشہور ترین ها ندان وہ استام میں مولوی محب علی خا ن صاحب مرحرم مولات آئین<sup>د</sup> عباسی ومولوی محود تا ا مُولات آیج او بہیں صاحب نخبۃ التواہی تحریر فرماتے ہیں۔ (اینا الی تمرترین عباسیاں و درکم ورو وج مستند تریں عبابی و العقداند) داس خاندان کا ذکر، بسے قریباً و عسال قبل کک کا بسے قریباً و عسال قبل کک کا بست فریباً میں کوئی وکراس خاندان کا بنیں ہے۔ صاحب آیائے امرہ بہ وصاحب آئینہ عباسی نے تاریخ فرسٹ نہ کی تعفی عبارات کا فرکر کیاہے۔ گرامی میں کوئی نا الم خاندان کے کسی فروکا ورج نہیں ہے ۔ اس ایک صدی کے اندر جو کتب ڈکرہ امرق سے خاندان کے کسی فروکا ورج نہیں ہے ۔ اس ایک صدی کے اندر جو کتب ڈکرہ امرق سے متعلق میں میں کہ کی بالتہ اس خاندان کے حب ونسب کے متعلق رائے قائم کی جاسمتی ہے۔ امرو بہ کے ذکرہ نوایوں میں سب سے اول مولوی میں رائے قائم کی جاسمتی ہے۔ امرو بہ کے ذکرہ نوایوں میں سب سے اول مولوی میں علی خاندان کے ایک عالم اور ذی وزت شخص تھے شجرہ نوایس خاند کی جاسمتی ہو اور اس طرح آئیڈ عبال مور فرد سے قرامی ورح فرما یا ہے۔

اسى عرصەبىي اس مقام امرومەس كەيبال كىسكىناس ما قات مونگىن سادات دىنىرقانىچە دونۇل بىبا ئى يىباس آئ اورسكونىت اختىيا رىكىلاز نىقل آئىينە عباسى ئە

صاحب آئینئه عامی کی نائیدس این جونوی وصاحب نخبته التو اریخ کے بیانات بھی ہیں۔ اورمولوی محمود احمد صاحب نے بھی اپنی تاین امروہ سرکی جدیبہا رم تحقیق الانسنا محصفحہ ۲ م ۱ پر خریر فرایا ہے کہ: -

ور مولنا با بن مے بدر بزرگوار مولانا رکن الدین عباسی کی امر وہم میں موجود بنا نہ ہمایوں واکبر دیر میند تحریات سے ابت مجتق ہے۔

جندا س مضایقہ نہیں گرحب شمرہ مندرجہ آئینہ عباسی متذکرہ بالا پر نظر دانی جاتی ہے تومولئنا رکن الدین اور موسی کے درمیان صرف انام شاریس آتے ہیں اور ایشتو ل کی کمی واقع ہوتی ہے بنتول کمی کی قد او اس قدر کثیرہے (مینی ۱۰) کہ اس سلان کے معرم اور صل نہیں کہاجا بحالیے اس سے بعدصاحب تا ریخ اصغری کا بیان بھی توج طلب بیان سندہ تے ہیں۔

س جب امیرتمورنے دہلی کو فتح کیا تو یہ لوگ دہاں سے بھی طباوطن ہو کر پنجا ، یں مبارہ اور وہی مولوی میاں میٹھے جن کوطوطی بنجاب کہنا لائق ہے بیدا ہوئے۔ان کاسلسلہ کیارہ واسطول سے سلطان محمد این کمنیجیا ہے۔

اس بیان سے بھی مسلدنسب سے واسطول کی حد تک قریب قریب و ہی نتیجہ کا سے جوصاحب ائیز عباسی سے بیان سے برآ مد ہوا ا ورص کا ذکر سطور بالا میں کرو

میا مزید وضاحت اب غیرمزوری ہے۔

ا مُنهُ عباسی کی آبیخ اشاعت ۲۹ ۱ آب نفست صدی کی ترت گذر لینے

بعد مولوی محمود احمد صاحب نے آبیخ امرو ہرشا کو کی اس کی دوسری حبار تذکر آ الکواکا

مصفی ۲۳ ۲ پر موللنا رکن الدین صاحب ذکور کا شجر انسب اس طرح درج کما گیاہے۔

موللنا رکن آلدین بینظلم الدین بن مسل الدین بن شرت الدین بن

مسین الدین من تاج آلدین بن محمد وسفت بن عمر حرق بن محمد اسحاق بن

محمد محمد الله تحمد الله تعرب بن طب الدین بن محمد تقی ب

آئینهٔ عباسی میں جو شجوہ اس خاندان کا درج کیا گیاہے۔ وہ ۱ وبرنقل ہو حیاہے۔

ب استجروم اس كا مقابركيا وإن تومعلوم مواسي كراس تن امرافيق ومحداسات ونف م الدين أزايدس تعجب سے كدم ف نصف صدى كى مت س ان ووشروں میں جوالی خاندان کے مرتب کروہ ہیں تین نا موں کی کمی بشی نظرا تی ہے۔ اس کی کوئی و درمعلوم نہیں ہو ی ہیں بھتین سے کہ اب سے نصف صدی قبل مولوی ب علی خا ںصاحب مرحم نے کا ل احتیاط سے ٹیجہ ہ مرتب نہ کا کا م تور فرائے تعے۔ اور اب کک ال خاند ان کامعولہ ومقبولہ جم نسب ہیں تہا۔ اور اب میں ہے۔ مولوی محب علی خا ر معاحب وی عزت اور باخبر عالم اور اینے زماندیں مشامیم امرو مدس سے تھے۔ یہ کسی طرح تھی با ورنہیں کیا جائے اگر انہوں نے اینا شجر ونسب الا في تحيت ك علط شائع كرويا تعابيرهال اس اختلات كي وجر كيه هي مو و كيناييم ر مولوی محود احرصاحب کے وائے ہوئے تجرہ ہیں ان تین ناموں کے اضا فہ سے يا تكل قائم موتى ہے . اور با وجود ان تين ناموں كے اصفا فه بوجانے كے مولئناكن الدين اورموسي كے درمياني اساكى تنداو بغرانسالنسپ كافى بے يابنس مونتيجه آئیناعباس کے تجرہ سے تحل ہے وہی مولوی محدود احمد صاحب سے تجرہ سے می تحلتا ہے مرت بن كالصافه ہوجا تا ہے ۔ مینی ائینہ عباسی سے شجرہ سے بغرض اتصال نعب وس واسلوں کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اور تا برنج امرومہم کے اس تبجرہ سے (۱۰ یاء ۴) مات کی کمی نابت ہوتی ہے۔ باتی تمام حالات برستوری بعنی آنخاص وہی ہی معدز مانی معی وی ہے جو اس صدی کے ست تذکرہ نوبول کا مقبولہے سات واسطول کی کی کی موجو د گلی میں ہیں پیلسلانے میں اور صحیح نہیں نابت ہوتاہے ۔اگراس میں مانبیں بنی مولئنا رکن الدین ا ورموسی بن اس کے نامول کا اضا فہ کر لیا جا ہے۔

تب بھی پانچ واسلوں کی کمی طعی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ تا پرنج امر و بہ حبارا ول کے صفی او اسلوم میں مولئنا رکن الدین کوشم الدیں صاحب کا فرزند لکھا گیاہے جس سے صاحب اکن عباسی کے شیرہ کی تاسی رہوتی ہے ریگراس سے بعد تذکر ہ الکوم اصفیہ مساوی میں مولئنا رکن الدین صاحب کی ولدیت نظام الدین ظاہر کی گئی ہے ۔ اور اسی جلد دوم کے فلط نا مہیں صلداول سے بیان کی اموسلاح ہو کر مولئا رکن الدی اور اسی جلد دوم کے فلط نا مہیں صلداول سے بیان کی اموسلاح ہو کر مولئا رکن الدی اور اسی جلد دوم کے فلط نا مہیں صلداول سے بیان کی اموسلاح کی کا بی نویس کو شملی لبطا ہر بہیں معلوم ہوتی بیش اصحاب نے ذی علم صنف کی مدینی پر اسس کی فلطی لبطا ہر بہیں معلوم ہوتی بیش اصحاب نے ذی علم صنف کی مدینی پر اسس میں میں جو لکیا ہے ۔ مگر ہم اس سے ہرگز متفق بہیں ہیں ۔ البتہ یہ امور صراحت طلب خدور ہیں کہ آئینہ عباسی کے بیانات سے یہ اختلان کیوں ہے ۔ مردر ہیں کہ آئینہ عباسی کے بیانات سے یہ اختلان کیوں ہے ۔

ایک شجرہ نسب تلی اس خاندان کا راقم الحروت کے باس پیش کیاگیا۔
حس کی تاریخ سخرریاب سے ۲۰ سال قبل کی ہے اس میں اسماء مندرم آئینہ عبا
سے بہی و و نا مول کی کی بائی جاتی ہے ۔سگر میشجرہ بانفعل اس کئے قابل استدلا قرار نہیں دیا جا سکتا کہ کا تب کا نا م تو صرور درج ہے گر مہنوز نے زمعلوم ہو سکا کہ یہ کون صاحب ہیں دیگر میدکشجرہ اشخاص فیرکے باس سے بیش ہوا ہے کسی صاحب بٹرہ کے یاس سے بیش ہمیں ہوا۔

اس خاندان کی نبی سبت کا دو سراصد ابھی ہاتی ہے اور وہ یہ کہ سلطان امین الرشید سے بتوسط موسیٰ شہرہ ننب کا اتصال دکھایا گیاہے۔ دیجھنا میں امین کے کسی مقب کا کوئی ذکر کسی تذکرہ یا آبار سنے یاا ن اب کی کتاب میں بایا جا ہا ہے۔ اس کاعواب نفی میں ہے۔ یہ سبج ہے کہ عدم کتاب میں بایا جا تا ہے یا بہنیں۔ اس کاعواب نفی میں ہے۔ یہ سبج ہے کہ عدم

ور عدم شے تومتان منہیں ہے ۔ پھر تھی یہ کی قباحت سے رکبو بخد بتول موضین موسی بن امین کی وفات سنسلم میں ہوی ہے۔ (مشعرد خلت سند شمان ومأتين ..... وفيهامات موسى بي الامين والفصل بن الربيع في ذي لقعد و الامل ابن البري ويرصف أيس عب كري يقول تون كرخوارتها ان كى ولى عهدى كا العقاد مواسية تعريه طلن سنجس تسعين وسائة افيها إبط للامين اسم إلما مون من الخطب وكان ابوهما قدعهد الحاكامين شرالحالم امون مزيعية كماذكريناء فنسب العما الخرجنه السنة تقطعها الامين وخطب لاينمر بن الامين لقبد الناطق بالحق وكان موسل طفلاصغيراً-(ا بعا لفل ا .... تبول صاحب الغ الخلفا وغيرهم هشاري يوكي ین این کی شیرخوار گی تسلیم شده امرہے - علامہ سیوطی تحریفر پلتے ہیں بنہ وبايع بولايتدا لعهد لابنه موسئ ولقبرا لناطق بالحق وهواذذاك طفل رضيع فقال ببقرإ لشعراع فخذالك شعرا اضاع الخليفة غشرالونه وسنقل لاميروجه للشير ففضل ونهير وبكرتسير يربلهان ما فيه حف الاعير لواطالخلفة اعجوبة واعجب منه خلاق الونرير فلويستعفان مذا سألك كان بعرضه إمرتسير نبأ يع لطفل فيناالصغس را عجب من زاوذ الننا ولعريخلعن بولهجم للأر ومزلير تحسن غسلاسته

وماذاك الانفضل وسكر سربان طمسل لكتا المنبر وماناك لولاانقلالكنما فالعسرهذان امرفخ النفسر و كوم اس فالم و تعدى كالم تعدر هايا اور وونول عبائيول -(ما مون و موتن ) كو خلافت سے محروم كركے اپنے ايك جيو كے الاكے كو جو دوده بی راہے ۔انیا و لی عبد نبایا ہے اور اس کی بعت لی ہے ۔ اور طلبعت بار و ل مے مکھے ہوے عہد نامہ کو خا نہ کھید سے کلوا کے طلماً جاک و ملعت كرو الله ـ ( ترجم ابن خلدول الم في خليفه إرون الرشيد ك ما من عجام کیا ہے اس برقائم رہنا جائے اورموسی کی جوالک شیرخوار مجیدے مرگزمعت وبي عبدي نبي كرنى جا ہيے - . . . . . . . دوسرانا زيباكا م فضل بن ربيع نے امین سے برکوایا کہ مامون کو ولی عہدی سے معزول کر اکر امین کے شیرخوار نیے کوما مول کی حکمه ولی عهد مبوایا اورا س کک بیں سے جو یا روں کی وصیت اور تقيم كموا في لموان تفاكرلينا جا بارزا يخ اسلام اكبرخاني ، ـ

علام طبری وغیرہ بھی اس کی عمر اوقت اعلان ولی جدی بین ظاہر کرتے ہوجی اسٹ نا بت ہوتاہ کے کھی ہوئی بنامین نے (حولین کا ملین) کی مت معینہ بنامین نے (حولین کا ملین) کی مت معینہ بنامین نے وقت ان کی عمر موق جس کال دو کو ختم ہنیں کیا تھا اور ولایت جہد کے افتقاد کے وقت ان کی عمر موق جس کال دو سال ہیں ہوی تھی اس سرح امکان پا یا تا ہے کہ شور تی سی ان کی ولادت ہوی یا جدہ سال من تا یہ یا جدہ سال من تا یہ یا جدہ سال من تا یہ یہ بنامی میں ہوتا ہے دہ سال من تا ہے کہ موجائے کا امکان تو ضرور میں ہوتا ہے دار یا تی ہے ۔ اس عمر میں صاحب اولا و ہوجائے کا امکان تو ضرور ہے گریہ کہ یہ امر کس قدر قریب الامکان ہے ۔ یا جیما لامکان ہے ۔ اس کا اندازہ ہم

م كر وس ن اير كوامو

## بإوداشت

معنده دم سطرا اس مع مدارت توريد ان من مناخ سقط عالم درية المن المنافية المنافقة الم

عاقل وبا نغ تخص بجائے خود مجھی اور عام مشاہدہ کی بنا پر کرسٹی ہے ۔ تا اُیدی شہادت ان بیانا ت کے بیے حب تک موجود نہ ہوان مالات میں مثل ، ور کیا جاسخا ہے کہ موسیٰ بن این کے اس کم منی میں کوئی عقب باقی رہا ان کے صاحب ، وارد ہونے کے دمحرسے تمام کتب ذکرہ کیسرخا ہی ہی بخلاف اس کے ان کی نس موجو د نہونے کی شہا موجود ہے مورخ فحلام صاحب تا این کا اسلام مولمنا اکبرشاہ خالف احب اپنی مشہور تا بہتر میں کے تحریر فرما تھے ہیں :۔

متهم برصا لکھا نہ تھا۔اس سے دبی جدی کے قابل اس کو باروان نے نهس تحجا رمگروه خلیفه بوداسی کی او لا دسے بہت سے عباسی خلیفه موسے اور اسى سے إرون الرست يدكي سل على - (ما يخ اسلام اكبرفوا في علد دوم مسكر) اس عبارت میں بیطرخاص طور برقابل عورہے کداسی سے اوون کی نسل ملی تغظلاسى بحصر كے ليے ہے اس سے ابت ہواكد بار ون الرسيد كى نسل مخر متصم ايش مے اور کسی سے نہیں طی رامرو مہد کے اس خاندان کا سد انتصم بایشر کے وزید سے بارول بنبی بیان کی گیاہے۔ ملکہ موسی بن اس سے ور بعدسے۔ اس کا ، تعدل دکھا یا کھا ہے۔جمعقم کی ثاخ سے قطعاً علی دھے ۔الغرمن زمان مال کے ذکرہ او بول کے يان واتفاق يركه مولناركن الدين كاز ما نه اكبر إوشاه كا ز ما مه ب مولننا ركن الأ مح شجره مي موسى بن امن تك حسب مراحت ما رخح اصغرى وآ كينه عباسى وس وحسب راحت تاریخ امروبه سات واسطول کی کمی اتصال نسب کے لیے است ہوتی ہے۔ موسی بن امن کے مقب کا میت تحریری شہا دت سے نہیں حلیّا نہ ان کی جنی کم سنی یں جیر کری مخصوص شبادت کے تسلیم کیا جاسخاہے کہ وہ صاحب اولا و موسے اور ان کیا

آن کی نسل موجود نه هوسنے کی ماریخی شهادت بھی موجو دہے بس الیا ملانسے مجھے اورتصل نہیں ہے۔ اور نہ ایسے خایذ الن کو تھیج انسب ہی کہاجا کتا ہے۔زیا رہ سے زیادُ موانسب کرد سکتے ہیں۔ اوراس میں کوئی شک بنیں کہ قریبًا ایک صدی سے اس ما ندا ن كوعلى وجالتهرت كتب مروس عباسي كلها كميا ب- ايك صدى سقبل اس خاندان کا کوئی وکرکسی تذکرہ یا اپنے کی کتاب میں موجو دہنیں ہے ۔ البتہ یہ امریکم شدہ ہے کہ یہ خاندان ذی عزت ہے اور اس س عالمے و فاصل ہوتے آئے ہی اورنہ اس خاندان کے شریف النب مونے میں کلام کرنے کی گفجائش ہے۔ان میں مولوی محب علی خان صاحب مرحوم ماکن محلر کو ٹ ا ورمولوی محو و احر مها حب مصنف تاریخ امرو بهرماکن محلهٔ ملاته سے گھرانے خاص طور برانے خاند ان میمناً ہں مولوی محود احرصاحب کے امکی بھائی محد داؤ وصاحب امروہرہ میں دوول کے گریجیٹ اورشاع شیرین بیا ن تھے جو لاولد فوت ہوئے۔ دوسرے بھائی مولو ی *زید*ا حرصاحب طبی*ه کالج من بر* وفیه برجن کی مصنعهٔ کتاب سیرة العباس<sup>فا</sup> کافی ثهرِ صل کرمکی ہے تربرے بھائی معود احرصاحب انجنیر دہلی میں ہیں جو در حنیت اس غاندان شک سرسیدس نهایت در دبیلم دوست اور مرول عزیز تنحس بی خود مولوی محود احدصاحب نے سرزین امروب پرجشہرت تاریخ امروب کھنے سے مال کی ہے وہ متاج بیاں بنیں ۔ امرومہ میں ٹائڈ ہی کو ٹی شخص الیا کیلے جو ذی علم ورخ ممروم سے واقف نہ ہوگا۔ ما شارا ملٹر نہا ہت کثیرالمطا لعتمف ہں۔ تا ریخ امرو ہرہ ککھتے ہیں ج کوٹشش اور مبالفشانی آپ نے فرمائی ہے اور محتلف خاندا بول کے محاغذات ورمینہ فراسم كف ادرما لات بم بيونياني س جعنت شاقد آب في رداشت كى ب

یقنیاً قابل دادہہے۔ س ماریخ کی حلید جہا رم ودومہ من جن کے نام علی انٹر نیے گھتر الانساب وتذكرة الكرام م بعض غيرضروري مباحث اليع درج موسك عن عرود ان كاعدم ہى بېتېرىخنانىبى تىقتى كى حذىك اگرىجىڭ يىتى تۇمف لغة نەتھاغفىك يەمواكەت ا العیر طروری مباحث الیسے چیر گئے جن سے ناگوارند می مباحث کا فقیہ نواسد دسدار جیما کاش که ان دونو رحبه و و س پیرمباحث ، و یعض د گرغیر غیر فروری میباحث بی مفاخر وغذي ورج فتك حبات توية ماريخ الل امر ومهد كي حدّ لك ايك بيانت ، يخ بوتي اس، يخ کی طبداول شائع ہونے برج تو تعات ما وجود اس کی متعد د خامیوں کے وابت ہو کی تقبیر افوس ا درہزار افوس ہے کہ ان ندمبی مباحث وغیرہ کے درمیان آنے سے دور مہزئر ببرصال سمخاب مدوح ك شكركزارس كدابني صررتطم سا نبول في خنتكان خواب عفلت كو میدار کر دیا . ا ورایک عام لا پروایمی ا وربیهی کی جکیفیت هفا فلت حالات نب کی و ت بدا ہوگئی تھی دورہو کرمطون سقے عتق نب وحتوے آثار صنا دید کے مظامرے ہونے سکھے نے اپنی اس ما چنر تا لیف میں حسب دستور حبا ب مدوج کے افاد ات سے عام کا ٹا سُداً و تردیاً استفاده کیا ہے حب کے لیے بم منون ہیں۔ اور برل شکریہ او اکرتے ہیں شجرہ نسب آنجا کا آئی ئی ما رخ امرومیہ سے بہا ل<sup>نق</sup>ل میاجی<sup>ا</sup> ماہے ۔ وہو ا**ب**زار

ر فحود احد مولعت المرح امر وبه بن مولوی علی شمحه بن حضرت شاه اسم بنی برایی معلی شمحه بن حضرت شاه اسم بنی برایی معاوت علی بن مولانا عبد آخی بن مولانا عبد آخی بن مولانا عبد آخی بن مولانا عبد المرح بن مولانا عبد المرح بن مولانا عبد المرح بن مولانا محرف المرب بن مولانا نظام الدین بن مولانا نظام الدین بن محدوث بن محد المرب بن محدوث بن محد المرب بن محدوث بن

تو و ب سود ، روسه امروبه بساس خا ندان مع تني قرام يح قائم د يكاعلم من من ب

خاتم طيداول

الحدمثْرِ والمنه كه ما رخ سا دات امر دمهه كي عليدا ول ختم ہو تی ہے ۔ آغاز نخیاب م هی ومناحت اس امر کی کردی گئی ہے کہ یہ کتاب تاریخ امروم یا تا ریخ جیے سا وات امرومیس بے ۔اوراب کرر ناظرین کی خدمت میں اتماس ہے کہ براہ کرم انتقا کیے ًا رنج امروبه یا ما رنج جمیع سا دات امرو به کے خیال سے ملاحظہ نه فرمایا حالے اور خا الموريرية الرلمحوظ رہے كہ يہ تذكره خاندا ن مخدوم مسيد شرت الدين شاه ولايت نعّوی الواسطی الامر و ب<sub>ی</sub>وی کے فرکز کی حد مک محد و د ہے ۔ بعیق ان خانرا نول کا ذ<sup>کر</sup> بمی فتصر طور پراس میں کر دیا گیاہے جن سے قعلقات مصام رت حیّا ب شاہ و لایت مکور مے خاندان سے قدیم سے قائم ہونے چلے آ رہے ہیں اور اسی غن ہی کہیں کہیں دیگر فاندانوں اور معن دیگر مشامیر کا و کر معی ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ معن دیگر مباحث مجی جوبر<sup>د</sup>ی مدّ مک ارنجی بنس می شلا مجت بیادت وغیره اس می*س تحریر بوک* میں یعنی الغاظ واصطلاحات محامعاني ومفهوم يرتاريني روشني ميس بحبث كي كئي ب اورحتي لمقدو اس کی کوشش کی گئی ہے کہ الفاظ واصطلاحات کی بحث تاریخی مدود سے گذر کراہی محث كاليلوندا فتياركرك ساوات وشرفا كح معن ويرفاندا ن هي امرو مدين إو ہیں جن کا ذکر ضمنًا بھی اس کتاب میں مہنی ہو سکاہے اور یہ امرا تھی طرح واضح ہے کدرو

امرمدربين والے تمام فانوا و إے ما وات كے ذكركى يكتاب ما مع نس ہے۔ حلدد وم تعیام تب سوهکی سے اور امیدہے کہ سبت حدید طبع موکر منظر عامر مید أك كى يعبض و معنا مين جو علدد وم كے ليے فقوس تھے بوج عدم كنوائش ملددوم اس طبدس شرکب کروئے گیے اوروہ سللاً بیا نات جو اتبدا میں قالم محیا گیا تھا فنکست سوكي جب كا افور سي بي كن بدر جميموري الساكرناير اكنونحه عليد دوم كي ضي مت انداز سے سبت زیادہ ہو مکی ہے اور العجی سلسل مضابین ہی اصافہ جاری ہے جب سے خیال ہوتاہے کہ شا کر حلد موم علی دہ مرتب کرنی ٹیسے معلد اول کے معنی مف مین شا وکر سادات صنی محلهٔ کوٹ وذکرسادات محله لکرمه وذکر دیگر قبائل بنی المحمره فیره در ال ملدووم بي محمضاين من جن كو برحه محبوري طبداول سي محجه دي في سير. علدا ول مرتب يوكرا كي مطيع من مغرمن طباعت دى گئي تقيس افسوس سيطم الك مطيع كے بدمعالمكى كے باعث اس كى لمباعت ميں اواجي تاخير ہوى ہے اور ايك سال تک طباعت ملتوی رہی۔ بالاخر دوسرے مطبع میں لمباعث کا اسمام کیا گیا ۔ را تم الحردت كى ديگرمصرو فيتول كے باعث بروت كي سيح كا انتظام حبياكه حاسي انبوسكا زياده تريكام اكي ووسرے صاحب كيرور إجابيات بت كي غلطي ل خفيلًا عربى د فارسى هبارا ت من روكنين اور تاريخ اشاهت يك بعبي ان كي حامع فبرست بأ وگرمصروفیتوں کے مرتب زہوکی امید ہے کہ حلد دوم میں حلیدا و ل کا جامع خلطان مہ طبع ہوگا۔

جلدا ول میں رجال سادات نقوی تو لمنہ امروہہ کا ذکرا جالاً تیجات نب کی وصاحت اور محقر طور پر تھا رہت کے لئے کر دیا گیا ہے حلید دوم میں اصنی قریب مال کے ارب کمال واکا برعلما وصوفیا و ضوا برگما ورؤ سا و شامیرسا و اس کا بخر تعفیل ہوگا اوران کی تصنیفات اور دیگر آئار پر گفتگو ہوگی حلد اول میں شخصیلائی بن سد شرف الدین شاہ ولایت رحمی اولا دیے حالات بیان ہوے ہیں حلبہ و و می سید امیر علی بن شاہ ولایت رحمی اولا دامجاد کے حالات بیان ہوئے سا دات والشہ ندا میں میں اورات نوگیان وغیب و کا اوران سب کے شجرات نسب بمی حلبہ دوم ہیں۔

ان کے علا وہ تعفی دیگر مفیا مین شلاً علم نسب و تحفظ نسب و فرنس وغیرہ پر تاری کی اوران کی علا وہ تعفی دوم میں دی کے علا وہ تعفی دیگر مفیا مین شلاً علم نسب و تحفظ نسب و فرنس وغیرہ پر تاری کی اورائی اسمار رحال اور بض قدیم دیا ویزات کے جرب اورائی قدیم دی ویکر بند بایت کی جرب اورائی قدیم و کی گئر ہی علم الانساب پراصولی بحب نہایت تعفیل سے کی گئی ہے اور مثام رعلماء وعلم الانساب پراصولی بحب نہایت اصول اور نشام رعلماء وعلم الانساب کے بیان کر دہ فتلف اصول اور نظر اور سے تا رنجی حدود کے اندرانتھا وہ کیا گیا ہے۔

وخل ہے نومہارا وہی حواب ب ہوا بنی آما میت عبولیت کے باعث صرب بنال ین حکامے (که درین راه فلال بن فلال این است البنال تعالی سم اس تبی می امت س من صف الل دنيا كوماو ف كاديس فراف ديا اور بي شار بندگان خدا کوان کی هنی بروی سزا دی و ایس دارکرغان می و تکومی کے صنعی کم ويكش ياش كرويا - وانعم ما تسل ملامی سے چنرایا تونے آکونل ن ایک جیاں یں گئی دیخا تھے ف کارسائن اب را خاص فخ نسب كامئله يدهي شل و تيرما ملات كي نستي ب. یعنی یہ کہ اس میں سوال نیئت اور بر محل ہونے کا نہا یت اہم ہے ۔اگر نیت بخیرا <sup>و</sup>ر فخر برمل بوتوعين صواب اور فيرمض ورنه اكرنيت مين فتورجوا وربيم مل فخر كياماك قويرى عين خطاا وربزر كول كى استنوال فروشى وراير روساهان بودا ى رائىيدى داس سے زيادہ كھي نہيں بشال كے ليے نود أ فحف ت ملحم كاعلى شر بهارے سامنے ہے مصنور نے اپنے نسب شراعیت یر بار با مخلف منوان مخلف مقامات يرفحز مزما ما ہے حتی کہ بنگامہ حنگ کی گرما گری میں ہی آب اے اپ نب شریعت کی اصالت وعظمت کی میرسے بمحل کا م لیاہے مسال ان ایم ٹارنا ' تبھی فراموش ہنں کرسکتے کہ سلی ہی گئریں بارہ مزارسلا نوں سے با و ک ان ان كواس روز برانا زنتا) أكر كئة اور وه سرايمكي اورابتري ككراسلام بم غایال موی کداگرا شکست کی تحمل موماتی توٹ پر شرک وکفر کو توحید واسلام يكامل غليه حال موجانا كروسي اكك حددات رعدة سائ كفرسوزوا يا ك نواز تقى جوايك طرف لشكر كفاريرصاعقه شررا ركى طرح كرى اور دو سرى وزنت

الشكااسلام كے انتشار والہزام كوجمعيت وقوت سے بدل ديا اورسيم فتح عكم اسلام بران تكى وه بهى صداتى ( انا النبي لا كذب انا ابن عدم المطلب كُلِّي أَلَّ ذعقل اس بحل فخر برمعنرض ہوسختا ہے اس سقطعی طور پڑا ہت ہے کہ اگر فخر بر محل اورنیت بخیر موتو فخ نسب خیر محض ہے اور کیون موکد آیا، صالحین کے اعال و افعال حند اخلات کے لیے بہترین رہنا ہو سے اور ہوتے ہیں۔ اگر فحرنس کا الآخر بنتي الله المركة خودكويا وو سرول كواس سے اعال نيك كى ترغيب وتثويق موتو یمل النبهایک منمیرانه عل مے خوش قیمت میں وہ لوگ جن کو آبا رصالحین کے نصص مطالعه كرنے كے بعد اعمال نيك كى توفيق كے رضاص اسى نيت سے اس ت ب کو تحریر کما گھیا ہے ۔ بزرگا ن سا وات کے ان حالات کویڑ ہ لینے کے بعد منجلہ ان بزار النخاص عصم العصري تماب أزرك كى الركسي الك فرد واحد كى ا يت س حركت بيدا موكر مزربه اسلامي اورولوله على بيدا بهوجائ تو مم باختيار كس م (نازم از زندكى خويش كه كارے كروم) و ما تو فيقى الا با لله - بزركو مے مالات بان کرنے سے سما رامقصود تفا خرسے الوسلی سرگز نہیں ہے ملکہ موجودہ انحاط وبتی میں بتول مولانا نفامی م (بلندی نو دن در افکند گی به فراسم سندن در براگندگی دعل سے دا ہوتا ہے۔ اورس ساوات کوید و کھانا ہے کہ تم پہلے کیا تھے اوراب کیا ہو۔ ہمنے تعمل نذکرہ نولیول کی طیج اس کتاب می تحصیلداروں اور کھام برگنہ کی خوشنو دی کی حضیول سے نقول درج ہس کی ہیں ۔ ملکہ اکا برسا واسے تقعص کو شاخرین مرا دات کی عبرت و رعظت کے لیے درج کیا ہے اور اس اسىمىن يى معبداق افساندازا فساندى خېز د يصن ديگرا مور هي تحرير مو گلے مي

ر بھل اور برل فرنسب اور اکن کے رئیس بھلے نتائج کی فسیلی بھٹ و معان کی کے لیے کا کھنسی بھٹ و معان کی کے لیے کا کے لیے خارد دم اہم نے یہ ہم کو کٹشش کی ہے کہ اپنے بزر کو رک و ایک کا کہ است میں بیان ہول جن کو کوئی تعلق کا رے نا ایر ان است میں بیان ہول جن کو کوئی تعلق کا رے نا ایر ان میں ہے ۔

راقم الحروف برائل فاندان دوگر احباب کی ایک نسیا نت و جب ال دا ملی آئی تھی اور قریب ہیں کوئی گل اس قرضہ کے الا ہونے کی بیا عث یک تیت و دیگر امور لاحقہ نظر نہ آئی منگی ۔ اس سے سکدوش ہونے کے لیے یہ آبو بڑا ہے اللہ کہ وعوت طعام کے بیمعنوی ضیا فت علید احباب کرام کی کر وی جائے۔ میں ایک مزار طلب میں اس کتاب کی بلامعا وضعہ بدیتہ بیش کی جاتی ہیں الله فرا یا جاتھ سے امید ہے کہ اس بدیہ کو شرف قبول سے مشرف اور طلعت بندسے تحلی فرا یا جاتھ میں مقبص الحیال و نبی خواندم و فرتم دیا ہے کہ اس کا دنبی خواندم و فرتم دیا ہے کہ اس کا دنبی خواندم و فرتم دیا ہے کہ اس کا دنبی خواندم و فرتم دیا ہے کہ اس کا دنبی خواندم و فرتم دیا ہے کہ اس کا دنبی خواندم و فرتم دیا ہے کہ اس کا دنبی خواندم و فرتم دیا ہے کہ اس کا دنبی خواندم و فرتم دیا ہے کہ اس کا دنبی خواندم و فرتم دیا ہے کہ دیا ہے کہ اس کا دنبی خواندم و فرتم دیا ہے کہ دیا

مشر من شریح نیے سیادت سی ہا میعنیال عملیات فیو

سید و مرزا و سا و آت و خان و میروغیره پیرسببی و بقی اصطلاحات بی جن کے متعلق علمار دین و مفتیان شرع شین سیجیثیت علمار دیں ومعتیان شرع شین نتوی طلب کرنا اور ان اصطلاحات و محاورات کے معانی و مطالب اور عرف عام کی حد تک ان کاممل استعال دریا فت کرنا قطع بی محل ہے۔ البتہ علماء الفت ونسب و و اقفان ما لات سے شرط صرورت ان کے تعلق دریا فنت کیا ما

اس کی بحث حلد نبرا کے ایک تقل باب میں کھی جا بھی ہے جس میں کا حقہ وضاحت اس امر کی کر دی گئی ہے کہ سیدوسا دات کا استعال اظہارنسسے کی غرض سے مصل عرفی اصطلاحی ہے ندمیب سے اس کا کوئی تعلق نیس ہے اور عرف وا صطلاح کے قائم ہونے کی وج بھی فل مرکز وی گئی ہے کدسا دات کے مور تول کے حصة س حت قدر سادنىرجب ارشادات نبوى آئى س دەكىي دوسركىللەنىپ س موجودىي مِس ( الماحظة بمِصفحة ٢٠ مبلد بذا) ما دات بي كيمورټول كي حصّة مس سيادة مطلّقة آئی (ملاحظه موصفحه مجلد بزا) سا دت طلقاینی مرطرت کی سرواری می سیا ده مسبی مى دال بى دان مام سا د تول كويش نظر كلتى بوت اظهارنس كے ليے عرفاً داصطلاحاً آل فاطمه کو اولا دنبی ملح<sub>ه مو</sub>نے کی بے شل شرافت سے محافظ سے حمہور الل اسلام في ايني تمفق عل سے ميد وأما وات سے دروم وفي طب كيا ہے ۔ اوراقعاً عالم بس موائے بنی فاطمہ کے کوئی گروہ ان الغافاسے بغرض اظہار نسب عرف والع ی حد کک موروم و مخاطب بنہیں ہو اہیے ۔ سرز مین مبند کی حد تک ہم میں سے ترخص ال الغا ظانعارت كأمحل اتتعال اتفح طسيح حانتا ميحس كى زيا وتقصيل وتوضيح كي جذا مزور تنهي ہے ملفت ار دو كيمستندترين ومبه طرترين تن ب جاس وقت ك انیا ای اورنظینس رکھتی سے اور بولطنت آصفیہ کے ضاص شاہ نہ ا ما دوسررتی مع معر من لميريس آئي ہے اور جسے د طي مے ايک اوراديب وستندز بان دان نے مرتب کیاہے فیر می**نگ آ**صفیہ ہے۔ اس میں ان العاظے یہ معانی توہ ، قوم سعید وه قوم جرحفرت علی کی اولاد اور حفرت فاطمه کے نطن سے مصریدا م فرکر۔اام دینوا۔رہارمردار- سردار قوم ۔حزب

فاطبه کی اولا د جوحضرت علی کرم ایند وجهدے ہے مینین کی اولا دسبط بیول۔ اِس ا بنمه على اللام يسبدي اولا و ه ماهم خركر اولا جنين يسبيدي اولاد مارك با دات ب**سبدا فی ق**وم سا دات کی عورت بسسید کی بوی جرا نی بی قوم نے ا مالک اسلامیه کی مدتک بم نے ایک زنده اورمعتبر شها و ت حصرت علاً سیرمحر بغدادی مظلهٔ العالی کی کتاب ندا کے صفحہ ۲۰ پر درج کر دی ہے جود ا<sup>ل</sup> تے عرف واصطلاح کی وضاحت کے لیے کا فی دوا فی اور بہمہ حبت لائی اعتباط اورحب كى حت مى كى چون و چرا كى گنجا ئىش نہىں ہے كەعيال راچە بيال . دعوے کے ساتھ اور غایت و ٹوق سے ملاخوٹ تردید کہا جا سکتا ہے کہ سیدوں د،ت کا آپکی بغرص اظها رنس نبي فاطمد سي سيمحضوص رباہے۔ علامشیخ یوسعت بن ہمانی لغظ مسيد يركبث ككفتے ہوئے تحرير فرماتے ہيں (فعنتی اطلق لا منصرف لسواه مراالشرف المويك لال ععد معبوع معرايين حب لفظ ميد إفهام نب اکهاما تا ہے تو بخرا ولا دسنین کے اور کوئی مرا دہنیں ہوتاہے۔علام موصوف ماید بیان سراسردرست اور باب تام عالم اس کا گواه ہے۔ لفظ شرافی کی مذک اس کتاب سی م فے اپنی حبث کو وسعت بنے دی ہے۔ اور چرکھ بھی محبث ہے وہ صرف سدوسا دات کی حد تک ہے ۔ اور ہم نے یہ ھی ميان كرد بلبے كر حن اصحاب كو لفظ شرىعي نغرض اظها رنسب كلينے كى خوامش ہے ہ تنائدبيا ن مندرج رساله زنيبيه اين المول ك ساته شريب كالصافه كرد كيس اوراس کےجواز کے لیے زمانہ کی قبولیت عام کے متظریس۔ اگر رسالا زنبیر کے ال بیا ن می کوئی حقیقت اور اصلیت ہے کہ لفظ شریعین کا استعال کسی ز ہا نہ بعیدیماً

إلى افرادكي يه م تا تها و الما خط موسفى ١٧ كتاب فرا الواب يه امريد رطانين فن بت ہے کہ لعتب شریعی سے مقتب مونے کے لئے الم سے نز دیک مواسے مبی فاطمدك وتحربنو المشحرا بمتحق منس مي كيونخه نمام عالم كم متفقة ومفبولة عمل كي نيأ لغظ شرنعيت كا اختصاص على سنى فاطرك ساتع قرار بالحكاس اورون واصطلاح كاقباً مغبر قبول عام وووام محكن مي نہيں ہے جبسے برتعد برتىلىم صراحت مندح بريالم زنيبية ابت بوتا ب كرجم و لين ك قبول عام و دوام ك معياً رير فيرنى فاطمة كامل العيارتا ست زموے اور لفظ شريعين كا استعال ال كے ليے شروك وخاج ا زاصطلاح ہو گھیا۔ اہل حجاز کی اسطلاح یرجنی وسینی سا دات میں سے شرافیت مخصوص حنى اوات كے ليے بولا حات اسے (للتفرقة بعجمها)علاميسے يور عن ندكورالعدر توريفرماتيس قال ان عجرالكى ولايد خل عاودسية الحسن والمحسين فح الحوقف على الاشراف والوصية لع إلان الوقف والوصية منوطان بعرف المله وعرف مصرونحوها اختصاصهم ريذي ية الحسن والحسين (الشروط الوبالإلال عجسًد مطبوعه مص اليني علامه ابن مجرح فرماتيس كه الركسي ف اشراف ك نام سے وقت ووصیت کی ہوتو اس و قف و وصیت میں سوائے اولا دسیاج کے اور کوئی دخل نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ وقعن ووصیت عرف ملد پر مخصر ہے اور معروغیرہ کے ون س لفظ شریعی شنع کی ا دلا دسے مخصوص ہے ) ان تام تح شها د ټول پر زیاده غور وفکر کی ضورت معی نئیں ہے۔ کیونخه زنده شهاوت تامل عالم کی اس دفت بعی موجو دہے۔ مروقت اور مرمقام پر اس کی تصدیق کی جاستی

امروه محض جو مدى سيا دت مبوسب سے اول اسے الى عالم كى مروجه وسلمه و مقبولاً ایر بار نید بونے کی ضرور <del>سے</del> ورنه خلاف عرف ورواج ۱ ور ملا لحاظ اصطلاح ان مخسوس وتقبى العناظ كابيحل انتمال بهرنج لالق اعتراض اورا تساب بي فير الآياكا باعث ہے حوع فامنوع عقلاً كروہ اور شرعاً هي ورت نہيں ہے ۔ مروہ ننخص جرطاعت بنی فاطمه می اینا شمول نه بیان کرے اور مری بیادت نسبی کمومی طرح غوركرك كدا قصاء عالمرس كسي مقام يرهى اس كى جاعت كوسد وسادات مخاطب كرفي كا دمتور وروائ مع يانبس اورا فلما رسب كفل رتمام عالم س سدوسا دات سے کوننی حاعت کے افرا د موہوم و نحاطب موٹ اور موتے میں بهارا را ده نه تفاکه سید دسا دات کی اصطالع کی مدتک علما، دین کو داب كلفنے كى تحليف دى مائے يعلد نداكى طباعت ختم ہور ہى تھى كە اتغا تا ايك مثى سا دت بنی اشم کی ایک تحریر نظرے گذری حب سی بنی اشمر کی و فی واصطلاحی يادت زير عب اووى إين الفاظ كياكيا مع كه (بني بالمتم ير بوجواس فوقت نسی کے جوربول صلیم کی قرابت قریب کی وجہسے دیگر ريشي فاندا نول يران كوما ل منى صدقه وزكراة حرام وك ورمیتی ممس راریا اوراسی بنا پربنی اسم نغرض اللها سب سیدوسا وات سے موسوم ولمقب ہوئے کال دوسے مقلی می خدمقا ات برملد فراس مم نے اظہار کر دیا ہے کہ ومت صدقا واستحقا فتخس ما لعس سرعى مسائل مي اوروضع اصطلاح سدُّسا دات سِطِلها نب کی متک ان کاکوئی تعلق نہیں ہے۔ یونخہ حرمت صدقات واستعاق ک

کی بحث ورمیان آجانے سے موال کا مزمبی میلونما یا ں ہوجا تکہے اور نقول مرعیان میل ابنی ہاتم ہیں بنا رضاص عرفی ونسی سادت بنی ہاشم کی ہے اور مکن ہے کہ ہماری اس کتا کے معن ناطرین کے خیال ہے جی اس مدمی سُل کے تعلق سے اس سوال کاحل سونا ضرفرا و الم ف ناسب خيال كياكموال ريحت كي مديج شيت ومون ديج شيت كي مديك على روام سيرا الرليامات صب المي طب الدازه موسح كاكريم نے جو كھ الها رخيال كيا بيطماء وین کے عقیدہ میں احکا م شریعیت سے مفاشر ہے یا نہیں یوال کی عبارت بہالت ا ائی مباتی ہے ہی ایک عبارت بغرض تحریرجوا ب شہور و معروت علمار وین کے یاس روانه كى گئى اور ان سب جوا بات ميں مفتيان سنرع متين ملائستنام فق اللفظ مِتحداللسان مِن كەحرمت صدقات واتحقاق نمس سے اس عرفی ونسبی سیا دیے <del>گا</del> کوئی تعلق شرع شریف میں نہیں ہے۔ان سب جوا بات کی نقل ہونے کے لیا<del>ک</del> ستقل کتاب کی مفرور ت ہے اور ہا راضم مارا وہ سے کداکیٹ مقل کتا ہے گئی ہم محقیق ساوت نسب تجویز ہواہے نفاض اس مبحث پرلکھ کرشائع کریںگے حب میں تمام عالم کے شام علماء وین سے فتوی معی بحث سے ندمی بہلو کی عد تک درج ہول گئے اور سیا دیت نب کے نا ریخی و مذمبی ورواجی و اصطلاحی غرض مربهایی۔ تغفیل سے عبث درج کی جائے گئی یرب سے اول سوال کی عبارت الاحظہ ہو اوروہ كيا فراقي مي علماردين ومفتها الكشيع متين اس ال محدواب مي ا كيا ندبب الملام كاليفكم ب كدمن افرا ومياز روب سرع تركون صدقه حرام م اور ومتحق من ال ان ب كونغرض اظها رنب سد و

ادات سيموروم ومحاطب كيامائ بدنوا توجروا اسی ایک موال کے حیدجوا بات ملجا ظالمنجائش کتاب بذریدا لفل کیے مالے میں دیگرتما م جوا ہات کے نقول اورا س بجٹ ٹیفسیلی بحث کے ماحظ کے لیے ناط بن ہاری موعودہ مختاب وتحقیق سا دت نسی کی اشا عت کے منظر میں۔ نقل جواب عاليخا ب موللنا محر عمرصاحب حائثين بولننا احرشن فتتا محدث كانبوري والميذرشيد حفرت شيخ المزنة ومبدر والالعلوم عربه أركو هوالمو فق للصواب بدكے ننوئ عنى سردار اور بزرگ كے س حب كو بھی تى توم كا سردار بوتا ہے تواس كوسيد كيتے ہى يقال سا د قوم په فھوسيل اورکمبی سیکا اطلاق مربی آقا خا و ند . . . . . . . . اورکمبی میتوا ول ۱ ور رمبر ویک سادات كااطلاق موتهب تفيحواء قولمه نعائ تاكودبنا انا اطعناسكو وكبراءنا فأصلونا السبيلان فابربواكه يدكا لفظ متعددمنون مي تتعو بونام بنا وطبيه وه افرا دجن رصد قد حرا مصامتح فمسس ورحن كاسل انسب الي نظمي عنداور فاطمته الزمراع اورضن عليها اللام سع حاملتا ہے جن كى شان مير انعا مديل الله له له هب عنكم الرحس الخ وارو ہے اورجن كي نفيلت س روركائنات نے مثل اهل بدتی ف يكومثل سفينة اوح الخ اور الا تارك فيكر الثقلين فرايا اور (ان فاطمترسيدة النساء المومنين وان الحسن والحسين سيداشياب اهل العبنة الشادفرة كر صاف الفاظ مس ميدا ورسيده مسيره وف فرمايانس الرسيت كالمدكوره آيات واما سے لمحا طانسی ٹرافت فیلت اوعظمت میں فائق ہونا ٹابت ہوا اس لیے بغرض

طهارنب بطور اصطلاح مسيدكهنا قراريا يااورعرفاً سيدوسا دات كي فظول سيموم كئے جانے لگے ذہب اسلام یہ تو حكم بنس دیتا ہے كدان كوسيد و سا دات كيد كر كاراكرو سکن اصطلاحاً سیدوسا دات کهنا ورست وجا رُنهے اور شرعاً تھی مسیدوسا و آ سے الحنیں نحاطب کرنا نا مبائز ونا درست نہیں ہے اور عرفاً بھی سیدو ساوات کا اطلآق بنی فاطمة کے واسطے محصوص ہے (خادم الطلبہ محمّر عم عفی عنہ)۔ نقل جوا علامه سيبليما ن ندوي مؤلف سيرة الغبي وحانش محمة الملة و الدين علامته بلى نعانى مرحوم ومففور وركن غظمه وارالمصنفين أظم كده يسيد اورسا دات شرعی اصطلاص نہیں ہیں ملکوعر فی ہیں کچن سے صرف آل فاطمہ مرا دلئے طبتے ہں۔ اور صد قدینی الشمر مینی آل عباس آل حبفر آل عقیل اور آل حارث بن عبدالمطلب برحرام ب (دیجیوفتا وی عالمگیری مطبوعه مصرحلداول ص<u>۱۸۹</u> چونخد مید وسا وات سے صرف آل فاطر مرا و لئے جاتے ہیں اس لیے اُن کے علاوہ یدا لقا ب یورے خاندان بنی ہاشم کے لیے نہیں استعمال کر اعلیہ کے کیچھ سسي نس كے خلط ملط مو حاف كا أنديشه ورقران مجيد اور احاديث رئ صلعم س، س کی سخت مانعت آئی ہے کدایک کانب دوسرے کی طرف وسكامات الرتعالي كاحكم ب- ا دعوه مركز با مصرهو اقبط عند الله مینی ان کوان کے صفی با یوں کے نام سے ملایا کر وہی اے خدا کے نزد زیا دہ ترقرین انصاف ہے ۔ نبی کریم صلیم نے ان لوگوں پرلینت بھی ہے جو اپنے کو غيرهفي إوب كي ون فرب كرتي مي حيافيه الودا و دس حضرت السط سع مروى ب من ادعی لے غیرا ہے اوا نتبی الی غیر فوالسہ فعلیہ استة الله

المتنابعه الى يوم القيامة يسى وتخص كم يقيقي إب كوانا إب سائ إ اپنے کو اپنے غیرآ قاکی طرف موب کرے اس برہے دریے قیامت کے دن مک خدا کی لعنت ہے دعلامہ اسد ملیا ن ندوی ۔ يهك تقل جواب عالى خباب مولئنا مولوي فني كفايت التعصاحب صدر جمیت علما دمند ( وہلی ، صدقہ بی ا شمر حرام ہے ان سب سے سلے لغظ إشمى اليا لفظ مع جوافها رنسب سح ساتع اظهار حرست صدّه كے ليے كافي ب سيد كالفظ الن معنى مين ورات عرب مين متعل نه قعام بند وسال مين على الشفاعة عنی مں متعارب بنس ہے ملکہ حضرت علی کی تام اولا و پر مبی حا وی نہیں ہے مرت ا ولا وفاطرز مرارخ برعرفاً بولاجاتا بع اسسے واضح بو كيا كشرىستى ی لیے مکم کا وجود نہیں سے کد لفظ سیداینے نام سے ساتھ حرمت صدقہ کے اظہار کی من سے کلمنایا کہنا ضروری ہے (مولئنا انحرکفایت اللّٰرکان اللّٰولا ک تقل جواب حناب علامه وموللنامفتي عبدالقد رصاحب مأوتي نفتى عدالت العالبيه غنمانيه كالك محرومه آصفيه: -- بردود وابانسكك ر مبنی جواب علامیسیدلیما ن ندوی و حواب عالی خیا میفتی کفایات مساحب می نقل ہوی ہو جواب ہیں شری اِت صرف اس قدرہے کہ تنام آل اسٹم رِمعد قدم م اكرويه معن من خرين في اس س معي كا مركيا ب كرجب بيت الما ل وجر د نبرافير ديكر ذرائع الداد محى مفقود بس تب يحكم إعث تليف آل إشم موكالنكن قول جمبوروسی ہے جو مذکور موا - رالفظ سد کا استعال یہ ایک عرفی جنرہ ال ججاز تو ما وات بنی فاطریقنی الشرعنها میں معی تفریق کرتے اور بعض کوا شراف اور بعفر کو

) د ات کتے ہیں اس رکئی فریق کواصرا رنہ جاہیے کہ اصل سکہ عرفی ہے جہا ل جبیا مر مووسی رکھاجائے فقط فقر محرعبدالقديرالقا دري بدايوني -نعل حواب عالى خياب نقيه وكن موللنا شاه محدمخدوم صاحب قا درى فتى درسە عرىبەنطامىيەلىدە حيدرآ با دوكن :-(خباب منتی صاحب مدوح الشان نے نہا یت تفصیل سے میدوما دات کے مطالب ومعانى ومحل استعال برعالما نتهمه فراكر جواب تحرير فرما ياسي حس كى كالل نعل کے لیے کتا بنہ اکتے تمین جالین صفحات در کا رہوں گے بس بوجہ عدم گنجا تی اس کا صروری اقت س شکر یہ کے ساتھ ورج کیاجا تاہے اس جواب کی کا من نقل ہاری موعودہ کتا ''تحقیق سا دت نب' میں کی عائے گی رورحقیقت بیجواب اسمجٹ يربران قاطع م) وقول مستمارا ومستعينا بالله والذى هومله الحق والصدق والصواب وعنده احرالكتاب واضح بوكه فرمالكم نے کسی کوہی بغرض المبارنسسيد وسادات سے موروم و مخاطب كرنے كامركز مهني ديام يه توصرت عرف واصطلاح يرمو قوت م ابن عبدالواب خدى س مجهم عقیدہ اتخاص نے تو حدیث (ا نشا السیل لله) سے احد لال کر کے میکٹر معنی ا مند قرار دیا ہے اس مئے غیرا مند کوسید کہنا کفروشرک تبلا یا ہے حتی کہ سیدیں ان مبارات من ابت بواكه غيرانندريهي لفظ سير كااطلاق حائز ہے۔ فيزالكواكب الزامره صه ٢٦ س صرت مولى كليم الملاكوا لسلاوسى ہا گیا ہے اس سے بھی تعراف و توصیف مقصود ہے اظہار نسب مقصود نہیں ہے

ا ورع فی اصطلاحی الحہا لینب کی غرض سے اپنے نا م کے ساتھ نفظ سید نکمھناہ ن نی فاطمه کے ساتھ خاص ہے غیرنبی فاطمہ خواہ اولا دعلی از غیرِ فاطمہ نہویا اولادعیا وحعفرت وعقارم مبوان مي سي ايك كوهي اين ام كارته لفظ سد لكها عرف معروف كحفلات مي كيونخه صرف لبي فاطمه ي كوسيدوسا وات كين كاع موكيا ہے يسسيد كہتے ہى صرف نبى قاطمه كى طرف ذمن كاتبا در ہوتا ہے ال كے سواے کسی دوسرے بنی ہاشم کی طرف خیال نسی ہوتا ہے۔ اس سے خیزی فاطرکوسید كنانب مي اختلاط كاموجب بيد ... ١٠ س ي غيرنين كي اولا د كوسيد كهنا فلامنء مبلین ہے حب سے بنی فاطمہ میء فُافرق واسیاز ہاتی بنہیں رہتاہے، اوراينيا باؤا مدا دكفيرى طرت انتساب موحا تكب جشرعا ممنوع بدمن ادعى الخاغس اسيه وهويعلم إنان غيرابيه فالجنته على حرام صفق عليدين ج تنمل ني ولديت اپنے والد کے غير کی طرف نسوب کرنے حالائحہ وہ جانتا ہے کہ وقموب اليداس كاوالدنسي مع تواس رحنت حرام مع .... ورتفير مدارك مي موراة ا منام کی تغییری بیان ہواہے (حب کامطلب یہ ہے) کد زکر یا و تحیی *کیا تہ علیجی کو ذکر* رنااس بات يروليل ہے كد ان كى واف سے معى نسب ابت موتا سے كيونحاللہ اتعا بی نے عبی علیہ اسلام کو نوح کی وریت میں داخل کیا ہے حالا نے عیامی فوج کے بانھاپنی والدہ مرمیم کے نسب کے ذریعہ سے ملتے ہیں اور مجاج نے حب بنی فاطمتم اولا دنبي تبوني سي انظار كيا تواس كويسي جاب يا كياد مارك .... والله احلم بالصواب رج وتخط خاب لنناشا محد مخدم صنا قادى نظامى غى درعائية نفاسيه كمران طرزينا مولنا الواوفات الدرور فراتيبي يتحقى تفطيم سيكسى كوسيدى كهناجا نزب الله في ندكو رفايا اللهجوا بالتصحيم من (موامنا)

## بعص وصاحب

بہاں بعض وہ اُ مور درج کئے جاتے ہیں جن کا ذکر صروری ہے مگر کمی نہی وجہسے ان کا اندراج جلد نداکی طباعت میں نہ ہور کا۔

ول بطدنها کے صفحہ ۲۰۰۸ بر میری محد میرعدل (امیراکبری) کے فرز زان نا مدار کا شجرہ آیا نے امروہ کی جلد دوم ذکر ہ الحوام کی عبا رات کے سلمی می قاید ہو اہے۔ اس بن فری کام مصنف نے قلت مبالا ہ و عدم سس کی بنا پر بنہیں ملکہ مہوًا یہ تحریر فرمادیا ہے کہ سید عبدا کمنی لتی بن شاہ سسیدا ہو الحن بن سید محدمیرعدل کی اولا دہیں سا دا ممار گذری وشفاعت ہوتہ و مجا ہوتہ ہیں۔ التج مینوں محلوں کے سا دات دراصل میرسید محدمیرعدل سے برا درعالی قدر میرسید مبارک کی اولا دہیں ہیں۔ دیچ مقابات

ير ماريخ امرومه ب حامجا إن كا ذكر صحيح طور يربوات -

وی در گیره صنفین کی کتا بول کی جوعبا را ت کتاب نه امین کتاب دو گیره منفی او که او خوا کورد نے الی سب کی اگل سے ان کا مقابلہ کر لیا ہے۔ کتب کر او مقامی میں سے صرف ایک ہی التی سب سے من ایک اللہ کا لیا ہے اس کی خواسے با وجو دکوشش و لاش نہیں گذر سکی اوراس کی خواسے ہے اوراس کا اشارہ اوراس کی اشارہ اس کی نقل انسان ہوی ہے ۔ یہ آئی نئی عباسی ہے اوراس کا اشارہ اوراس کا اشارہ اوراس کی اشارہ کی اختلاف رونا ہو اوراس کی مقام میں اللہ اس کوئی اختلاف رونا ہو اوراس کی دیا ہو اوراس کی دیا ہو اوراس کی دیا ہو اوراس کی دیا ہو کا دیا ہو اوراس کی دیا ہو کا دونا ہو اور اس کی دیا ہو کا دونا ہو کو وہ آئی اول بر منی ہوگا ۔

وسل۔ عام قاعدہ یہ کمصنف اپنی ایک دائے کا اظہار یا کوئی بیان کرتا ہے اور اس سے بعدابتی تائیدیا تردیدیں دیجرش ہرکے اقوال قل کئے جاتے ہیں یم نے عبی اس

ببرسي طرقة يحصاب والبتد تعبض مقاءت برغيرهمولي طوالت سي بحف ك فياس تِک کر دیا گیا ہے مثل غز وات وغیرہ کے بیان سی تھرنے بچاہے اسے کہ دینے الفافر س ان کوبیان کرتے مشہور ومقول وستند مصنفین کی علی سے کی فتل پری کیف کیا ہے اسى لميج معصن مقاما فين عربي وفارسي كى فهل عبا رات من ترحمه مح تحمي كمي من اويعبور مقا ات رتر مبری طوالت سے بینے کے لیے نکھد انگیاہے بعن مقامات راس کے رعکس هی عمل ہواہے جوعل جس مقام پرمناسب معلوم موا ، قم امحروث نے اپنی دانی صواب دید پروسی عمل کیا ہے ۔ اور اس کا بھی خاص طور پر لی ظر کھا گیا ہے کہ صل و ز حبہ کے اندراج کی طوالت سے ب<u>کے سکے لیے بحا</u>سے متقدمین کی عبارا ت کے زہ زما ك شهور وستندعلما ومشاميركي عام فهم عبارات حتى الامكان فل كي حائب مولعن في این خاندانی حالات کے بیان میں مبی خاص طوریماس کا کا ظر کھا ہے کہ باے اپنی عبارات بحضى الانكان د محرمصنفين كي عبارات من يسب عالات بيان وعبا وللم يحت يحت يركت المرات نب كى لمباعت ايك الم سُلام - مركتاب إ اندازاس كانظرة تاب مصاحب النخ واسطيه فعلد وارى ذكر كلدكر بر*مله کاشوه ساته می ساخه ویدیا ہے ۔* یه طریقه حیندال لائق اعتراض توننس ہے نمز خمنیف فروع کی صل در بافت کرنے کے وقت تحس کو بعض او قات سخت ڈسواکیا ماننا اس بربر ہوتا ہے ا ونحتلف شاخول کی تلبق وترتیب میں حب کے کیش لوكا في علم السّاب كانه مو حيند ورجند مثلّات ورمن مرحا تي س-البته مّا يخ والطبع س شجرون کی طباعت و کتابت صاف اور واضح ہے اور باب بیٹے ادر بھائی قومٹم كا فرق صا ف طورير معلوم بو ناب بخلوف اس كے مولوي محود احمد صاحب كى ايخ

میں جر سجرات ملبع ہوے ہیں ان س علاوہ دیگر داخلی اغلاط کے <sup>رو</sup> ے کہ د وائرکے بے محل ہاتھیال اورخطوط آتھ سے باب بیٹے بھائی کی تیز جا بحامثل ہوگئی ہے کوئی شک نسر ، برنامب كنابت تبحرات كاب كرديجينه والے كوكس المدكى للاش س غ نرورى الحبن بيدا موجائ مصاحب مارنح امرومه ني حرمحنت شجرات كى ترتي ی بر دانشت کی ہے وہ بے شک قابل وا دہے گرکتا بت کی خرابی محے باعث بعن تعا مات پر شجرا ت کی ترثیب کی محنت شاقه بار آ ور نه ہوسکی اورصاحیان شجرہ کو بحا شکر یے شکایت کا موقع لما۔ ہاری اس کتا ب کی طب عت سے دورا ن می کمی ت و پیش ہوی تما مشجرات کی کتابت منوخ کر دی گئی۔ دوبارہ کتابت ہیں ہیں ہی جیب ما با تی را یا لآخریہ دوسری کتابت بھی منوخ کردی گئی نے بالت مغرانی و اتی ٹکرانی میں ان شجرول کی کتابت بدرج محبور کا ویکھے تھی سے کرائی حس نے تمام عمر س تھی کا بی ذیبی نہیں کی اس شک ایک برات کی موج وه کتاب میرحن صورت موجو د ننس ہے گرحن سیرت سے نعالی ی بنیں ہے سے اللہ علیٰ وعلیٰ و منایا ل ہے اور با یہ بیٹے اور بھائی وغیرہ کا خرق صاف ملور پرنمایا ل ہے حب مقام سے کو کی شاخ شجرہ نب کی علیٰدہ ہوتی ہتے و وونب کا ن ان کلیدیا گیاہے جس سے آسانی مورث اعلیٰ کمے نسب کا اتصال اور باسانی معلوم ہوسختا ہے۔ کہ ایک اسل کی فروع کون کو ن اورکس کس صغیریں اگرکتا ب کی اٹ عت میں غیر عمولی ماخیر کا احمال نہو تا اور ئۇلە*ن كەسىز درمىش نى*رتا توكتا بت كى بەنما ئى كايى<sup>طا</sup> برىمىي بىسى باقى نەرىتا - بەتھ

بوری پر آنابت باقی کنگر کئی ہے یشجر ت کی برر بارکتا یت اور اس روو مدل میں تعر<del>اسین</del> عت فتوى رسى ورا كرموجوده كتابت إتى نه ركلى حاتى تومزية اخيراكا امكان وجود تعارا میدید که طهدووم س من ترج باست سے متعادہ موکر علیب المرقی میں معذر سے کریں۔ ہا داخیا ل ہے کہ ناحکنا سے کہ گرتوئی فرست مرتب کی علیم توش المحت كذاب كوهي اس من عالى الحجدويني ترس كى معارى يدكتاب جى اس سے ستنٹی نہیں ہے بعین وہ اغلاط حن کی دو دو با راصلاح میں ہوی ہیتور وجورس، وريسورت عربي وفارسي عبارات مين زياده اني حاقي هيداكي اک برترین شارکت برای صغی (۹۱ ، برموج و بے کہ با وجود کرر ہوایا ت مے علمط اعراب كن رتعة و ذِنْظُمروج مهر كنى بي اين عنصن وتكر مقامات برعبارات ك ورميا ہے عبارت کم ہوگئی ہے۔ اورخصوط فاسلہ اور نقاط وغیرہ کی اغلاط بحثرتِ إتی رہ کئی ہیں۔ جا بالوا ، وردی ایس فرق افی نس مکا گیاہے یشلًا معن مقال سے ب بجاے ابی طالب کے ابوطالب غلط طور برنح بر بہوگیاہے محسن دیجرا غلاطیس رمن كوعن الكودياكي ب ركون ان اكوعن الخريركردياس ، ورونجيب ،كورغب، لكعدينا تواكي حولي إشب ردانما مح وت كوافوس ب كدكت ب كم تعن جعرف : بت کار وف بزات خودنه د تیجا میاسکا میحت ا مه کی ترتب سے ان اغلاط کی طولا فی مهر معلوم بوسح كى جوملدد ومرسي طبع بوكا -وك واس كمار بالأريني نام ( مايين ما دات امردم ، قرار إيا بي جب

بالتحرير سيمتا فالمرآ مدبوتا ہے ختم ملباعت ربعن احباب کے نکھے ہوے قطعات آپنج وصول موے جن میں برا ، فرز ، نوازی را فحرا لووٹ کی مہت افز ا کی فرائی گئی ہے۔ ال ب کائسکر بیرعرض کرتے ہوے التماس ہے کہا ن کی طباعت حلید دوم ہیں تکس سوگی حلد ہزامیں ا بے مخبایش اِ تی ہنیں رہی مختلف تا ریخی او سے جوننظوم ہو کر وصول بھے ب ان یا سے تعن یہ ہیں۔

(تا رخ محب آل بي) (گلدسته اخبار) رنج منه تواريخ) (باغ مارف) وَكُلُوسِتُهُ حَرِدٍ) دِنْعُمُهُ انوار ، ( تَذِكرهُ إخلاص ) وغيره وغيره - المجي كتاب كي اشاعت ننہیں موی ہے رمکن ہے کہ انتہی ان منطوہ ات میں اضا فدمو ۔حلیدا والب تام ہوتی ہے۔ اسمی بہت کچیء عرض کرنا باقی ہے۔ اور بیایان آیداین دفتر ئكايت ہميّاں باقى بركامضمون بهم جہت صادق ہے ۔ نا ظرین طبد دوم کے منتظر

رمي.

ار حلوه با رام ومص *کای میل*اان وروصلا ويده مكب مارتكنحسد





ب کی خدات میں میں کیاتی ہے ۔ اس ر (ص) فی عُدِقراریا نی ہے گرمبیا کوٹولف تحاہے اطہا ب كى ايم بزارطور القيت بديثه نذر كى خايب كم بزتعيب ہے بن کے جال سادات نقوی متوطنہ برعلماوفضلا وشعر وحكما وامرا كامفع بام متحلقة اورفر سنك ماءرجال وش